





صَرِت بِح فريد الدين عطار رُمُنَّه المُعَلَيْهِ كُنْهُرُ افاق تصنيفُ كاأردُ و ترجه



الفَّارُ وَقُ مِنْ عَلَى فَاوْنَدُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا

urwww.makiakiah.org

## كبيور كبوزيك ك جلاحوق بقى عاش محفوظ ين

| · Property          |   | نام کاپ  |
|---------------------|---|----------|
| الغاروق بك فاؤخر يش | - | 26       |
| 17.4                | 1 | تعداد    |
| گ 1997ء             |   | مالاشاعت |
| اے این اے پر عرد    | ~ | ರ        |
| 4221.0              | * | -77      |

ملنے کا پیتہ ضیاء القر آن پہلی کیشنز واتا تمنی بخش روؤلا ہور نے فوان : 7221953

9\_الكر يمهار كيث اردوبازار ، الادر أن : 7225085-7247350

## فهرست

٥١٥ - ٢٥- حفرت محدين اسلم طوي ا كا - ٢١ - حرياد وب وكا - عدر حدرت ماتم اص ١٥٧ - ٢٨ - حفرت سلين عيداف امرتسري ١٦١ \_ ٢٩ \_ حفرت معروف كر في ١٦١ \_٠٠ حرت مرى على 181\_ ٢١ - حرت فقروسلي الا - ٢٠ حرداد وارئ ١١١ - ٢٠ - طرت الو دهوية ١ ١ - ١١٠٠ عفرت الورّاب بيش 190 - 10- طرت كيابي سولا ١٩٤ - ١٩٠ حفرت ثله شجاح كرباني" ١٩٦١ - ٢١ - حرت يسف عن مسين ٣٨- ٢٥٥ عفرت الوطفى صدار" الماء - ١٠٩ - حرب حدول فعار" علمة - ١٦٠ حفرت متمود عملة للحلاب اس- حفرت احدين أطائل المنا - ١٧٠ معرت ميدالله ين عليق ماع \_ ١٠٠٠ عفرت جيد الداوي حصدووم الما و ١٠٠١ من معرت مروين مثان كي المناهد ١١٥ حفرت الوسعيد قرارة المدر ١٩٠ عفرت الوالحن لوري المرد عمد حرت حان جري الماء معرت مراشر جاء

6113

WWI

1/21

300

245

341

553

524

200

car

155

16 M.

lac

185

Y80

240

250

534

ora

285

ETE

254

300

120.15 ے ۔ ا۔ ابو عراباتم جعفر صاوق ا ا - ٦- حرت اوليل قرقي" ١٤١ - ١٠ عفرت حسن بعري שלב אין שנב אלב אני שאל" 21-8-4-32 33 - ١- حرت ميدي 8 3- عـ حرداي مازم كي ٩٥ - ٨- معرت عليان المام الا - ١- معرت دابد امري 55 - ١٠ - معرت نسيل بن مياض وع - 11 حرد ايرام 77- 11- معرت بشرطان 83 - ١٥- حطرت ذوالنون معرى الما - ١٦ وطرت إين يدياك الما - وا معرت مداند بن مراك 28 - ١١ - ١٩ حفرت مفيان الرك 133 - 12 - معرت الوعلى شفق لمق 137 - ١٨- معرت للم الاطيفة 142 - 14 حفرت الم شافق عاد ا - ۲۰ حفرت الم احد بن مبل ١٤٩ - ٢١ - عفرت داؤد طال وي ا - ۲۲ عرت مدس كاي ١١٤٥ -٢٣٠ معرت الوسليمان وادالل "St 1= 10 - 159

218 - 27- معزت جعفر جلدي ١٩١٧- ١١ حرد في الوافي تلك ا مرة - ٥٥ - معرت الوعبدالله عين حسين ا عد - ٢٧ - معرت ابو آفق بن شريار كارزوني" ١١٥ - ٢٨- عفرت الويكر فيلي 353- 21- عزد الا فريراع 354 - ٨٠ حفرت على الدام الم الماب ١٥٤٥ - ١٨ - حرت الحق بن الد خارص ١٩٤٠ - ٨٢ - حرت استاد وغوري 367 - ٨٠ - معرت الواحق الراقيم شيال الكلا- ٨٨- حفرت الويكر صيدلال 370- ٨٥- حفرت الد عمرة الدين اير اليم بغدادي ١٥٥ - ٨١ - معرت في ايو على و قال ا 35 \_ ٨٤ - معرت الحالي على لفق - 30 - AA - عفرت ايو ملى احدود ويدى" ١٥٤ - ٨٩- حفرت في الدن جعفري 6 \$ 3 - ٩٠ - معرت مع ايو مان مغري 390 - 11- معرت في العاس للوندي اللا - ١٢ - حفرت عموايراتيم زجاتي المخ - ٩٠ عزت في الالحن صالك 392 - عهد معرت اي القام هر آيادي ١٩٤ \_ ٩٥ - حفرت الواقفيل حن مرشي 99 ساور معرت الواحياس ساروي

1 31 A 1 = 10 - 10 - 239 معدد مرد ابن عطاء 4 44 \_ 10 \_ حفرت ابن والأدور في كالمد - ١٥٠ - حرد يوف الم ملاد - ٥٠ - حفرت الإيعقب بن أقل شرعوان يورو ١٥٠ حفرت الوالحن قر قال" الكالة : 40 - حفرت شمنون في" الماد ٥٥ حرد الع و مرفق ا 25- ٥١- حفرت الو عبدالله في بن فضل" 262-26- عفرت في الوالحن يو على و كاد - ١٥٠ معرت الله على تدى وي - ٥٥- حفرت الادراق و عدر معرت ميدالله منازل م عد - الا حدرت على سل امقياق اعد ١١٠ عرد ع فرناع 3 4- ١٣- حفرت الع عن فراساني ١٥٠ ١١٠ حرد الرمون" 20-245 حفرت مدالدام مقرق 266 \_ ٢١ \_ حفرت الوعلى جرجاني 12-26- معرف على يركان ١٦٥ - ١٦٠ مطرت ميران خفف" 517 \$ 11-14-11- 275 273 - ٥٠ - معرت مسين منعود طاع 6 3 = اعد حفرت الرير واسطى عوت اي مونخل تذكر ؤحضرت شخ فريدالدين عطار رحمته الله عليه

نام ونسب اور ولارت به محرین الی بر ابرائیم کنیت ابو حالد یا ابو طالب لقب فریدالدین جنس عظر ب- مشهورترین نام فریدالدین عطار- آب مضافات نمیشایور ۱۵۰۰ کوریدا بوسفاور ۱۲۰۰ و کودیس وفات پائی- سب ایک آباری سابق کے باتھ سے جام شمادت نوش کیا۔

ابتدائی حالات، ابتداہ میں ایک بزے دواخانہ کے مالک تنے ایک روز اپنے کاروبار میں معروف تنے کہ ایک فقیرے آگر صدالگائی اور جب دیکھا کہ پکو اثر نہیں ہو آتو ہوانا کے دھندے ہیں گئے ہوئے ہو تو جان کیے دو گئے ؟ یہ کمااور سرکے بنچے کیے دو گئے ؟ یہ کمااور سرکے بنچے کئے دو گئے ؟ یہ کمااور سرکے بنچے کشکول رکھ کر لیٹ گیا۔ زبان سے لئالدالماللہ کمااور روح پرواز کر گئی شیخے کے قلب پراس کا میااثر ہوا۔ کہ کھڑے کھڑے دواخانہ لٹادیا اور اسی وقت دروئی افتیار کرلی۔

مجع کن الدین اسکاف کی خدمت ش کی مال بر کے آثر کار شخ مجدالدین افدادی کے التر پر بیعت کی اور آگے بیل کر سلوک دمعارف کے وہ مراتب ملے کے کہ طود مرشد کے لئے باعث فخر ہوتے۔

واقعد شمادت. آپ کی شمادت کاواقعد آکرہ نگاروں نے اس طرح لکھا ہے کہ آباریوں کے بین ہنگاہ میں ایک ہیں ہنگاہ میں ایک ہیں ہنگاہ میں ایک ہیں ہنگاہ میں ایک ہیں نے گئی نہ کر دیناہ میں میں ایک ہیں نے گئی نہ کر دیناہ میں بھاری اس کو چھوڈ دو " و شخط نے کہا خبر دار استے پر جھے فرہ فنت نہ کر دینا میری اس سے کمیش نہ یادہ قبت ہے " ۔ سیلی خوش ہوا کہ اس سے بھی نہ یادہ دولت ہاتھ آ سے گیا اور وہ بھی ہالکل مفت ۔ آ گے ہزادہ آپ آ گے آبادہ میں بھی ہالکل مفت ۔ آ گے ہزادہ کو جھے دے والوش مفت ۔ آ گے ہزادہ کی ایک کے معاوضے جی دینا ہول شخ ہو گئی کہ دس بڑار اشرفیاں ہلتی ہوئی ہاتھ سے کئی۔ جھا کر دجی سرتن ہوا کہ دس بڑار اشرفیاں ہلتی ہوئی ہاتھ سے کئی۔ جھا کر دجی سرتن سے جدا کر دجی سرتن سے جدا کر دجی سرتن سے جدا کر دجی سرتن

واللداعم بالصواب

الاان اولياء الشراة وف والاجم يخر ثون

تفنيفات: العم ونثري بت تفنيفات يمورى بي جن كى تعداد قامنى نورالله موسترى كى مجاس

www.makialomb.org

الموضين مين ١١٣ بين. ان من عن جومشهور بين وه درئ ذيل بين- مذكرة اوليا. منطق الطير، مصيت عاسد اسرار نامد الني تامد و يوال ، بيتر نامد ، يعد عامد ، وحيت عامد ، ضرووكل ، اور شرع القلب-بم الله الرحن الرحيم

إب

حضرت ابو محمد امام جعفر صادق کے حالات و مناقب

تعارف. آپ کام ای جعفر صادق اور کنیت او الد ب آپ کے مناقب اور کر امتوں کے متعلق ہو یکھ بھی تحریر کیاجائے ہے کہ ہے۔ کہاست جمدی کے لئے صرف اوشاہ اور جمت نہوی کے لئے دوشن دلیل ى نيس بكد مدق و تحقيق رعمل وراء اولياء كرام كباغ كاليل، كل على نيول كروارك جكر كوث اور مجے سنوں میں دارث ہی بھی ہیں۔ اور آپ کی عظمت وشان کے اختیارے ان خطابات کو کسی طرح بھی باساس میں کماجا سکا۔ اور یہ بات ہم پہلے می عرض کر بچے ہیں کر انجیاء و سحاب اور اہل بیت کے حالات اگر تفسیل کے مافق لکھے جائی قاس کے لئے الگ ایک طبیع کاب کی ضرورت ہے۔ اس لئے بم اپنی تعنیف میں حصول پر کت کے لئے صرف ان اولیاء کر ام کے حلائت و متاقب بیان کرد ہے ہیں جو اہل بیت کے بعد ہوے اور ان جی سب سے پہلے حطرت الم جعفر صادق کے ملات سے شروع کرد ہے ہیں۔ حالات، آپ کاور جرمحاب کرام کے بعدی آئے لین الل بیت یل شامل ہوئے دجدے د مرف باب طریقت ی میں آپ سے اوشادات معقول ہیں، بلک بہت ی دوائستی بھی مردی ہیں۔ اور انسیں کیر ار شادات می سے بعض جڑی بطور سعادت ہم ہمال میان کر رہ ہیں اور جو لوگ آپ کے طریقہ پر ممل ورایں وہ بارہ الموں کے مطلب ہم گامون ہیں۔ کیوں کہ آپ کاملک بارہ المول کے طریقت کا قائم مقام ہادراکر تھا آ ہی کے علات و مناقب بیان کر دینے جائیں توبارہ الماسوں کے مناقب کاذکر تصور کیا جائے گا۔ آپ ند صرف یحود کمالات وہ شواے طریقت کے مشام جی بلک ارباب وق اور عافقان طریقت اور زبدان عالی مقام کے مقدّ ایمی ہیں نیز آپ نے اپنی بحث ی تصانیف میں راز بائے طریقت کوبرے استھے وراع من والح قرابا بور معرت الم باترك من كثر مناقب وايت ك ين-

غلط فئى كاازالد بمعنف قرائے يى محصان كم فم لوكوں ير حرت مولى ب جن كامقيده يد ب كدال سنت نعود بالله الل بيت وهني ركعة جي جيك مح معنول شي الل سنت الاللي بيت معب ركع والول ين څار مو تي د اس لخال ك عقادى ي ي شوائل بكر مول خداي ايان لا ف كودوان

ي اواد سے محبت كر نالازم ب-

سنی کی تعربیف: مجمع معنوں جی ہی کوئی کھا جا آ ہے جو حضور آگر م سے رشتہ رکھنے والوں جی ہے کسی کی تعدید سے کسی ک تعدیدت کا بھی منگر نہ ہو۔ آیک دواہت ہے کہ کسی سے حضرت ایام ابو صیفہ " ہے وریافت کیا کہ نجی کر بھم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلقین جی سب سے ذیاوہ افضل کون ہے ؟ فرہایا کہ بیٹیوں جی حضرت فاطمہ ذہرار منی اللہ عسا، بوڑھوں جی صدیق آ کبڑ و حضرت عمر اور بوالوں جی حضرت حیان " وعلی " اور از داج مطمرات جی حضرت مالیہ عن

عظمت اولمیاہ کا اظہرہ نظیفہ منصور نے ایک شب اپنے بیش کو تھم دیا کہ اہام جعفر صادق کو جرے دورہ وی کی کر وہ اُک جی ان کو کل کر وہ اس ورہے نے مرض کیا کہ دینا کو خیراہ کہ کر جو گفتی عراسہ لئیں اور کیا کہ دینا کو خیراہ کہ کر جو گفتی ان کو گل کر دافران مصحت جمیں لیس ظیف نے فضب ناک ہو کر کھنا کہ بیرے تھم کی تھیل تم پر صروری ہے۔ چنا نچ بجوراً جب وزیر اہم جعفر صادق "کو لینے چا گیا تو منصور نے علاموں کو ہرات کر وی کہ جس وقت جمال ہے منطقہ واس ورجہ متافر کیا کہ وہ خورادی کو کا کی جس وقت جمال ہے منطقہ واس ورجہ متافر کیا کہ وہ خواری و کر آپ کے استقبال کے منطقہ ان کے مواد موف آپ کو صور مقام پر بھی ایک فود بھی مؤدبات آپ کے مرسف جانے کر آپ کی استقبال صاحب کا کہ میری مواد سے ایم صاحب و مواد ان مودور ہے ہے کہ انسان کی میری مواد سے ایم صاحب و مواد ان کی میری مواد سے وہ کہ کی مقال واقع مغرور سے ہو گیا کہ میری مواد سے وہ کہ کی مقال واقع مغرور سے ہو گیا کہ میری مواد سے وہ کہ کہ مقال واقع مغرور سے ہو گیا کہ میری مواد سے وہ کہ کہ مقال واقع مغرور سے ہو گیا کہ میری مواد سے وہ کہ کہ میں مقال واقع مواد سے کہ آئند وہ کی موجد کی صورت کی میری مواد سے وہ کی دورہ میں ہو کہ میں ہو کہ کہ تی مقال واقع کہ کہ کی موجد کی صورت کی موجد کی موجد کی موجد کی موجد کی کہ کہ کی موجد کی موجد کی کہ کی موجد کھی طاری وہ ہی ۔ بیر حال خلیف کی ہو عالمت و کی کو دورہ مور قام موجد ان موجد کے تھا ہو گئے۔

اورجب خلف سے اس کا حال ور بافت کیا تواس مے جایا کہ جس وقت اہم جعفر صاوق میرے یاس

تشریف دے قان کے ماتھ اٹابرااؤ و حاتھ ہوا ہے جڑوں کے در میان پورے چوڑے کو گیرے میں لے سکا تھا اور وہ پی رہان میں جھ سے کرر م اتھا اگر لڑنے ذرائی گٹانی کی تو تھ کو چوڑے سیت نگل جائیل گا۔ چنانچہ اس کی دہشت جھ پر طادی ہوگئی اور میں نے آپ سے معانی طلب کری ۔

نفاق سے نفرت بنب سے آرک و نوبو کے قو حضرت ابو سعیاں قوری کے حاضر خدمت ہو کر قرب یا کہ حقوق آپ کے آرک اور نیابو نے سے آپ کے فوض عالیہ سے محروم ہوگئے ہے۔ آپ سفاس کے حاسیاں معدد جدویل شعر پڑھے

کو بقابرایک و دس سے ساتھ اظہار مجت و فاکرتے ہیں۔ لیکن ان کے فلوب بھووں سے مروزیں طاہر مخلوق کے لئے اور باطن خالق کے لئے ایک وقعہ آپ کو بیش برانباس ہیں وکھ کر کس سے اعتراض کیا کہ اٹنا لیتی اس مال میت کے کئے مناسب سیں۔ قرآب نے اس کا ہتے گا کر جسابی آسٹین پر چھے اقاس کو آپ کالباس بلٹ سے بھی زیادہ کھر در امھوس ہوا۔ اس ولٹ آپ نے کروایہ ہوا المخلق وہذا لنعتی ۔ لیسی مخلوق کی فکانوں میں تو ہے تھے، مہاس ہے میکن میں کے لئے کئی کھر در اہے۔

وائش مند کون ہے ایک مرتبہ آپ فالم ابو صیف سے سوال کیا کہ دالش مندکی کیا تولیف ہے؟الم صاحب نے جواب دیا کہ جو بھلائی ور برائی میں میاز کر سے ۔ آپ نے کما بیدا تیاز او جانور بھی کر ہے ہیں کیو تکہ جوان کی خدمت کر آ ہے ال کو یہ سیس پہنچاتے ورجو تکلیف ویتا ہے اس کو کاٹ کھاتے ہیں۔ الم ابو منیل 'نے بوچھا کہ چر آپ کے فرویک وائش ندی کی کیا علامت یہ جواب ویا کہ بحدود بھا ایکوں میں بهتر بھن کی کوافقید کرے۔ اور دوبرائیوں میں۔ مصلحہ یہ تم پر انک پر ممل کرے۔ کس ماڈی رے مرکز کریا تکسر تنہیں کئیں۔ دیجہ سے منس کی زاری رواز فان کا د

کیریائی رب پر فخر کر عامکیر شیں بھی نے آپ سے حرض کیا کہ طاہری وباطنی فضل دکمل سے بوجود آپ میں محیریا یاجا آپ ۔ آپ نے فرما یا محکیر توشیس ہوں ۔ البتہ جب میں نے کیرکو ڑک کر دیا تو میرے رہ ب کریائی نے جھے محیر لیا۔ اس لئے میں اپنے کبر پر عازاں نہیں ہوں بلکہ میں تورب کی کبریائی پر افخر کر تا

سبق آموز واقعد کی فض کی دیناری فیلی مجموعی تواس نے آپ پر الزم لگتے ہوئے کماکہ میری فیلی "پستان سے نہائی ہے حضرت جعفز ہے اس سے سوال کیاکہ اس پس کتنی رقم فنی ؟اس نے کماد و ہزار ویزار چنا نچہ گھرے جاکر آپ نے اس کو دو ہرار ویٹار دے دیے اور بعد ش جب اس کی کھوئی ہوئی فیلی کمی دو سری جگہ سے ٹی گئی قواس ہے ہورا واقعہ عیان کر کے معانی چاہتے ہوئے آپ سے رقم وائیس لینے کی در حوامت کی، چکن "پ سے فرمایا ہم کمی کو دے کر وائیس نسس لینے پھر جب او گوں سے اس کو "پ کا اسم گر می معلوم ہوا تواس مے نے در دوامت کا اظہار کیا۔

حق رفاقت ایک مرجہ آپ خمالاند جل شاند کا در دکرتے ہوئے کمیں جد ہے تھے کہ راستا میں ایک اور طحق کی بات میں ایک اور طحق کی بات میں ایک اور طحق کی بات میں گئے اور طحق کی بات میں کا در کر آبادا آپ کے ساتھ ہوگیا۔ اس دفت آپ کی ربان سے نکار کہ اس نمو دار ہوا اور آپ کے ساتھ نگادوا تھا میں کی بات بھی لیاس نمو دار ہوا اور آپ کے ساتھ نگادوا تھا میں کیا کہ میں بھی قوائند جل شاند کا در و کر لیے میں آپ کا شریک ہوں شاند آپ اینا پر اتا لہاں جمعے عزایت فردادیں۔ آپ سے مہاس آبر کر س کے حوالے کر دیا۔

طريقة بوايت كمى في آپ عوض كياك الهوكواند تقالى كاويد وكرواو يبح آپ فرمايك كيا فيوكو معلوم فيس كه دهرت موى سي فرها يا كيا تفاكد لن ترالى ته يجه بر گزشين و كيه مكل س في عرص كياب قوي بحق بحجي علم به ليكن به قوامت تحري به جس بين آيك قويه كناب كدرال قلبي ميرت قلب الهاب يدود الا كوديك اور دومرايه كتاب كه لم اعير وبالم اراه يهي بين ايس رب كي عبوت سين كر آبو جهد كونظر من آب به و يهي كونظر من من كرآبو جهد كونظر بين آب دو يا كار الدور بن تحريب كي مرت فراد كي الدور بن تهي كونل الدور بن تحيير بن كوبل الدور الدي كياور بالى في الدور كي بينكاقواس في معرب من مرتب بالى من فوط و دي اور وه بن كي مرتب بالى من فوط و دي اور جب كي مرتبه بالى من فوط و دي اور و بن كي مرتبه بالى من فوط و دي اور و و كي مرتبه بالى من فوط و دي اور و بن كي مرتبه بالى من فوط و دي اور و بن كي مرتبه بالى من فوط و دي اور و بن كي مرتبه بالى من فوط و دي اور و بن كي مرتبه بالى من فوط و دي اور و بن كي مرتبه بالى من فوط و دي اور و بن كي مرتبه بالى من فوط و دي اور و بن كي مرتبه بالى من فوط و دي اور و بن كي مرتبه بالى من فوط و دي اور و بن كي مرتبه بالى من فوط و دي الدولة و كي مرتبه بالى من فوط و دي الدولة و الدولة و الله يول من باير نظو يا و دول و دولة و الدولة و المن و دولة و الدولة و الى المن كي باير نظو يا و دولة و الدولة و الدولة و الدولة و الدولة و الدولة و الدولة و المن و الدولة و الدولة و الدولة و الدولة و المن كي المراد و الدولة و الدو

میں وو سروں سے اعانت کا طلب گار رہا اس وقت تک تو میرے سامنے ایک جاب ساتھا لیکن جب اللہ تعالی سے اعانت کا طالب جو الو میرے قلب میں ایک سوراخ نمو وار جو ااور ماکن می ہے قراری فتم ہو گئی۔ جیسا کہ باری تعالی کاتوں ہے ''کون ہے تو صابت مند کے پالا نے پراس کا انواب دے '' آپ نے فراہ یا کہ جب تک تو ہے صاوق کو '' واز دی اس وقت تک تو جموناتھا اور اب قبی سوراخ کی منوالت کرنا۔

ارشادات ِ فرواياه العصير كمام كدان تعالى كما صفح موهود يكى شاس عام بود كافر ب- فرور كرجس معصيت معلى اتسان جى خوف ميدا موده أكر توبد كرف تواس كواند تعلل كاقرب حاصل ہوتا ہے۔ اور جس عمبادت کی ابتداء میں مامون رہنالور آخر ش خود بنی بید ہونا شروع ہو آراس کا متير يعد الى كى شكل عن نمود ار بوراك بداور جو طفى عماوست ير الخركر ، وه النظار ب اور جو سعسيت يراكلهم تدامت كرے وہ فراہروارے - كمى نے آپ سے موال كياك مبركرنے والے ورویش اور شكر كرتے والسلدادي - آب كرويكون افتل ؟ آب فرما يك مركر فوالدوويل كواس ال معيلت حاصل ب كم الدار كو بهر او قات اين بل كالعود ربتاب- اور ورويش كو سرف الله تواتى كا خيال - جيماً كداند تعالى كاقول بيرك " توبركر في الساعل عبادت كزادين " أب فرما تيسي كدة كرافي كى تعريف يد ب كد جس يس مشغول مون كربعد دنياكى برشت كوجول جائ كونك الله تعالى وات برث كافع البدل ب- يختفى ير مندمن ايتاء ك تغير ك ملسل من آب كاقل ب كداند تعالى بس كوج ابتاب الى رمت خاص كرايتا ب يعنى قام اسباب ودسائل فتم كردية بالي ماكديد بات واضح موجد ك عطاسة التي بدواسط بيد كم بالواسط - فرمايا مومن كي تقريف يدب كرجوابية مولى اطاعت بمن بحد تن مشغول رے فرمایا کہ صاحب کرامت وہ ب جوائی ذات کے لئے اللس کو سر کھی سے آبادہ بھگ رہے كونك للس سے جنگ كر نااللہ تعالى تك رسائى كاسب بوت ب- فرما ياكد اوصاف مقوليت على سے أيك وصف المام مجى ، جو وك ولاك ولاك العام كوي بقياد قرار دييج بي وه يد دين بي .. فرها والشر تعلل اب بندے میں اس سے میں زیادہ پوشیدہ ہے جننا کے رائ کی اگر کی میں سیاہ چتر پر دی وی ریفتی ہے۔ ارا یا ک عشق الى نه تواجه ب نه برار فرما يأكه جحدير رموز حقيقت اس وقت منكشف موسئ جب بش حود ويواند موالیا۔ فردیا نیک بھی کی عدمت بہ ہی ہے کہ معلند و شن سے واسعد بر جائے۔ فردیا کہ بائے ہو کول کی محبت سے اجتماب کرنا جائے۔ اول جموفے سے کیونک اس کی محبث فریب بیل جملا کر دیتے ہے۔ دوم ب وقوف ہے کیونکہ جس تذروہ تهدی منفعت جاہے گائی قدر نقصال منے گا۔ سوم تخوی ہے کیونک اس کی محبت ، بمترین وقت رائے گال موجات ہے۔ چید م بزول سے کو تک یہ وقت پڑنے پر ماتھ بھوڑ رتا ے۔ چجم فاسل سے کیوں کہ لیک ٹوائے کی طبع میں کنار وکش ہو کر مصیبت میں جنٹا کر ویتا ہے۔ قروا یا کہ القد

تعلق نے ونیای میں فردوس وجنم کا لمون پیش کر دیاہے۔ کو نکہ آسائش جت ہے اور تعلیف جنم۔ اور جبت کا مرف جن ہے اور جبت کا مرف وی جنم ہے اور جبت کا مرف وی حقید ہے جوا ہے جت کا مرف وی حقید اس کا مقصد ہے جوا ہے امور فلس سر کش کے حوالے کر دے۔ فرمایا کہ اگر وشنوں کی محبت ہے اولیاء کر ام کو ضرر بینی سکیا تو فرعون ہے آب کو پنچااور اگر اولیاء کی محبت وشن کے لئے فائدہ مند ہوتی توسب سے پہلے معرت اور خورت اور معرت کی اروج کو فائدہ منجا۔ لیکن قبل اور اسمال کے سوااور کی بھی نسمی ہے۔ اور معرت کی اروج کی فرندی ہے۔

ا عَنْدُار اگرچہ آ بے کے فضائل دار شادات بہت زیادہ ہیں لیکن طوالت کے خوف سے حصول سعادت کے چیش نظرانتصاد کے ساتھ بیان کر دسیئے گئے۔

بابدع

حضرت اولیس قرنی رحمته الله علیہ کے مناقب و حالات

تعاد ف. آپ بلیل القدر آلین اور جایس پیشواؤل میں ہوئے ہیں، حضور اگر م قرم یا کرتے ہے کہ "ادلیں احسان و مریانی کے احتجار سے بمترین آبین میں ہے ہے "اور جس کی تقریف رسول اکر م مسلم مراویں اس کی تقریف و مراکوئی کیا کر سکتا ہے۔ بعض اوقات جانب بھی روئے مہارک کرکے حضور قرم یا کرتے ہے کہ " میں کی قریف و دسراکوئی کیا کر سکتا ہے۔ بعض اوقات جانب بھی روئے مہارک کرکے حضور قرم یا کہ دی گرتے ہے کہ " میں کی کی جانب ہے رحمت کی ہوا آتی ہوئی یا ہوں۔

توصیف: حنود اکرم فرائے ہیں کہ "قیامت کے دن سر برار ال کھرے "گے بوادیں قرنی کے ہارہ ہوں کے اولیں کو بنت ہیں دور اللہ کو بنت ہوں کے اس کو بنتا فت کہ کہ اس کو بنتا فت کہ کہ اولیں کو بنتا ہوں کا اللہ کا بنتا ہوں کا اللہ کا کہ اس کے کہ آپ نے حلوت اللین ہوکر اور کلوق ہے روپ فی اللہ اللہ کے کہ آپ نے حلوت اللین ہوکر اور کلوق ہے روپ فی اللہ اللہ کے کہ اس کے کھن اس کے محادث کرے اور اس مصحت کے بیش مقرقیامت کے دل آپ کی بردہ اور ای قائم رکمی جائے گے۔ "حضور اکرم" نے فرایا کہ بری مت میں ایک ایسا گفتی ہے جس کی شفاعت سے قبیلہ ربیعہ و معزی بھیڑوں کے بال کے برابر گناہ کاروں کو بخش ویا جائے ایسا گفتی ہے جس کی شفاعت سے قبیلہ ربیعہ و معزی بھیڑوں کے بال کے برابر گناہ کاروں کو بخش ویا جائے گا۔ اس محدور کی جس کی شفاعت ہے تھی کا جائے گئی جائے تھی ) دور حب می سرکر م" نے صفور اس کے بال کے برابر گناہ کاروں کو بخش ویا ہے جائے گئی جائے تھی ) دور حب می سرکر م" نے صفور اس کے بری کو مقال کے بروہ کو معال کے بروہ کو ایسا کی بروہ کو معال ہے بروہ کا کے بروہ کو معال کے بروہ کا کے بروہ کی معال کے بروہ کو معال کے بروہ کو معال کے بروہ کی معال کے بروہ کی ان کی بروہ کے بروہ کرایا کہ بروہ کو معال کے بروہ کو معال کے بروہ کرایا کہ دور اور کی اس مقبم ہے جائے " ہے فرایا کہ اللہ بروہ کو معال کے بروہ کو معال کے بروہ کرایا کہ دور کو معال کے بروہ کرایا کہ دور کو معال کے بروہ کو مالے کہ دور کو معال کے بروہ کو معال کے بروہ کو معال کو معال کے بروہ کو معال کے بروہ کرایا کہ دور کو کو معال کے بروہ کی کو معال کے بروہ کو معال کے بروہ کر معال کو معال کے بروہ کی کے بروہ کر معال کو معال کے بروہ کر معال کے بروہ کر معال کے بروہ کر معال کے بروہ کر کو معال کے بروہ کر معال کر معال کے بروہ کر معال کے بروہ کر معال کے بروہ کر معال کر معال کے بروہ کر معال کے بروہ کر معال کے

چیتم باطن سے زیارت ہوئی جب سحایہ نے وجا کہ کیادہ سمی آپ کی خدمت میں ماضر ہوئے ہیں؟ آپ سے فرہ یا بھی شمیں لیکن چیتم طاہری کے بجائے چیتم باطنی سے اس کو میرے دید نرکی سعادت حاصل ہے اور جھ تک شد کینچے کی دود ہوں ہیں۔ اول ظلبہ حال۔ دوم تعظیم شرایت کیونکد اس کی والدہ مومنہ بھی ہیں۔ اور ضعیف و نابطاہی اور اولیں شرمانی کے ذریعہ ان کے لئے معاش عاصل کر ہ ہے۔ ہم جب معار \* نے پہر چہ معار \* نے پہر چہ ان کے لئے معاش عاصل کر ہے۔ ہم جب معار \* نے پہر چہاکہ کہا تمان سے شرف نیاز عاصل کر سکتے ہیں۔ تو حضور " نے قرب یا کہ " خمیں " البت عر" وطی ہے ان کی طاقات ہوگی اور ان کی شاخت ہے ہے کہ چورے جم پر بال ہیں اور بھنی کے بامی پہلو پر آیک ورہم کے بر بر مسفید رنگ کا داغ ہے لیکن وہ بر مس کا دالح نسی۔ اندا جب اس سے مدفات ہو تو میراسدم پہنچاہے کے بعد میری امت کے لئے دعا کرے کا پہنچام میں وہا۔ پھر جب محلب نے عرض کیا کہ " ب کے بیران کا حقد ادکوں ہے ؟ تو قربا یا اولی ترقرق یا اولی ترقرق ا

مقام آليى اور اشتيال محابية ، دور غلافت راشده ين جب حطرت عرادر معرت على كوف ميع ادر الل يمن ے ان كاپندمعلوم كياتوكس في كماين ان بورى طرح توواقف سي البندايك ويوائد ، بدى ے دور مرف کی وادی میں اونت چرا یار آ ہے اور فتک رونی اس کی غذا ہے۔ موگوں کو بشتا ہو و کھ کر خود رو آے اور روئے ہونے لوگوں کو دیکھ کر خود ہنتا ہے۔ چنانچہ عطرت عمر اور عطرت علی جسب وال پہنے ق ويكماك معترت اويس فمازي مشخور بي اور له مكدان كاونث جراري بي - فر خت نماز مك بعدوب ان کانام در بانت کیاتوجواب دیا که عبدالله یعی الله کابنده - حضرت عمر عفره یا کدانهاامسی نام جائے -آب فيواب وياكداولين ب بر معزت تمر في الريابا إلى و كان الما التي و كلاية - الرول معرب التي و كلاي تو حضیر اگر م کی بیال کر دونشانی کو دیکید کر حضرت عمر " نے دست بوی کی ۔ اور حضور " کالہاس مہدک پایش كرتي ہوئے سلام پہنچاكر امت محرى كے حق ميں دعاكرنے كاپيغام بھى ديا۔ يدس كراويس قربي سے حرص کیا کہ آپ خوب آنگی طرح و کم جھال فرمانیں شایدوہ کوئی وو سرافرو ہو جس کے متعلق حصور نے نشان وی فرمال ہے۔ حصرت عمر نے فرمایا کہ جس نشانی کی نشاندی فرمائی ہے وہ سپ میں موجود ہے۔ یہ س کواویس قرنی نے عرض کیا کہ اے مرتمیدی و عاصدے زیادہ کار کر ہیں۔ اسے سے ان آپ نے فرمایوش اقد عاکر آ ى ريتا بول ـ البشر آپ كو حضور كى وحيت يورى كرنى جائد - چنانيد معفرت اويس في حصور كالماس مبرک کچر فاصلے پر لے جاکر اللہ تعالی سے وعاکی کری رب جب تک قر سری سفارش پر است محری کی مفقرت نہ کر دے گایل مرکار دوعائم کالباس ہر گز ضیں پاتوں گا۔ کیوں کہ تیرے بی ہے اپنی است کو مير عد حود مد كيا ب- چناني فيرس كاواز اللي كديري مقارش يريكه اقراد كي مفرس كردي- الى المرح ميدمشغول دعا تقد كد حفرت عرفور معفرت على آب كرمدان الى كغاوروب ميدن مول كياكد آب وونول حفرات كيل أكع ؟ عن توجب تك يودى متكى معرت در كرواليا لدس وقت تكسير ماى مجمحى ندبينتار مقام ولایمت، فلا هنت به بهتر ب و حضوت عمر نے آپ کوالیے کمیل کے لہاں جی دیکھا جس کے بیا اور فرایا کہ کیا کوئی ایسا فخض ہے جورونی کے گؤے کے بدے میں ملائت سے دستبرواری کی خواہش پیدا ہوئی حضرت اوس نے کما کہ کوئی یو توقد فخص ہی تو یہ سکل ہے۔ آپ کو قوفرو شدہ کر نے بہا ہے افغائر پھینک حضرت اوس نے کما کہ کوئی یو توقد فخص ہی تو یہ سکل ہے۔ آپ کو قوفرو شدہ کر نے بہا ہے افغائر پھینک منا چاہئے پھر جس کا تی چاہے اٹھا لے گا۔ یہ کہ کر حضورا کرم کا بھیجا ہوا اہاں کی لیااور فرمایا کہ میری سند ش پر جو رہید اور ہو معزی بھیڑوں کے ہاوں کے برابر اور متعانی موال کیاتی آپ نے ان سے پوچھا کہ جب معزمت عمرت آپ سے حضور اگر میکا و برست نہ کرے متعلق موال کیاتی آپ نے ان سے پوچھا کہ جب معزمت عمرت آپ سے حضور اگر میکا و برست نہ کرے کے متعلق موال کیاتی آپ نے ان سے پوچھا کہ اگر آپ ویداد تی ہے مشرف ہوئے ہیں توجہ ہے کہ حضور سے ابر و کشاوہ جے یا گھٹے ؟ لیکن دونوں محابہ جاب سے معذور ورب

اتباع نبوی شل و عدان مبارک کا توڑنا، حضرت اویس نے کماکہ اگر آپ رسول کر ہم صلح کے
دوستوں ش سے جیں توبیہ بتاسین کہ جگ اورش حضور کا کوں مادانت مبارک شدید ہوا تھااور آپ نے
البیل انبوقی شی اپ تمام دانت کیوں نہ توڑ ڈالے ؟ بید کہ کر اپ تمام اوسٹے ہوئے دانت و کھا کہ کما کہ
جب دانت مبلح ک شدید ہوا توش نے اپنا آیک دانت توڑ ڈالا کھر خیال ؟ یاکہ شاید کوئی دو مرا وازت شدید ہوا
ہو اس طرح آیک گیا کہ سے جب تمام دانت توڑ ڈالے اس دفت بھے سکون تھیں ہوا۔ بید دکھ کر دونوں
محاب کی دفت طاری ہو گئی اور بیا تھا او بھی کی اور سے کا حق کی ہوت ہے کو حضرت اولیں دیدار نجی کے
مشرف نہ ہو سے لین اجام دسالت کا کھل حق اواکر سکہ و نیا کو درس اوب دستے ہوئے رضمت ہو

موص کے لئے ایمان کی ممامتی ضروری ہے جب معرت عرف اپنے گئے دعائی درخواست کی لو آپ نے کماکہ لمازی الفیمات کے بعدی بدوعاکیا کر آبوں۔ اللہم اخفر المومنین دامومزنت اساللہ قمام موسمان مردوں عود ب کو بخش دے اور اگر تم اندان کے ساتھ دنیا ہے رخصت ہوئے تو حمیس مرفزدنی حاصل ہوگی۔ ورند میری دعا بے فاکدہ ہو کررہ جائے گی۔

وصیت: عفرت حمر فیجب وصت کرنے کے لئے قربایا قا کپ کے کماکداے عمرا اگر تم خداشاں ہو تو اس سے ریادہ افضل اور کوئی وصیت تیس کہ تم خدا کے سواکسی دوسرے کونہ پھیاتو پھر پوچھاکداے عمر کی اللہ خالی تم کو پھیاتاہے۔ آپ نے فرم یہاں۔ حضرت اوس نے کماکہ اس خدا کے علاوہ حمیس کوئی نہ بھی نے کی تمہارے لئے افضل ہے۔

استغناء عرت مرف فابش كرا بيك واي جكة قيام فرائس أب كالتيكو الأالمان

آ آپ نے جیب سے وور ہم ٹکال کر د گھاتے ہوئے کہا کہ یہ اونٹ چرائے کا معلوف ہے اور اگر آپ سے
حانت ویں کہ یہ در آم خرج ہونے سے پہلے میری موت نہیں آئے گی قویقین آپ کا جدگی چاہے
حانت فراد سے ور در یہ دور ہم میرے لئے بہت کائی ہیں۔ پھر فرہ یا کہ یمال تک حَنْفِی آپ صفرات کو جو
شکلیف ہوئی اس کے لئے ہی مطاب جائے ہوں اور اب آپ دولول والی جو جائیں کے تک قیامت کاون قرعب
ہوئی اس کے لئے ہی مطاب کا گری مطاب اور اب آپ کھر اگر کو دھی سکونت پذیر ہوگئے اور وہال
ہی محضرت اولی کی صفحت جاگزیں ہوئی اور جس کھے لگاؤ آپ گھر اگر کو دھی سکونت پذیر ہوگئے اور وہال
ہی محضرت اولی کی صفحت ہاگزیں ہوئی اور جس کے طاب کی دو مرے فیض نے نہیں دیکھا، کو تکھ جب ہم بمن
مین حقرت اولی کہ شفاعت کا واقعہ سٹا تھا۔ اشتمال ذیار ست میں طاش کرتے ہوئے کو فری ہے۔
دہان نے آپ کی شفاعت کا واقعہ سٹا تھا۔ اشتمال ذیار ست میں طاش کرتے ہوئے کو فری ہے۔

خواجه حسن بقرى رحمته الله عليه كے حالات و مناقب

تعارف. آپہائل عالم بھی تھاور زارو متل بھی۔ سنت نہیں پر تن ہے ممل کر تے اور بیشہ خداوی تعالی سے اور آپر و متل ک سے اور تیر جے تھے۔ آپ کی والدہ ام الموسنین معزت ام سلم آئی کئیر تھیں اور جب بھین بھی آپ کی والدہ کسی کام جس معروف ہوتیں اور آپ دو لے لگئے قوام الموسنین آپ کو کو دین الفاکر اپنی جھاتیاں آپ کے سند میں وے دیمتی اور وفود شوق میں آپ کے پہتان سے دووہ بھی نگلے لگا۔ انداز و فردنے کہ جس نے ام الموسنین کا دودہ بیا جو اس کے مراتب کا کول اٹھار کر سکتا ہے۔

یجین میں معاوت بھین میں آپ نے ایک دن حضور اگر سے پی لے کا پانی کی لیا ورجب حضور کے وریافت فرمایا کہ سرے پیانے کا پانی کس نے بیاہے ؟ اوّ حضرت ام سلمہ ٹے کما کہ حس نے۔ یہ س کر حضور نے فرمایا کہ اس نے جس قدر پانی میرے بیاست میں سے بیاہے ای قدر میرا عم اس میں اثر کر م

۔ حضور کی وعل آیک دن حضور آگر م حضرت اس سل" کے مکان می تشریف الائے توانسوں نے حسن بھری کو آپ کی آخوش مبارک میں ڈال دیا۔ اس وقت حضور "نے آپ کے لئے دعافر مالی اور اس دعائی ہر کت سے آپ کو بہتے او مراتب حاصل ہوئے۔

وجہ تشمید ، دردوست کے بعد جب آپ کو حضرت عمراکی خدمت بیل بیٹی کیا گیاتو آپ نے قرما یا کہ اس کا پام حسن رکھو کیوں کہ یہ بمت می خوبر و ہے۔ حضرت اس سال نے آپ کی تردیت فرمانی مور بیشہ یکی دعا کیا کرتی تنمیر کہ اے انتد حسن کو تخلوق کار جنما بناوے۔ چنا نیجہ آپ یکمائے دود گار بزد گوں بیس سے جونے جی الاد ایک سوجی محابہ سے شرف دیاز حاصل ہوا۔ ان جی سر شدائے بدر بھی شامل ہیں۔ آپ کو حضرت حس بن علی سے شرف مصت حاصل تھادران سے تعلیم بھی پائی لیکن تحذ کے مصنف کھتے ہیں کہ آپ معنوں علیٰ سے بیعت تضاور السی کے خلفاوش سے موسے۔ ابتدائی دور بی آپ یہ جا ہرا سے تجاورت کر تے تھے جس کی وجہ سے آپ کا بام حسن موتی بیچنے والا ہے گیا۔

ایک مرتبہ تھارت کی نیت سے روم مگاور جب وہاں کے وزیر کے پاس بغرض طاقات بہنچ تووہ کس جانے کی تاری کر رہا تھاس مے بوچھا کہ کیا آپ بھی بیرے ساتھ چیس کے فرد یا کہ بال ۔ چنا بچہ دولوں مكورْه ل يرسوار موكر جنال ش جائينچ - وبال آپ في حاكدروي دينم كاليك بمنتدى ثاندار فيررصب بادراس كے جدول طرف مسلح فرى طواف كر كوالين جارب بيں۔ چرعده اور باحشت اوك وہال منے اور خبرے قریب کے کر کر رضت ہوگئے۔ پار حملہ بمر انٹی و فیرہ مینے اور پھے کر کر مال ویے۔ پار فورد کنٹری در د جوابر کے تعل سرور مے ہوئے آئی اور وہ بھی ای طرح کی کد کر بھی گئیں۔ بھراد شاہ اوروز ریکی کی کسروالی ہو گئے۔ آپ نے جرت زوہ ہو کر جبوزیرے واقد معوم کیاوس نے بتایا که باد شاه کالیک خوبصورت، مبادر جوان بینام گیاتها در دی اس خیمه ش د فن ہے۔ چنانچہ آج کی طرح ہر مالىمال المام لوك القيل- مساع يطفع الركمتى بدار بطك كدريد توى موت الركاق يم حك كرك في يع يق - كرالله تعالى - حك كر عامكن شير اس كربود عماد آكر كت بير ك اكر معل و حَمَت ، موت كوروكا جا سكا قوتهم يقيفا روك ويته. لكر علاه و مشاخ آكر كيت بين كه أكر دعاؤل عدوت كود في كياجا سككويم كردية بكر حين كيزي آكر كتي بير كداكر حن و عمل عدمت كونال ماسكاتهم على وعين بالراد شادوزي كرمات أكركت بكرات عير يني الم ف حكاد واطباء ك وربعه بهت كوشش كى نيكن نقد يرالى كوكون مناسكات اوراب أحجده مبال تك تحدير بعداسدم ورب يد كمد كروايس موجالا ب- حفرت حس في واقد من كر حم كمال كرزير بم تسي بسول كار اورنا ے پیزار او کر قر آخرے میں کو شدنشنی اختیاد کرلی۔ مشہورے کہ ستر سال تک آپ بھر و تتباوضورے اورائية بم عمريزر كان عن ممتاز موسة - كى فض في ايك بزرگ سه دريالت كياك حس بعرى بم ے زیادہ افضل کیوں ہیں ؟انہول سفتواب دیا کہ حسن کے علم کی بر فرد کو ضرورت ہے اور اس کو سواتے فدا کے کی ماجمد جمل۔

حضرت دائعد بعرب کامقام ، ہذہ میں آیک مرتبہ آپ وط کا کرتے تھے گر جب تک حضرت رابو بعری شرکست موتی آدوعة شمل کتے ۔ او کوں نے وائر کیا کہ آپ کے عندی آریو ۔ یوے یور گر ماضر ہوئے آین پھر آپ مرف ایک یو زخی مورت کے بعد لے وطلا کیوں ترک کر دیتے ہیں؟ فرما یا کہ باتھی کے برتن کاشریت بیونیوں کے برتن جی کیے ساسکتاہے ؟ اور جنب آپ کودور ان وحظ ہوش آ جا آثر البد اعری اے فرائے کہ یہ تمدے می او ش و کری کا اثر ہے۔

سبق آموز بوابات. آیک مرج لوگوں فے سوال کیا کہ آپ اپنے دمظ می کثیراوگوں کے اجماع سے خوش ہو تے ہیں؟ خوش ہوتے ہیں؟ فرما یا کہ جی تواس وقت سرور ہو، ہوں جب کوئی عشق اٹی جی دل جدا آجا ہے ۔ کسی فے سوال کیاک اسلام کی ہے اور مسلمان کس کو کتے ہیں؟ فرما یاکہ کاب جی ہے۔ اور مسلمان

جب آپ ہے دین کی اساس کے متعنق سوال کیا گیا توفرہ یا کہ تقوی دین کی اساس ہے۔ اور ال عج تقویٰ کو ضائح کر دیتا ہے ہے چھا گیا کہ جنت مدن کا کیا مقوم ہے اس پس کون داخل ہو گاا فرمایا ک اس میں سوئے کے محارث جی اور سوائے نی کر میم مدیقین وشداہ عاوں ہاشادہ اور دیکر انجائے کرام کے كوك وافل شين بوسكا \_ سوال كياكياك كيارو حاني طبيب سمى دوسر \_ كاهلاج كرسكا ب ؟ فره إلى وقت تک قبیں جب تک خود لیڑا علاج نہ کر لے۔ کونکہ جو خود ہی راستہ بھولے ہوئے ہول وہ دو سرے ک رابرى كي كرسكا ب- فرما ياك بيراء هذا ينت ربوحمين فاكده بنج كاليكن بيرى ب ملى تعدل التي مرد ر مال میں۔ لوگوں نے مرض کیا کہ جارے فلوب قوسوے ہوئے ہیں ان پر آپ کاو حظ کیا اڑا ادا و گا؟ فرما یا که خوابیده فلوب کو تو بیدار کیا جا ملکا ہے۔ البتہ مردہ دلوں کی بیداری ممکن نہیں. لوگوں سے عرض کیا ك بعض جماموں كے اقوال جارے فلوب على فوات و الشيت بيدا كر دينة ميں فرما ياك تم و نياجي ارك والول بن كي محبت القليار كرو ماكدروز حشرر حمت خداوندى تم عد قريب ترجولو كول مدند عرض كياكد بعض حفرات آپ کاومن محض اس لئے یاد کرتے ہیں آکد احتراض کر سکیں۔ فرد یاکد می صرف قرب النی اور جند كافوابش مندر بالمهول، كول كه كالتينيول سه توالله تعالى ذات يمى مراسيم اى لئے عم اوكول ے بر کزیہ وقع دیں رکھا کہ وہ مجھے برا ہمانہ کس کے۔ مرض کیا گیا کہ بعض افراد کا یہ خیل ہے کہ ود مرول کونشیعت ای وقت کرنی چاہے جب خود بھی تمام برائیوں سے پاک ہوجائے فرما یا کہ ایکس تو یک چاہتا ہے کداوامر اواق ۔ کاسدیاب ہوجائے۔ لوگوں نے بع جماک کیامسلمان کو بخش وحد کر ناجائز ہے؟ فرما یا کد بر دارن موسف کاواقد کیا تمسادے علم على نہيں کد بعض و حدد کی وجد سے عی انہي كيا كيا تعمان يعيد البداكر حديث رئ وفم كايلومولوكول حرج مي -

ریا کاری باعث ملاکت ہے، آپ کے ایک ارادت مندی یہ کیفیت تنی کد آیات قرآنی من کر بیوش بوجانات ہے۔ آپ نے قرایا کدایے قعل میں اس امر کو طولار کھاکروک آوازنہ نگلتے ہے۔ کو تک آواز نگلفت ریا کاری محسوس بونی گئی ہے جو افسان کے لئے باعث بلاکت ہے اور اگر کسی پر حال طاری نہ بوبائکہ وہ تصدیا طاری کر نے اور کوئی تصحیف مجی ای پر کارگر نہ جو اتو وہ اکتشار ہے اور بنو مختم

تعداروآب اس كاروناشيطان كاروناب

ہے پاک مرد خدا ، ایک مرتبہ ووران وحظ محبرج بن یوسف پر ہند شمشیرا چی فوج سے بمراہ وہاں پہنچا۔ اس مخفل میں ایک بزرگ نے اپنے ول میں یہ خیل کیا کہ جمج حسن بھری کا استحان ہے کہ وہ لتقلیم کے لئے كرْ عدوية بي ياد عدّ مشغول وج بين بناني "بية على آمر كوني وج شيل كادر المياه عظ می مشغول رہے۔ چنانچ اس بزرگ نے بدائنیم کر لیاکہ واقعی آپ اپنی تصلتول کے علبرے اسم باسسی بین- کیونک احکام خداد تدی میان کرتے وقت سپ کمی کی پرداد میں کرتے تھے۔ انظام ومقا كے بعد جاج فے وست إلى كر تے بوئے تو كول سے كماكد اگر تم مرو خداسے منا جا ہے جو ق حسن کو دیکے لو۔ پھر بھن ہوگوں نے انقال کے بعد فوج کو خواب میں دیکھا کہ میدان حشر میں کسی کی الماش يس باورجب،س سه يوجها كياك كس كي جيم على بو؟ لوكف لكاكه عن اس جوه خداد عرى كاحتلاشي بوب جس كوموصدين على تى كياكرت بين بوك كت بين كدوت مرك تجين كى زبان پرسه كلمات تے كه الله تو خفار ے اور تھے سے برتر کوئی وو مراشیں۔ قداائی فقاری ایک کم وصل حشت فاک پر بھی فاہر کر کا اپنے فعن سے میری منفرت فرادے کیو تک ہے راعالم کی کنتا ہے کہ اس کی بخشش ہر گزنسیں ہو سکتی اور بہ خذاب میں كر الدرب كار الين اكر لؤ في يحق بخش ويا تؤسب كو معلوم بوجائ كاك يقينا تيرى شان فعال مارید اللہ تعالیٰ جس کاارادہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ جب حسن بھری نے بید داقعہ سالؤ فرمایا کہ میر بدخست حسول ازرت يحالى مرضى كرناج بتاب

مبطق کی محظمت، حضرت علی جب دار و بصره بوت نود مطلین کو د حظ گوئی ہے منع کرتے ہوئے قرم یا کہ تمام منبروں کو قار کر چینک وو۔ لیکن جب حسن بعری کی مجلس وعظش میتے قال سے بوجھاکہ تم عالم ہویا طالب علم؟ "ب فيواب وياك على أو يحويم مين بول - البتابو يحداها ويث نبوي عساب والوكول مك بيني وينابول يدس كر حطرت على ت فرماياك أب كود عظا كونى اجازت باور جدب حسن بعرى كويد علم ہوا کہ وہ حصرت علی مجھے توان کی جہومیں فکل کھڑے ہوئے اور ایک مبکہ جب ان سے طاقات ہو گئی تو م ص كياك مجع وضو كاطريقه سكماد يجني جناي الك طشت عن بانى متكواكر معرت على سنة آب كود ضوكا

طريقة سكف بالوراس دجد مصاس مقام كانام بالطشع والحياء

حقورے کرسمی فخص ے جب آپ لے کربیدوزاری کاسب دریافت کیاتواس نے عرض کیا کہ بس نے محدین سے سنا ہے کہ دوز محشر آیک صاحب ایمان اپنی خمنگاری کی دجہ سے یہ سور جشم میں پڑار ہے گا۔ آپ نے فرو یاکہ کاش اس کے بدلے میں چھے پیستک ویاجات اور وہ محقوظ رہ جائے کیوں کہ مجھے اپنے متعلق یہ توقع میں ہے کہ ایک ہزار سال تک بھی پیشائلہ صاصل کر سکور گا۔ ليك روايت إليك مال بعره من إيها شديد قط يزاك دولا كافر والدر استقاء كمالي يرول شرقتي كنة اور ایک مشریر حس بھری کو بھی کر اوپر اٹھے ہوئے وعایش مشغول ہو گئے۔ لیکس آپ نے قرما یا کہ اگر تم بارش کے خواہشند ہو توجی کو شریدر کر دواور اس وات آ کے ردے مبارک سے خشیت کے آ اور بویدا تے۔ کو تک آپ بیٹ معروف کریے رہے اور کسی کے بھی ہونٹوں پر مسکر ابث نعی ویکمی۔ خوف آخرت ليك مرتب آب يورى رات معروف كريد باور جب اوكول في جماك آب كالمرة ماحب تقرق لوگول على مو آ ہے بھر آپ اس قدر کرے وزاري كول كرتے بين؟ قرايا كر على ق اس دن کے لئے رو مامول جس دن جھے ہے کوئی ایسا خطا مو کئی موک اللہ تعالی بازے س کر کے بید فرمادے ک اسد حسن ا ادارى بار گاه يس تمدى كوئى وقسد نيس - اور يم تمدى يورى ميادسد كور وكرتي يس-ایک مرتبد عبادت خاندگی چمت براس طرح کرید کنال تے کد سائل احک سے برنالد برر برااور بیجے مرد قايك فض يركه تعرب فيك كف چاتيداس في اواد د كري جماكيات بال باك ب ياناك؟ کے بیواب دیا کہ براورم کیڑے کو یاک کر اینا کی تک رہا ایک معصیت کار کے آنسوہی۔ وفیا کا تجام : آپ کی مردے کی تدفین کے لئے قبر ستان تعریف لے معاور فراخت تدفی کے بعد قبر کے سرہائے کھڑے ہو کر اس قدر روئے کہ قبر کی خاک تک نم ہو گئے۔ پھر فرہا یا کہ جب آخری حول ہی آخرت ب تو گار سی دنیا کے خواہش مند کوں ہوجس کا انجام قبرے اور اس عالم سے خوفود و کول نسیں جس کی ابتدائی منول ہی جری ہے کو یا تمادی کی اور آخری منول جری ہے۔ آپ کی تصحت ہے لوگ اس ووجد ماريوع كرش وكريد عب مال يوكاء زیارت توری جرت بے ایک مرتبہ لوگوں کے امراء قرمتان می کنی کر فرایا کہ اس می ایسے ا سے افر در فون میں جن کامر آ تھ جنوں کے سادی فعیس پانے بھی نہ جمک سکاور ن کے قوب میں ان نعتول كالجمح تصور تكسيحي ندآيا-ليكن مني شماتي آرودكيساء كرج الحراك شاكران شي اليك كوجي اسانوں کے مقاملے میں رکھاجائے تو وہ فوف زوو ہو کریاش باش ہو جائی۔ ستيميد جين شراب عاليك كناد مردود كياف السيك كول على الن يار كرد حال كريان یرده کناد درج کرویتادرای کود که کرای درجه کریدوزاری کرتے که حتی هاری دوجاتی-الصحت الك مرتبه حضرت عربن عمد العويزة آب كو كمتوب ارسل كرت بوع تور فردا كر محمد كول الى تصبحت يجيئ يومير علمام امور على معاول موسقے - بنواب على آب لے لكما كد أكر الله تعالى تمدوا معلون تسي بو تاركى سى بى الدادى قوتى بركزندر كور باردوس كوب مكوب كرواب يى قري فردو كه اس دن كوبهت ي رويك محت ر بوجس دن ديد فايوجه عنى اور صرف " خرمت باتي د ب ك- فلف ترائی بیب برطان کور علم اواکد حفرت حسن سفر مح کافعد کرد ہے قاموں نے تحریر کیا کہ میری فواہش ہے خواہش ہے خواہش ہے کہ ایری فواہش ہے کہ مرف اللہ اللہ میری فواہش ہے کہ مرف اللہ تعالی سال کی سال کی کے ردے بھی زندگی گزار دول اور اگر ہم دولوں ہمراہ ہول کے قابک دوسرے کے حموب بھینا سائے آئی کے اور ہم بھی سے ہرایک دوسرے کو مجوب تھوا سائے آئی کے اور ہم بھی سے ہرایک دوسرے کو مجوب تھوا کرکے گا۔

آپ نے سعیدین جیر کوتین تعیمتیں کیں۔ اور صحبت سلطان سے اجتناب کرو۔ دوم کمی عورت کے ساتھ خمان رہو، خواہ دور ابو بھری کل کیول نہ ہول۔ سوم داگ رنگ جی کمی شرکت نہ کرو۔ کیونک۔ یہ چنے ہی برائی کی طرف لے جانے کا پیش خبر ہیں۔

تہائی مروہ ولی شریعے ہائک مین دینار کتے ہیں کہ جب ش نے آپ سے پوچھا کہ لوگوں کی تہائی کس فیز میں پوشیدہ ہے ؟ فرمایا کہ مرود دیل ش سے میں نے پوچھا کہ مرود دیل کا کیا مفوم ہے ؟ فرمایا کہ دنیا کی جانب راضہ مداللہ

جنات كو تبليغ الك مرجد حضرت عبدالله نماز فجرك لئ حضرت حسن بعري مجديش آخريف في محيات الدورت و وازه بنائي مجديل آري تقريف في محيات الدورت و وازه بنائي محيات المرك و على المرك المرك و على المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المركز و على المركز و المركز و على المركز و على المركز و المركز

کر امن کیے۔ چنا نجے را سے بھی آیک کنوال نظر پرالیکن اس ور سی اور ان بھی ہے بعض لوگوں کو شدت ہے ہاں گئی۔ چنا نجے را سے بھی کیاں نظر پرالیکن اس ور سی اور ڈول کھونہ تھا اور جب حضرت حسن ہے صورت حال بوان کی قرقر ایا کہ جب سے محارت حسن ہے کہ رہے ہوں گئی اور ایک بھی قرقر ایا کہ جب کمانہ کہ سے کھڑے ہوئے آئی فیورٹ تو اور میں ہوگاں اسے نواز میں ہوگاں اسے نوجی طرح بیاس بجملی ۔ کشرے ہوئے آئی طرح بیاس بجملی ۔ کشرے ہوئے ایک حقوم ہے اور کہ بیال کو رہے میں دکھ میا۔ اس حرکت سے کوئی کا جو ٹی آیک وم ختم ہو کہا ور آئی ہوئے اور استہارے کہ تھی اور جن کو آر دشت کر کے تو گوں نے مسان کے کھوری اور جن کو آر دشت کر کے تو گوں نے مسان خور دو لوٹن اور صدقہ بھی کیا۔

ثبت كالرار مشورب كدايو عمروقر أن كي تعليم دياكر تستق ك الك تو عرصين الا كاتعليم ك التي كالوار

ا ميد المسال كورى فيت و يكما جس كا تعبش اى وقت إراقر أن جول كفاد ركمبرا عامورة حفرت حسن يعرى كى خدمت ش عاصر موكر يوراواقد سن وعن بيان كروياء آب في عمروياك ايام ع بي يسلم ع اواکر واور ججاواکر کے معیر فیف بی پہنچ جاتو۔ وہال تنہیں محراب معید بیں ایک صاحب معروف عمادت طیں کے۔ جسبوہ عماوت سے قرافت پالی توان سے دعلی درخواست کرنا۔ اور عمرو کہتے ہیں کہ جب بی مجد علی پہنچا تو وہاں ایک کیر مجع تھ اور کھ ور کے بعد ایک بزرگ تشریف لائے تو سب تنظیما كرت موكاورجب مب لوكر ك جانة كيعدوه بزرك تهاره كالوش فايناج راواته بيان كيا-چنانچە ان بزرگ کے تقرف سے جھے کو دوہارہ قر آن یاد ہو کیاادر جب فرد مسرت سے میں قدم ہو سی ہواتو انمول فے دریافت فرہایاک میراید حمیس کس فے تاہد علی نے حضرت حس بھری کانام لے دیا۔ بدی كرانيوں في فرماياكد حسن بعرى في يھي كور سواكر ويا۔ يس بھي ان كاراز فاش كر كر موں كا۔ فرماياك جو صاحب ملري تماز كوقت يمال عقود حن يعرى عقد جواى طرح روزاند يمال التعين اوربم ہاتیں کر کے عصر کے وقت تک بھرہ اپنج جاتے ہیں۔ اور حسن بھری جس کے راہنماہوں اس کو کسی خیر کی عبجت قمیں۔ منتول ہے کہ کمی قبض کے محوزے میں کچھ نقص ہو کیااور ہس نے جب حسن سے کیفیت عان کی قرآب نے جار سوور ہم میں اس سے محوز اخرید لیا۔ لیکن ای شب محوزے کے ملک نے خواب میں ويكماك جنت من آيك كموز الهرسوستى كموزول كي الراه جان الراب اس في ال كياك يد كموز السك کے ہیں؟ قرطا تک نے بتایا کہ پہلے تو یہ سب تمارے تھے لیکن اب حسن بھری کی طلیت ہیں۔ وہ فضی بدار ہو کر حضرت حسن کی خدمت میں پہنچالور عرض کیا کہ آپ اپنی رقم نے کر میرا کھوڑاوالیں فرمادیں آپ نے قرما یا کہ جو خواب رات تو نے دیکھا ہے وہ جس پہنے ہی و کھے چکا ہوں ۔ یہ س کر وہ ماج س واپس ہو گیا۔ لکر وومری شب حسن بصری سے خواب عی علی شان محلات و کید کر در بالت کیا کردید کس کے بیر ؟جواب ال ك جو يكي في أو الروع - جنائي أب في أكو كوو ك من ملك أو با كر في أور ويا-

طریقہ و عوت بشمون نامی آیک آئش پرست آپ کا پڑوی تھا۔ اور جبوہ مرض الوت میں جھا ہوا آ آپ لیاس کے بہاں جاکر و کھا کہ اس کائٹم جاگ کے حوکی سے سیاہ پڑگیہ ہے۔ آپ نے تقیس فرائی کہ آئش پر متی ترک کر کے اسمنام میں واطل ہو جا۔ اللہ تعالی تھے پر دحم فرائے گا۔ اس نے عرض کیا کہ میں تین چڑوں کی وجہ سے اسلام سے پر گشتہ ہوں اول یہ کہ جب تم لوگوں کے مقائد میں صب دنیا ہری شے ہے تو پھر تم اس کی جھڑو کیوں کرتے ہو؟

دوم ید کد موت کو بیتی تصور کرتے ہوئے جی اس کا سلان کیر سیس کرتے۔ موم ید کہ جب تم اینے قول کے مطابق جلود خداد تدی کے دیدار کو بہت جودہ شے تصور کرتے ہو تو چرو تیا بی رضائے اللی کے

خلاف کام کیوں کرتے ہو؟ آپ نے فرمایا کہ یہ فؤمسلمانوں سے افعال و کر دار ہیں۔ لیکن آتش پر سی بنی وقت ضائع كر كم تميس كيا حاصل بوا- مومن خواه يكويجي بوكم از كم وحدا نيت كوتوتنديم كراتا ب محر توفي سر سال آل کو بوجاہے اور اگر ہم ووٹوں آل ش بڑیں کے تؤوہ ہم دولوں کو برابر جانے کی يا تحری برستش كوطح فاريح كي ليكن يبرب مولايش بدخانت باكروه جاب توجحه كومنك ذروبر اير نصال نسيس يتجا عن اوریہ فراکر ہاتھ میں آگ افعالی۔ ورکوئی اڑوست مبذک پرند ہواشمون اے اس کیلیت سے متاثر ور عرض كياك ين سترسال سے أتش يرسى يس جلهون اب افرى وقت كيامسلى بول كا الكن جب آپ ناسلام لاسف كے دوبار وامر فراياتاس في حرض كياك عن اس شره يرايدال لا مكتابول كر آپ مجھے یہ عد نام تحریر کر دیں کہ معرب مسلمان ہوج نے بودات تعنانی مجھے تمام گزاہوں سے نجات دے كر مقترت فردوے كا۔ چانچ آپ لے اى مطمون كاس كوليك عدد استخرير كرويا۔ ليكن اس لے كماكد اں پر بھرہ کے صاحب عدل اوگوں کی شمادت بھی تحریر کر دائیے۔ آپنے شماد تھی بھی درج کر ادمی اس كريد شمون عدق ولى كے ساتھ مشرف باسلام يوكيا اور خوابش كى كديرے مرف كيور آباب ى باتد سے حسل دے كر قبري الري اور يا عدد بامد ميرے باتد ي رك وي ماك رود محشر ميرے مومن ہونے کا ثبوت میرے پاس رے۔ به وصبت کر کے کلم شمادت پڑھتا ہوا ونیا ہے ر خصت ہو گی اور آپ فاس کی پوری و میت پر عمل کیااورای شب خواب میں دیکھاکہ شمعون بستہ فیتی لباس ور ذریں مان سے ہو عجنے میری معروف ہاورجب آپ نے سوال کیا کر کیا گزری جواس لے مرش کیا کہ قدا فی این فضل سے میری مغفرت فرمدی اور جو انعامت جھ پر کھود تا قابل میان میں - اندااب سب کے اور کوئی بار نسی آب اناعد نامدوایس ایس - کونکه جیماب سی عابت نسی - اورجب می کو آب بيدار بوع أوه مديار آب كم بالحديث فعاآب الله كاشكراداكر في وعفره ياكدا الله تيرافضل کی سعب کا مختل شیں جب لیک ہمٹن پرست کی سترسال جاک کی پرستش سے بعد صرف لیک مرتبہ کل یز مے کے بعد سففرت فرمادی توجس نے سرسال تیری عبادت ور یاضت شر کرارے موں وہ کیمے تیرے ففل سے محروم رہ مکتاب۔

اکسار ۔ آپاس قدر منکسر المراج سے کہ ہرفرد کواپنے ہے بمتر تصور کرتے۔ آیک دن دریائے وجلے ہا آپ نے کسی جبٹی کو عورت کے ماتھ ہے لوٹٹی جس بہنا دیکھا کہ شراب کی بوش اس کے سامنے تقی ۔ اس دقت آپ کو یہ تصور ہوا کہ کیا ہے بھی جھے ہے بھتر ہو سکتا ہے ؟ کیونکہ یہ قاشرانی ہے ۔ اس دوران ایک کشی سامنے آئی جس جس سے افراد تھا در دہ غرق ہوگئی ہر دیکھ کر جبٹی پانی جس کو دیکھیا درچھ افراد کو ایک لیک کر کے باہر لکا اس بھر آپ ہے وقر کی گیا گئے جس کے باہر لکا اس بھر آپ ہے وقر کی گیا گئے جس کے بہر ایس ہے وقر کیا گئے ۔ کہ کو جہٹر باطن کھی ہوئی ہے یا تھیں اور یہ مورت ہو میرے پاس ہے یہ میری والدہ ہیں اور اس ہو آل میں ساوہ پائی ہے ہید

سے تن آپ اس بقیس کے ساتھ کرنے کوئی تئیں فخص ہے اس کے قدموں پر کر پڑے اور جبٹی ہے کہا کہ جس

طرح قرنے ان چھ افراد کی جاں ، پوائی اس طرح تکبرے میری جان گئی بچادے۔ اس نے و سائی کہ اللہ تحالی

آپ کوؤر یعمیرے مطافرہ ہے۔ یعی تکبر کو دور کر دے ۔ پٹا چہ ایسانی ہواکد اس کے بعدے اپنے آپ کو کسی

محد قد میں قبولت مطافرہ ہے ۔ ایک فخص نے سوال کیا کہ کتے ہے کہ کر فرہ نے کہ اللہ تعالیٰ بھے کئے ہی کے

مدد قد میں قبولت مطافرہ ہو کہ تو میں ہمتر ہوں در نہ کرنا تھی ہیں مدیا گئا گلاوں ہے افسال ہو کہ تو تھی ہمتر ہوں در نہ کرنا جھی ہے مدیا گئا گلاوں ہے افسال ہو کہ تو تھی ہو تھی ہوئے

ہماری کی کار شاہے تم سالم اپنی تو تھی ہمتر ہوں در نہ کر دیا ہے تو آپ لے اساور تھنداس کو آدہ کجور سے تھے ہوئے

ہماری کی اس کے عرفی کیا کہ فلاں فخص آپ کی فیب کر دیا ہے تو آپ لے اساور تھنداس کو آدہ کجور سے تھے ہوئے

ہماری کی کہ سالم کے سالم کی خوص آپ کی فیب کر دیا ہے تو آپ لے اساور تھنداس کو آدہ کجور سے تھے ہوئے

ہماری کی کہ سالم کی کوئی معدوضہ اور اس کار کی معدوضہ اور اس میں اس کا کوئی معدوضہ اور میں گئا ہوں گئا

سيل آموز واقعات، آپ فره ياكر جب معل جارافراد كے مصل موجاليوں وجرت روور و جاليوں اول مخت ( معنى جيم ) ووم مست فض - سوم الركا- چيدم مورت - بوكول في بسيدجد وريافت كي تو فرایا کدیں سے ایک پیوٹ سے جب کریز کرناچاہا ہاس کے کما کدمیری مالت کااب تک کی کو علم فیس آب جھے سے گریواں نہ ہول ویک عائبت کی فرضا کو ب ۔ پار فرد یاک ایک فخض متی سکعالم میں بھرے اندر لز كفرا آموا جار باقعاق بين بين كماسيمال كرفدم ركوتمين كرند بزياس فيقواب وياك آبها بية قدم مضبوط رکھیں اگر می کر کمیان تھاکروں کالیکن آپ کے ہمراہ پوری قوم کر بزے کی۔ چنا بجہ می اس قوں سے آج تک متاثر ہوں۔ چرفرہ یا کہ آیک مرتبہ ایک لا کا پڑاغ سے ہوئے مجال رہا تھا تو تیں نے پاچھا کہ روشنی كى سے لے كركا يا ہے؟ اس في الحك كرتے ہوئ كماك يمل كاپ يتأي كدوشى كمال معدوم مو گئے۔ اس کے بعد ش آپ کے موال کا جواب دوں کا کہ روشی کمال سے آئی۔ پام فرما یا کہ ایک مرتب ایک خواصورت مورت مند کولے ہوئے نکے سرخصہ کی صاحت میں میرے یاس آلی اورائے شوہر کا شکوہ كرنے كى . يم نے كماكر يمع تم بنا و تموں سے مداؤة حانب لو۔ ليكن اس فيرواب دياك شوبر كے مشق میں میری مقتل کھو گئ اور اگر "ب" کاور کرتے اوس ای طرح باز ارجی جاتی اور جھے بالک محسوس ہی ہ موا۔ لیکن یہ جیب بات ہے کہ آپ کو عشق الی کا د موی بھی ہے اور ای کی روشی علی آپ مب کو و کھتے ہیں۔ اس کے بوجو ایکی آپ ہے ہو ٹی واحواس پر قالم ہیں۔ منقول ہے کہ ایک مرتب سے وعظ کر کے منبرے امرے توجین افراد کوروک کر فرہ یا کہ میں توجم پر انجہ و التاجا بتابوں کین ان میں آیک فنص تعاجو آپ کی جماعت سے متعلق نیس تھااس کو عمرو یاک تم چلے جاؤ۔ اظمار منقیقت بایک مرتب پن ساتھیوں سے قرمایاک تم حضور اگرم کے محاب کی طرح ہو۔ یہ س کر سب اوگ بھے مسرور موت ۔ قرآپ لے فرمایا کہ میرامقصد ہے ہر گزفیس کہ تم پیغ کر وار اور عادات علی ان جیسے ہو بلکہ تعمارے اندر ان کی کوشاہت پائی جاتی ہے کیونکہ محد بر کی تو یکیفیت تھی کہ تم ان کو دیکہ کر رہائے تصور کرنے بلکے ہوراگر وہ تعماری حالت دیکھتے تو تعمیس ہر گزمستمان تصور نہ کرتے وہ تو برق رقم کہ کھوڑوں پر آگے بھے گئے اور ایم ایسے زائم خور وہ مجروں پر چیچے رہ گئے بھوڑتی کمرکی وج سے چلئے پر قادر تعمیں۔

مبر کامفہوم ، کسی و بقانی نے جب سپ سے مبر کامفہوم پوچھ تو قرہ یا کہ مبرکی و و تسمیں ہیں۔ اور
آزمائش اور معیبت پر مبر کرنا۔ دوم ان چڑوں سے ابتناب کرناجن سے احتراز کرنے کااللہ نے تھم و یا
ہے۔ بدونے عرض کیا کہ آپ توبہت بڑے ابدیس ۔ فرہ یا کہ میرار بداتا آفرت کی و فیت کی وجہ سے ہاوا مبر عمری کی وجہ سے ۔ بدوی نے کما کہ جس آپ کامفہوم فیس سجھ ۔ فرہ یا کہ معیبت یا اطاعت
خداد تدی پر میرا مبر کرنا صرف نار جنم کے خوف کی وجہ سے ہا اور اس کا نام جزم ہو اور میرا
تقوی محمل و فیت آفرت جس بنا حصد طلب کرنے کی وجہ سے ہے۔ کہ ساستی جم و جان کے
نے۔ اور صابر وہ ہے جوابے حصد پر رامنی رہے ہوئے آفرت کی طلب نہ کرے بلکہ اس کامبر صرف
ذات اللی کے لئے ہو کوں کہ اغلام کی علامت ہی ہے۔

ار شاوات حربا کے انسان کے لئے ضروری کہ وہ بانع علم کمل علم افزامی و قاعت اور مبرجیس حاصل
کر آرہ اور جب بید چیزیں حاصل ہوجائیں قواس کے اخروی مراتب کا اندازہ نہیں کیا جسکا۔ حربا کہ جھیز
عربیاں انسانوں سے زیادہ یا خبر ہوتی جیں کیا تکہ چرو ہے گی نیک آوار پر چرنا چھوڑ ویتی جیں اور انسان اپنی
خواجشت کی خاطر احتام التی کی بھی پرواہ نہیں کر آبادر معبت یہ انسال کو فیک ہوگول سنہ دور کر دیتی ہے۔
فرمایا کہ اگر جھے کوئی شراب نوشی کے لئے طلب کر سے توجی طلب، نیاسے وہاں حانے کو بھتر بھتا ہوں۔
فرمایا کہ معرفت معالم نے کو ترک کر دیے کانام ہے کوں کہ جست محق عمل سے نہیں بلکہ خلوص نیت سے
حاصل ہوتی ہادر جب الل جنت ، جشت کا مشاہدہ کریں کے قومات موسال تک محوجت کا تمام خاری دے
گاکے تکہ جمال الی کا مشہدہ کر کے وحدت جی غرق ہوجائیں کے اور جوال التی سے جیت خاری جوجائے
گی ۔ فرمایا کہ فکر ایک ایسا آ کینہ ہے جس جی تیک و یہ کامشیدہ کیا جاسکتا ہے۔ فرمایا کہ توقیل مصنحت آ میزنہ
گی ۔ فرمایا کہ فکر ایک ایسا آ کینہ ہے جس جی تیک و یہ کامشیدہ کیا جاسکتا ہے۔ فرمایا کہ توقیل مصنحت آ میزنہ
تواس جی شریناں ہو تا ہے اور جو خوشی خوں از فکر ہو اس کو ادو حب اور خوال التی سے جیس کا ایسانہ کی اس میں تعلق انہا ہے۔ فرمایا
تور جس نے نقبائی خواجشات کو ترک کر دیاوہ آزاد ہو گیا۔ جس نے حسد سے اجتمال کی وہ صاحت میا ہو۔
تور جس نے مصند سے اجتمال کی ایسانہ کی اس نے حسد سے اجتمال کی اور میں اس نے میت

حاصل کری اور حس نے میرو سکون کے ساتھ وزدگی گزاری وہ مرائد ہوگیا۔ فردی کے تقوی کے تین داری جی اور خیرا و فیسب کے عام جی گئی ہات کہنا۔ ودم ال اشیاء سے احتواز کرناجی سے اللہ تعلی لے اجتماب کا تھم دیا ہے۔ موم احکام آئی پر راحتی پرف ہوتا اور تھیل تقویٰ بھی ایک بڑر برس کے صوم و صلوق سے افضل ہے کیونکہ اعمال جی صب سے بہتر عمل قطر و تقوی ہے۔ فرایا کہ اگر میرساندر مفاق نہ ہو آئوجی ہے۔ فرایا کہ اگر میرساندر مفاق نہ ہو آئوجی دنیائی جرشے سے اجتماب کر آباور نفاق ہام ہے طاہر دیا طمی بی خلوص نیت کے مدوم کی اور نفاق نام ہے طاہر دیا طمی شاوس نیت کے مدوم کا سے کو کہ سے قدر موسی کرر ہے جی ان جی برفرد کو اپنے اندر مفاق کا حفرہ رہتا ہے اور موسی کی تعریف ہو اور موسی کی تعریف ہو اور خوال کی فیست درست ہے۔ اور الیا بی کی دوم فاسی کی موم یادشہ طاف کی۔ اور فیبت کی کو اگر چہ حرف استفقاری ہے سیکن جس کی فیبت کی ۔ ودم فاسی کی موم یادشہ طاف کی۔ اور فیبت کی کفارہ آگر چہ حرف استفقاری ہے سیکن جس کی فیبت کی ۔

قربایا کے جو قص تم سے دو مرول کے عیوب بیان کر آ ہے وہ یقینا وومرول سے تمہری برائی ہی کر آ ہوگا۔ قربایا کہ ویٹی پھٹل جمیں اسے افل و عمال سے بھی ریادہ عزیر ہیں کیوں کہ وہ ویٹی

معلات میں ہمرے معاون ہوتے ہیں۔ قرما یا کہ وہ ستوں اور معمانوں پر افرا جات کا حساب انتہ تعالیٰ قبیس ليتاليكن جوسية مال وب ير تريج كيا جائ كاس كاحسب جو كالورجس تمازش دلجسي تد جوده مداب من جاتي ے۔ سمی مختم فیص سے سے حشوع کامنسوم ہو چھاتو رہا یاک انسان کے تلبی خوف کانام حشوع ہے۔ مكى ي آپ ي عرض كياك قلال الفيل جي مال عند لوطورت كريب كيا باورند كى عدا قات كرة بادر فمازيا جاعت يرحواب چاني جب آب اس عد قات كي فرص سي يني واس في معاني پ ہے ہوئے اپی مشخولت کاذ کر کیا۔ آپ نے ہو جھا کہ آ تو کس چیز میں مشخول رہے ہو۔ اس نے کما کہ ميراكوني ماش ايماشين جس من الحدكوكوني احت عاصل ند موتى مواور مجمد سه كولى مناه مرز در موتا مود م ف فرها یا کہ تیری مشغولت جھ سے بستر ہے۔ کس فے در یافت کیا کہ کیا کھی آپ کو کوئی خوشی ماص بوئی ے؟ قرما في كراكيك مرج على استيخ عودت فيندكى جست ير كفر اقعادر بمسايدكى يوى اسية شوير س كدرى محمی کہ شادی کے بعدے پہاس سال میں نے مبروسکون سے تیرے ساتھ نباہ کیااور تھو ہے جمی کوئی لیک شے طلب نسیں کی جس کانو تھیں نہ ہوسکتا ہو، نہ مجھی غربت کا شکوہ کیاا ور نہ مجھی تیری شکایت کی ۔ حمر یہ سب یکی محض اس سننے پر داشت کیا کہ تو دوسری شادی نہ کر سے لیکن اگر تو دوسری شادی کالر دور کھتا ہے تو پھر ش الم وقت سے تیرل شکایت کروں گی۔ مجھے سابت من کر بہت سرت بولی کے تک سے قبل تر آن کے قطعاً مطابق تما جیرا که قره یا ن الله وایفعر ان یشرک به ویفقر ۱۰ دون ذاتک کمن بیشاه یعنی باشه الله تعانی ان کوشیں بخشے گاجنوں نے اس کے ساتھ کسی کوشریک کیاور ان کے علاوہ جس کو چاہے گا بخش وے گا۔ کسی نے جب آب کا حال در یافت کیاتوفر ایا کدال کاکیا حال پر پہتے ہوجو دریائی جورادر فلکت کشتی کے تختیر بانی علی تیرد به مول - اس فے کمایہ ویمت علین صورت ب- اس مراوی مال ب-ایک مرجد آب عیدے دن کسی الی جگ ہے گزرے جمل لوگ بنسی ان اور سودندب میں مشغول تنے

ایک مرتبہ آپ عید کے دن کمی اسی جگہ ہے گزرے جہاں اوگ بنی ندان اور سوالعب میں مشغول تنے آپ نے فرما یا کہ بیں جیرت کر تا ہوں ان ہو گوں پر نوجس ندان میں معروف ہو کر اپنے حال کو فراسوش کر ویتے ہیں۔ کوئی فضی قبر متان میں بیٹ کھاتا کھار ہاتھا اس کو دیکھ کر آپ نے قرار یا کہ بید منافق ہے کیونکہ جس کی نفسانی خواہش مردول کے سامتے بھی فرکت کرتی ہے اس کو موت اور آ فرت پریقیس نمیں ہو آپ اور جوان دونوں پریقیس نہ کرے اس کو منافق کہتے ہیں۔

آیک مرتب آپ اللہ تعالی سے مناجات کر رہے تھے کہ اسے اللہ تیری نعشوں کاشکر نہ بجالہ کا اور ابتا کی حاصہ جس مبر کا وامن چھوڑ و یالیکن عدم شکر کے بادیو و بھی توسٹ اپنی نعشوں سے محروم ندر کھااور مبرت کرے برجمی مصیبتوں کا ازالہ کر باریا۔

وفات وم مرگ بی سپ مسكرات موخ فرار بے تھے كركوں ساكنادا كوث كناد ااور يكى كيتے كتے ووج

پرداز کر گئی۔ پھر کسی بزرگ نے خواب بیں و کھ کر ہو چھا کہ عالم زرج بیں آپ مسکر آگیوں رہے تھے اور کوئس کتاہ بار بار کیوں کسر رہے تھے ؟ فرہ یا کہ وس ر ع جھے بید ندا سائی وی کدا سے ملک البوت تھی ہے کام لے کیو تک ایک گناہ باقی رہ گیا ہے چہا تھے اس خوشی میں مسرور بوکر بار بار کوسا گناہ کسر باتھ ۔ وفات کی شب میں کسی بزرگ سٹ خواب دیکھا کہ ''سان کے وریچ کھلے ہوئے ہیں اور ندائی صربی ہے کہ حسن بھری اپنے مولی کے باس عاصر ہو گے اور ابتد بن سے داخی ہے۔

د سام

## حضرت مالک بن وینار حمته الله علیه کے حالات و مناقب

تعرف - "ب حس اهری کے ہم قصریوں - "ب کا شاریمی و فی پیٹواؤں اور سالکاں طریقت میں ہو تا ہے آپ کی پیدائش اپ والد کے دور غلاقی ٹی ہو ل - ان کا نام دینار تھا۔ تعاہری اشہارے کو آپ قلام راوے جس لیک باطنی طور پر فیوش و ہر کات کا سرچشہ جی اور باستہار کر امات و ریاست آپ کا درجہ بست باند

وینادکی وجہ تشمید بالک مرب "ب کشی میں ستر کررہ بھاور مخد حدیس بیٹی کر جب طان نے کر ب طلب کیاتو مربو میرے پاس دینے کو بچر بھی تہیں ہے۔ بدس کر اس نے بدکار کرتے ہوئے "ب کو اقا زود کوب کیاکہ "ب کو خش آگیا ور جب خشی دور بولی توساح نے دوبارہ کر ایر طلب کرتے ہوئے کماکہ اگر مم نے کر اید اوالہ کیاتو ور باہی پھینک دول گا۔ اسی وقت اجانک بچر چھلیاں مندہی ایک ایک ریاد وبائے بوئے پال کے دی کشی کے پاس آئیں اور آپ نے ایک چھی کے مندے دیار نے کر ایداو ایس طلاح کے اور اور ان کے اور کار کے اور کی میں چھے ہوئے انظرول سے مال دیکے کر قدموں ہیں گر ہوا ور آپ کھی میں سے در بار پر اتر کے اور پائی میں چھے ہوئے انظرول سے اور جسے انظرول سے ان وہ سے انظرول سے اور میں ہوئے۔ اسی وجہ سے انظرول سے اور جسے انظرول سے ان وہ سے انقلام کیا تھے۔ اس دور میں گیا۔

خود غرضی واخلاص میں فرق آپ ندیت خوبصورت در بعث دونشد تصاور دستن میں سکونت پذیر سے اور دستن میں سکونت پذیر سے اور دھنرت معاویہ کی تیار کر وہ معید میں احتاف کیا کرتے تھے ایک مرتبہ خیال آؤ کہ کوئی صورت اسک پیدا ہوجائے کہ بھو کو اس معید کا متولی بناو یا جائے ۔ چنانچ آپ نے احتفاف اور اتن کشت سے نمازیں پر صیس کہ برخیص آپ کو ہمد وقت نماز میں مشخص دیکھنا۔ لیکن کس نے بھی آپ کی طرف آو بہ نمیر کی ۔ چر لیک مال بعد جب آپ معید ہے ہر آبد ہو ب تواند نے اتن آئی را سے دلک المجھاب آب کرتی جا ہیا ۔ چنانچ میں میں نے کہ اس نے اپنے خواب کو رہا ہے تا چو تا ہے تا

آیک جمع ہے جو آپس میں کہ رہے کہ معجد کا انتظام تعیک شعیں ہے لنذاای اٹھی کو متوبی معجد بنادیا جات اور
قمام انتظای اموراس کے سپر وکر وے جائیں۔ اس کے بعد متفق ہوکر پورا جمع آپ کے پاس پنچاور جب آپ
نمازے قائم نے ہو چکے آجو مل کیا کہ ہم ہائی متفقہ لیسلے ہے آپ کو معجد کا متوں بنانا چاہج ہیں۔ آپ نے اللہ
نقال ہے عوم کیا کہ اے افقہ ایش ایک سال بحک ریا کا رائہ عبدت جس اس لئے مشخول رہا کہ جمعے مکہ کی
نقال ہے عوم کی کہ ایسانہ ہوا، اب جب کہ جس صدق وں سے تھری عبادت جی مشخوں ہوائو تھرے
ختم سے قمام لوگ جمعے متولی بنائے آپنچ اور مجرے اور یہ بدر ذائنا چہتے ہیں لیکن ہیں تھری مقلمت کی شم
کو آباد ری کہ جس نہ تواب قولت قبول کر دی گاور نہ معجد سے باہر نگلوں گا۔ یہ کہ کر پھر عبادت جی مشخوں
مسخوں کہ جس نہ تواب قولت قبول کر دی گاور نہ معجد سے باہر نگلوں گا۔ یہ کہ کر پھر عبادت جی مشخوں
مسخور

ونیاکی حقیقت بھرہ میں کوئی احمیر وی فوت ہو گیااور اس کی پوری جائیداو اس کی اکلو تی کو بلی ہو بہت خوبصورت تھی۔ نیک ون اس نے حضرت جارت بنائی کی خدمت میں حاضر ہو کر حرض کیا کہ جی اکاح کر تا چاہتی ہوں گیاتی میری خواہش ہے کہ الکاح ملک بن دیتا کے ساتھ ہوں کہ ذکر النی اور دنیادی کاموں جی وہ میری اور کیس میری خواہش ہے کہ الکاح ملک بن دیتا کے ساتھ ہوں کہ ذکر النی اور دنیادی کاموں جی وہ میری اور کیس سے جانوں میں ہوتا ہے اس سے طابق شرہ مورت سے دیا کو طابق دے چکا ہوں اور چونکہ مورت کا تمریمی دنیائی میں ہوتا ہے اس سے طابق شرہ مورت سے اللہ جانوں اور چونکہ مورت کے سامیش آرام فربار ہے تھے اور چھم دید گواہوں نے بتایا کہ سامان ترکس کی شاخ ہے آپ کو چھما جمل رہاتھا۔

تفکیف کاانجام راحت ہے۔ آپ اکا فرایا کرتے کہ جسٹر کت جہاد کا تواہش مند ہوں لیکن جب ایک موقع جماد کا آیا توجھ کوالیا بھار آیا کہ جسٹے کا عام ہی نہ لیتا تھا۔ چنا تچہ اس غم جس ایک شب یہ کتا ہوا موگیا کہ اگر فعا کے نزویک میرا کوئی مرحبہ ہو آتواں وقت عفر بھی نہ آیا۔ پھر فواب میں دیکھا کہ عمالے خاب موگیا کہ اگر قبل سے کوئی کہ رہا ہے کہ اے ملک آلگر آج توجہ و کے لئے چلا جانا اوقی مدایا جانا اور کفار تھے سور کا گوشت کھا کر تیمادین تھی ہے۔ پھر میں نے بیدار ہو کر خدا کوشت کھا کہ تیمادی کا دیمان ہو کر خدا موگر خدا ماک ایک اور کر دیمانے کا میکا اور کر خدا کا شاکر اور اکرا۔

کیفیت ولایت سمی خدے آپ کامناظرہ ہو گیااور دونوں ہے کو حق پر کئے دہے تھی کہ ہوگوں نے بید مصلہ کیا کہ دونوں کے ہاتھ ہیں ہیں الوادئے جائیں اور جس کا ہاتھ سمک سے محفوظ رہ اس کو حق پر تسور کیوجائے۔ چنا نچے ایسای کیا گیااور دونوں جس سے کسی کے ہاتھ کو بھی ضرر نہ پہنچالو کوں نے فیصلہ کر دیا کہ دونوں پر حق جی ۔ لیکن آپ نے دل تک ہو کر القد تعالٰ سے حرض کیا کہ سر سال جس نے میادت میں گزار دینا کر تو نے بھے ایک تھے کیے بار کر دیا۔ تدا آئی کہ اے ماک اِنتمارے ہاتھ کی ہر کت سے بی ایک لیم كابات مى الى سے في كيد اور كرووش الك يس بات وال ويتا تو الينا الله

ایک مرتبہ جب آپ شدید بنار ہوکر محت یاب ہوئے آو کی ضرورت کے تحت بہت کی د شواد کی سے

ہاز ر تشریف سے کئے لیکن انفاق سے اس وقت ہو شاد کی سواری آر ہی تھی اور ہوگوں کو بنانے کے لئے آیک
شور باند ہوا۔ آپ اس وقت اس قدر کرور تھے کہ پنج شی و ہر ہو گئی ادر پسرو دار نے آپ کو ایسا کو ذاہر اک و دو
کے در سے آپ کے من سے یہ کل کل گیا کہ خدا کر سے کہ تیرے ہاتھ قطع کر واوئے جائیں۔ چنا نچہ
دوسرے بی دن کی جرم کی پاداش میں اس کے ہاتھ کاٹ کرچور ایسے بر ڈیواو یے گئے۔ لیکن آپ کواس کی
حالت دیکھ کر ہمت رنج ہوا۔

منقوں ہے کہ آیک فیجوان بد معاش آپ کا ہمایہ تعاادر لوگ اس ہے ہے پریشان دہے۔ چنانچہ ایک مرتبہ لوگوں نے آپ سنداس مظاہ کی دکارے کی ق آپ لے اس کے پاس جا کہ انصیحت قربل ۔ چنانچہ اس نے محتاقی ہے چیش آ تے ہوئے کہ کہ جس حکومت کا آو کی ہوں اور کسی کو جمرے کا مون جی و فیل ہونے کی صورت نہیں۔ آپ فیجوب اس نے فرہ یا کہ بیش باد شاہ سے تھری شکایت کرول گائی سنجواب دیا کہ وہ بہت کی کریا ہے تھری شکایت کرول گائی سنجواب دیا کہ وہ بادشوں نے گا۔ آپ لے فرایا کہ اگروہ نہیں نے گائی کی اللہ تعلی کے اس نے فرایا کہ اگروہ نہیں نے گائی کی اللہ تعلی کے اس نے کہ کی بہت نہیں نے گائی کی اللہ تعلی کے لائی کہ وہ وہ کے لیکن کا کہ وہ بادشوں نے بھی بہت زیادہ کر کے ہے۔ ہے کن کر آپ وہ بک کی ایکن کی کہ وہ کی ایکن کی اور آپ کی کر میرے دوست کو مت پریشان کرو۔ آپ کی اور آپ کی کر میرے دوست کو مت پریشان کرو۔ آپ کو یہ آواز سنگر کر ہے۔ اس نے کھا کہ اگر جس اس نے کھا کہ ہوں ہوگئے تو جس کے دوست کو مت پریشان کرو۔ آپ ہوں جو رہ جس نے والی ہوگی اور اس نے کھا کہ اور آپ کہ کہ کے دوست کو مت پریشان کروں میں کہ دوست کو مت بھی تھرے ہوگئے آپ کر کہ ہوں۔ اور بور اسمان فی اس کی دوست کی طرف چانا گیا جس کے بعد حوالے ملک بن دیا ہوں اور بھر کھا کہ بھر کی کو دوست فرد بی اس کے اس کے کہ کے خان دوست کی طرف چانا کی دوست کی دوست میں اور آپ کے ادکام پر جان دول سے نگر دوست کی دوست کی دوست میں اور آپ کے ادکام پر جان دول سے نگر دوست کی دوست کی دوست ہوگئے ہوں اور آپ کے ادکام پر جان دول سے نگر دوست کی دوست کی دوست ہوگئے ہوں اور آپ کے ادکام پر جان دول سے نگر دوست کی دوست ہوگئے۔

ایک مرتبہ کی میمودی کے مکان کے قریب کی ہے لگر اسپر مکان لے بیادر آپ نے جمودی کے دروازے سے مختل کے مراب کے جمودی کے دروازے سے متعل آت چاہی کا دروازے سے متعل آت چاہی کا دروازے سے متعل کر آدیا۔ لیکن آپ کے مکان پر ڈالڈو بیٹاور آپ کی من بار بیٹار تا پاک ہو جایا کرتی ور بہت عرصہ تک دویہ عل کر آدیا۔ لیکن آپ لے بہی شکارے نہیں کے دن اس میمودی تے جودی آپ سے عرض کیا کہ میرے بہتا ہے کی دجہ ہے

آپ کوٹوگو کی لکلیف نیس۔ آپ نے قربایا پرنالہ ہے ہو خفاظت کرتی ہے اس کو جی زولیکر وزاند و حوزال ا یوں۔ اس لئے بھے کوئی لکنیف نیس ۔ یمودی نے عرص کیاک آپ کواٹنی اذہب پر داشتہ کرنے بعد بھی بھی خصر نیس آیا فرمایا کہ خداتعالی کا یہ عظم ہے کہ جو لوگ خصر پر قابع پائینے ہیں نہ سرف ان کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں بلکہ انسیں ٹواب بھی حاصل ہو تا ہے۔ یہ من کر یمودی نے عرض کیا کہ یقینا آپ کا ذہب بہت عمدہ ہے کہ بھکہ اس جس وشنوں کی افتوں پر مبر کرنے کو اچھا کما کیا ہے اور عن شی سے دل سے اسلام تھل کر تاہوں۔

آپ نے اعرہ میں جائیس مال آیام کے باد جو و بھی آیک مجور بھی فیس کھائی اور لوگوں سے فرہ یا کہ بیس میل کے بھی مجور خیس کھائی اور نہ کھانے سے نہ قو میراہیٹ کم بھوا اور نہ تعمد ایسٹ بڑھ کیا جی تاہیں مال کے بعد ایک مرتبہ مجود کھانے کو ااش ہوئی تو فرہا یا کہ اے لئس ایس تیری خواہش کی بھی تجیل نہ ہوئے دوں گا ور جب خواب میں آپ کو مجور کھانے کا اشارہ طالور یہ فرہا یا گیا کہ لئس پر سے بابندی فحم کر دے تو آپ سے بیدا رک کے بعد الحس سے بیدا دی کے بعد الحس بر سے بابندی فحم کر دے تو آپ سے بیدا سے بیدا ایک ہوئی اس شرط کے ماجھ تیری تمنابوری کر سکتا کہ تو ایک ہوئی ہوئے کہ اس کے بعد کی مسلم او وزے رکھے۔ اس کے بعد مجود میں تو یو کر سمجہ میں لے گئے گر وہ اس کھانے سے قبل ایک اور کے نے اپنے بیپ کو آواز و سے کر کھاک سے بیس کوئی مودی آپ کوئی خواس کا اور سے سے معائی کا خواستانا و ہوتے ہوئے کھا کہ جو رس کا باب بھودی کا ٹھر دن بھی بھودیوں کے مواکن فیص کھانا اور سب کے معائی کا خواستانا و ہوتے ہوئے کہا کہ جو رسی کھانے ورس کے مواکن فیص کھانا اور سب کوئی دورو ورس کے مواکن فیص کھانا اور سب کوئی دورو ورس کے مواکن فیص کھانا اور سب کوئی دورو ورس کے مواکن فیص کھانا اور سب کوئی دورو ورس کے مواکن فیص کھانا اور سب کوئی دورو ورس کے مواکن فیص کھانا ورس سے مواکن کی خواسون فی فرورو ہوئی دورو ورس کے مواکن فول موالی فیس کھانے کے کوئی ہوئی ہوئی ہوئی دورو سے کھی خواسون فی فرورو کی دورو ورس کے مواکن فول موالی فیس کھانا ورس سب

سنتے ہی آپ نے ہوش میں آگر فرمایا کہ بچرس کی دہان تھی ذبان ہوتی ہے۔ پھرانشہ تعالی سے عرض کیا کہ بعیر مجور کھ نے ہوئے تا آپ نے بسود ہوں میں شال کر دیااور اگر کمیں کھایٹا تونہ معلوم کفار سے بھی ذیاوہ میرا براانجام ہو آ۔ ابذا میں تھم کھاکر کتابوں کہ اب بھی کجور کانام بھی نہ لوں گا۔

براہ مہم ہونا۔ دوراس مع مار من ہوں وہ ب من بور ملہ کا اور دوجہ کا سر لے کے اور دوجہ کا سر لے کے قریب قداس کے انہوں کا اثر۔ آپ کی مریض کی بیار پری کے لئے تشریف لے کے اور دوجہ کا در اور کیدہ کہ اسال کے آپ نے بی کو گر پر سے کی انہاں کو گل پر سے کا انہاں کہ اندا ہے اور جب ش کالہ پر سے کا جب آپ کا ایک بہاڑے اور جب ش کالہ پر سے کا قدد کر آبوں اورہ آک میری جانب جھٹی ہی ہے۔ آپ نے بدب او کوں سے اس کے متعلق کا جمالی انہوں بتا یا کہ سے دو ذور بھی تھا ور بھی تھا اور کی جو انہاں کی متعلق کا مرتبہ بعرہ میں کسی جگ آگ کی اور آپ جب بنیا صداور کر یہ سے دو کو کر تو ایا گئی اور آپ جب بنیا ور بھی کو در کر ایس کے متعلق کی کو آپ کی سے دو کو کر فرایا کہ بھی تھی لوگ آپ بالت پا کہا در کا کہ کا در کر گئی ہیں۔ یہ و کھ کر فرایا کہ بھی تھی لوگ آپ بالت پا کہا در ایس کے در انہ کی ہی متظر ہو گا۔

خوف فدا ایک مرتبہ جعفری سلیمان آپ کے ہمراہ سفر جمی شے اور جس وقت آپ لیک اعلیم لیک پر حمنا شروع کیا تر آپ کے اور خش طاری ہوگی اور ہوش آئے کے بعد جعفری سیمان کے خش کا سعب وریافت کیا توفر، یا کہ شراس خوف سے ہوش ہوگی افغا کہ لاالیک کی آوازنہ آجائے۔ جب آپ اسایاک لعبد وایاک شنعین ۔ قراے کرتے تر مضطرب ہوکر روئے گئے اور فروئے کہ اگر یہ تا بعد قرآل کی تد ہوتی اق بین مجمی نہ پر متاکی تکداس کا مقموم ہے ہے کہ اے اللہ بیس تھری عموت کر آ ہوں اور تھے سے تی دوہ تکی میں سے حال کہ ہم نفس کے ایسے بہری ہیں کہ فدا کو جمول کر دوسروں سے اجافت کے طاف ہوت

آپ رات بی قطعا آرام نمیں کرتے تھے اور ایک ون آپ کی صاحبواوی نے کماکہ آپ اگر تھوڑی دیر آرام فرالیاکریں قابع ہے۔ آپ نے فربایا کدا سے بنی الیک طرف قرین قرالی سے ڈر آبھوں اور دوسری جانب یہ اندیشہ رہتا ہے کہ دولت معادت کمیں بھے سوآ و کچہ کر دائیں نہ ہو جائے او گورا نے جہاس جمد کاملموم ہو چھاتو رہا یا کہ میں فعت لواللہ تعالٰی کھا آبوں اور اطاعت شیطان کی کر آبھوں بھر فربا کہ اگر مسجد کے درواز سے پر کوئی یہ صدافظاتے کہ سب او گوں میں بدتر کون ہے ؟ تواسے بھے سے بدتر کوئی فیس لے گا۔ حضرت عبداللہ نے یہ س کر فربا یا کہ ملک بن درباری عظمت کا انداز دال کے مرف اس

قول سے قایا جاسکتا ہے۔ خووشنائی: کمی مورت نے آپ کوریا کار کے نام سے آواز وی آئی سے فرویا کہ میں سال سے کسی نے میر اصلی ہام لے کر جمیں پالا اقعا۔ لیکن شہاش تونے آپھی طرح پچاں بیاکہ میں کون ہوں۔ پھر فرما یا کہ جب میں خلوق کو آپھی طرح پیچان میا تو جھے کو اس کی قلعاً خواہش فیس ری کہ جھے کوئی فیک یا بد کے اس کے کسفس نے ہرا چھا بایر اسکتے والے کو مبالغہ کر سے والا پایا۔ انڈ الوگ خواو جھے فیک کمیس ما بدھی روز حشران سے کوئی بدلد فیس اون گا۔

افوال دریں و اور ایک بس سے قیامت کون کوئی فائدہ حاصل ندیواس کی صحبت سے کیافائدہ ایک کو فکہ اللہ و ایک وفکہ اللہ دیا تو فلادہ کی اللہ و اللہ و اللہ و اللہ اللہ و ا

فرایا کہ افد تمانی ہے صفرت موی کو بذرہے دی تھم دیا کہ فرادی عصالہ کر زبین پر چلو
الد برجد بدادر هرت انگیزشے کی جبتو کرد - ادراس دفت تک بیری تکست و لعمت کامشہدہ کرتے رہو جب
تک بھوتے تھی نہ جائیں اور حصافو شد جائے - اس کامفوم ہیں ہے کہ دنبو دو فکر ہے کام بیری جہتے ہیں
عربی کا ایک مقولہ ہے " وین ایک روش دلیل ہے اور اس بھی بری و آہتی کے ماتھ مشغول رہو"
اور اورات بھی ہے کہ " ہم نے تعمیس اہنا مشاقی بنایا لیکن تم نہ بن سکے " پھر آ ہے سے فرہ یا کہ میں نے
اسلی کتابوں بھی دیکھ ہے کہ اللہ تعالی نے صفور اگر می کی امت کو دوائی فعیس عطافر ہائی ہیں جو جرائیل
اور میکائیل کو بھی مطافیس ہوئیں - اول فعیت ہے جاؤ کر وائی او کر کم تم نیکھ یاد کر دیش جمیس یاد کروں
گا ۔ اور دو مری فعیت ہے - او حولی استجمیب لکم تم بھے پاکرو جی تماری دعاقوں کر دن گا۔ فرہ یا کہ
قو دہ میں اللہ تعالی کا یہ قبل بھی ہے وہ میں کہ اے صدافین بھرے فر کر سے دنیا جی ادام کے ماتھ زندگ
گا دور دو مری فعیت ہے ۔ او حولی استجمیب لکم تم بھے پاکرو جی تماری دعاقوں کر دن گا۔ فرہ یا کہ
گزادہ کہ تک کہ ونیا جی میں افر کر جمت بودی فعیت ہے اور آ خوت جی اس سے اجر عظیم حاصل ہو گا۔ فرہ یا کہ
گزادہ کہ تک کہ ونیا جی میں افر و نیا کو حجوب تصور کر آ ہے میرا اوئی پر آؤ اس کے ماتھ ہے ہے کہ میں
بعض آ سالی کیابوں جی ہے کہ جو ب تصور کر آ ہے میرا اوئی پر آؤ اس کے ماتھ ہے ہے کہ میں
وز کر دمنا جات کی لذت سے اس کو خونی کر وقت ہوں اور جو گفی خواہشات دنیا کی طرف دوڑ آ ہے شیطان اس

معقول ہے کہ کسی نے مرتے دفت آپ ہے وصت کر نے کی خواہش کا ظامرہ کیا تو ہو گا۔ نقار پر لئی پر احتی رہ آکہ تھے کوعذا ب حشرے نجات ال سکے۔ پیر کسی تخص نے اس کے انقال کے بعد خواہ یس جب ہے۔ اس کا حال دریافت کیا تو اس نے کہا کہ کو ہیں بہت ہی کتابگار تھ بیٹن صرف حسن خیال کی وجہ ہے میری محلت ہو کئی ہو جھے اللہ تعالی بدد اواری پر تھے۔ صبر کا پھل بر کسی بزرگ نے خواب میں دیکھا کہ آپ کوہور معفرت محدواسے کو بھشت کی جانب ایجا باجار ہاہیہ۔ اس بزرگ کے درجی خیال آیا کہ ویکھو مالک میں ابتا است میں پہنے فیٹیج جیس یا محدواسے۔ چانا نجہ میرو کچھ کر مالک بن رینار کو پہلے واقعل بھشت کیا۔ بزرگ نے چھاکہ محدواسے قبالک میں وینارس نے اور مالک کے پاس صرف آیک منا انگر نے بواب ویا کہ تم مجھ کہتے ہو محدواسے کے پہنتے کے لئے دولہاس تھے اور مالک کے پاس صرف آیک اندا امبر و منبلا کی شیست مالک کی طرف ریادہ ہے اس کے انہیں منبعہ میں جھجا کھا۔

الجده

## حضرت محرواسع رحمته القدعليدك حالات ومناقب

تھار قد. آپ مالم بھی تھا در عارف کال ہی۔ اور اپنے دور کے بے نظیرین رکول بھی ہے ہوئے ہیں۔

ن صرف یہ بلک آپ کو بہت ہے آبھیں ہے شرف نیاز بھی حاصل ہوا اور بہت ہال طریقت کے مرشد مین

ہے بھی آپ کی طاقات ہوئی۔ اور شریعت وطریقت ہے کیسال جمل ہیرا دہا ور اس قدو قاحت پذیر ہے کہ

ختک روئی پائی بھی کھول کر کھا ایو کر ہے اور فرماتے کہ ختک وفی پر قائع کبھی تلوق کا بھتاج تمیں ہو سکتا اور

فدا توانی ہے و من کیا کرتے کہ آپ بھی جو بسکی اس بھی کو بھی سکیس رکھت ہے لیکن بھے علم میں کہ یہ موج بھی کیاں معانی کی ہے اور جو بسر

کیاں معانی کی ہے اور جنب آپ بھت میں بھو کے ہوتے آو معنرے میں بھری کے زمال بھی جاتے اور دو بسر

آپاکھا بہتے اور معرب حسن کو بھی اس بے تکلئی پر بہت سرے ہوئی۔ آپ کا مقولہ ہے کہ شب وروز بھو کا

میان عوک کی حالت بھی بھی بھی ذکر اللی ہے خافل ندر ہے۔

تھیں ہے۔ اس نے اربا یک و نیاس دہ ہے ہوئے زہدا انتیار کر داور حرص کو ترک کر دواور ہوری تطوق کو تھائے تشہور کر کے کہمی کسی ہے اپنی احتیاج کاؤ کر نہ کر نااور اگر تم ال چیزوں کے پابلار ہوگے تو ہے نیاز ہو جاؤ کے اور س تعبحت برعمل کرنے والے کو دونوں جمان کی سلانت حاصل ہو جائے گی۔

آپ نے آیک دن حطرت الک بن ویٹارے فرما یا کہ دیٹار در ہم پر نظر ڈالے سے بیدا یاوہ وشوار ہے کہ اسان اپنی زبال پر نگادر مجمادر مجمی کمی کو ہرات کے۔

آیک ون آپ نفیتید بن مسلم کے بیال اوٹی کہاں بی تشریف کے مجھ اور جب انہول نے بچھا کہ آپ نفیتید بن مسلم کے بیال اوٹی کہاں بی تشریف کے بھا وہ برائی مرتب سوال کے بھا کہ آپ نے بوال کہ اوٹ کی مرتب سوال کرنے ہوئے ہوئے کہ بھی ڈپر کا ملموم تب نا چاہتا ہوں لیکن اس لئے خاص ش ہول کہ کمیں اس بھی اٹی تعریف اور مالت فقر کے بیان کرنے ہے کہیں اللہ تعالی سے فقوے کا پہلو ۔ نکل آئے۔

ایک مرج این صاحبوادے کو بہت سرور و کھ کر فرمایاک تم کس شے پر ناڈال ہو کداس قدر خوش ہو

کیول کہ تمدری مال تووہ عورت ہے جس کویس نے ووسوور ہم میں خریدا ہے اور تمدار اباب فداکی مخفوق میں アメニュノンスとなるというとしてシャニー

خدا شنای ، آپ سے بعض ہوگوں سے پوچھا کہ کیا آپ خداشتاس ہیں. آپ نے پکر دیر کے بعد فرہ یا کہ خد شناس توحير ن اور تم سم بو كرره جا آب ورانقه تعالى اكر چاب تواس كو عزت عطاكر ويتاب جو تبعي غير القدكي جانب وجر شيس كريد و ليكن خداي كى كو فشير شيس بادر يح كواس وقت سيانسي كمان مكن جب تك جم ورب كايد مساوى مروحيه كرصديث شريف يل ب خرال مور و مطها برث كادر مياني ورجدا مهاموا

حضرت صبيب مجمى رحمته الله عليد كے حالات و مناقب حالات وتعارف إلى مدق دمسر عمل بيرا صاحب يقين وركوش نفين بزركون بي عبوي بين اور من المنت وكرامت بدازه سد ابتدائي دوري سي مستام والل المروكوسور قرض دیا کرتے تھے، اور جب مقروض پر تقاضا کرتے جاتے تواس وقت تک و پاس نہ ہوتے جب تک قرض وصول ند ہوجا آ۔ اور مرسمی مجوری سے قرش وصول ند ہو آ او سے وقت شائع ہوے کا مقروص سے حرجت وصول کرتے اور اس رقم سے رتد کی بسر کرتے۔ ایک، ن آپ کسی کے بمال وصولیاتی کے لئے بنتے تووه كريد موجود ما تقام الكريوى مناكماك شاتوير شور كريم موجود معاور مديرت بال تماري وسے کے سے کولی چے ہے۔ البت یں نے آئے کی جھیڑا سے کی تھی جس کا تمام کوشت پا ختم موجد البت سریاتی رہ كياس الرقم چايو وورس المكار مع كل يول بدائه أب ال مع المراكز كريكي ورياى ما المرا م سو على هاشته أن كويكا الوسايوي ب كما كم شرب عادي باورت أنا العاد ش عالا أن هرت كرون ؟ كي المع الما يمل ب وولال بقيرول كالجلى تطام متروس متروش وكول مد مود مد الركزة بول اور سودی سے یہ وقوں چڑیں قرید کر سے۔ مان جب تعاناتیار بوچاتا کیک مال نے سکر سوال كياء آب ساكماك توسه يخشات الاسابال بكواس بالديني المي المي الماد المي الماد المي الماد المي الماد الماد الماد وولت مندنہ ہوجائے گا۔ کیکن مصل ہو عامیں ہے۔ سائل جسمای ں ہو اور یاں چاہ کیا تو یوی ہے سال نکاننا چہالیکن وہ سند یا سنان کی بحاب وال سے سریز تھی س تے توہر ہو آوار ، سے ار کما کہ ، یکھو تسار ل مجو تراور و من سے کیا ہو کیا ہے " ب وی ہے کے حرب حاصل ہو کی اور بوی کو شہر بناکر کر ک آن شل مررے کام ہے آئے ہو آنوں در بید من بر مقرومی و وں ہے اصل رقم لینے اور سود محم کرنے ے نے تلکے۔ دامت میں یکھالا کے تیں ہے تھے میں، کھ تربی ں۔ آبازے کمنا شروع کئے کہ علیمہ و

ہٹ جاتا حبیب سودخور آر باہے۔ کمیں اس کے قدمول کی خاک جم پرند پڑجائے ور جم س جسے مرجمت بن جائیں ہے س کر آپ بہت رتجیدہ ہوئے اور حسن بھر گ کند مت بی حاضر ہو گئے اسوں سے آپ کوایک نسیحت ارمانی کدید جین بوکر دوبده قولی ورجبوانی بی ایک مقروس مخض آب کودیکی کرجمات لگا فروياكه تم جھے مت بوكو اب وجھ كو تم سے بوكنا جائے اكد يك عاصى كاساني تماد سے ورند ياجا۔ پارجب ب محيد هاسين از كور خ كمناشروع كياك رامة د معدد - اب صيب ، ك بوكر ترب کمیں انبانہ ہو کہ تعارے ویروں کی کر واس پر پڑجائے اور اللہ تعلق تعار انام گذاہدوں بھی ورج کرے۔ ت ہے۔ بچر کا اور اور اور اندانوالی سے موش کی کہ جبری قدرے بھی جیسے کہ آج ہی جس المورک اور آن ای او نے او کوس کی دیان سے میری ٹیکسٹای کا علائ کر دیا۔ اس کے بعد آپ نے منادی کر وادی ک جو فلحض میرامقروش ہودوا پی تحریر اور مال واپس لے جائے. س کے علاوہ آپ ے الی تمام ووست رہوا يل لناه ي اور جب يكي يا قد رواق حريس ايك مائل يران كر = تك تدكر و عدو - اور روس مال کے سال پر آپ نے اپنی میلاکی جاور مجی دیدی۔ اس کے بعد دونوں میال بوی تقریب نم بر بد ے رو مے کا مراحل فرات پرایک عبادت فلد تقبیر کر کے عبادت میں مشغوں دے اور سے معمول بنالیا قد کہ ون پی تخصیل علم کے لئے حسن بعری کی خدمت میں پہنچ حاتے اور رات بھر مشعول عبادت دیے۔ چو تک قر آن کر يم كا تفظ الم مح محري كرماتها واشيل كر كے تقدس لئے آپ كو تجى كا تطاب دے وي كيا- ليك مرتبه يوى على كاك حرود فوش ك على كان كام كرناج بين آب موددى كر الم كان ال گرے لکے لیکن دن بحر عبادت میں مشغول رہ کرجب گرینج تو بیری نے سوال کیاک کیاا، سے بوا ؟ آپ فے جواب دیا کہ جس کی مزدور کی کے وہ بہت کرم والد ہے اور اس کے کرم بن کی دجہ سے محصیل برت طلب كر في جرات مو كل ليكن مي المحودي يدك يدب كدوس يوم كيدودب مم كو ضرورت دوكي توپوري ايرت ديدور كا- مجرجب وس دن كيعد بكويه خيل آيك آج كمر جاكر كياجواب دور كاتو ایک طرف این تصدیر من فرق علے جارے تھاور دوسری طرف اللہ تعالی نے ایک بوری " ایک ورئ شدہ کری تھی شمدادر تمن مودر ہم آیک نیے شخص کے زید آپ کے گر ہمنجاد ہے اور ساتھ ہی بہام مح دیا کہ جیب سے کمد دینا کدائیے کام کوئرتی ویں حس کے صدیش ہم اس سے بھی دیادہ طردوی دیں ے۔ چنا پے جب آ ب گر کے دوازے پر ہیے وا کھر میں سے کھنے کی فوشیو آری تھی اندر جا کر ہوی سے صورت حال در يافت كي واس فيوراواقد وريفام مبي تك يمنهاديات س كرم بكوشيل أيك بدب مرف وس يوم كى بياتوج كى رياضت كالمتدنعاتي في عم البدر عطاقهاي بي تؤاكر زياده ولجمعي كم مات عبادت کروں تور جانے کیاانعمات عاصل دول کے۔ چناتی اس سے و بیا کوچھوڑ کر اس درجہ عمادت میں

فرق ہو گئے کہ ستحلب الد موات کے ورجہ تک پہنچ اور ال کی وعلوں سے گلوق کو بحت فا موا حاصل

بھر دین ایک مرتبہ شدید قبلا سال ہوئی تو آپ نے قرض کے کر کھانا عربہ میں تعلیم فرہ یا اور آیک تھیلی تکیے کے پیچے رکھ بی ۔ جب کوئی قرض لینے والا ؟ آتواس میں سے نظال کر و سے تعامے تھے۔

سے سے بھور ہوں۔ بہت وہ اس سے دور اس بھار ایک وں " پ نے گیزے نکل کرچور ہے ہور کا دینے وہ حور کی ہے۔ ان کالیاس مو حور کمیں ممائے کے لئے بھے گئے۔ انقاق ہے حس بھری کائی طرف ہے گرر ہوا ہ آ پ سے ان کالیاس شاہدے کر کے خیال کیا کہ یہ توجیع بھی کمیں بھور کر جید گئے ہیں اگر کوئی افواکر بال وے توکیا ہو گار اس حیال کے قت آپ کیزوں کی توافظت کے نئے وال تھم در ہے۔ اور جس صیب کھی و بات آ ہے تو صفرت میں امول نے فرد یا گر تھی کہا کہ آپ میں اس کے حروے ہیں امول نے فرد یا گر تم باشاس کس کے حروے پر جھو اگر بھی ان کو بھی ان کی بھو ان بھی ان کی افواکر ہے میں امول نے ان کہ اس میں جھو تر کیاتی حس مے توافظت کے لئے آپ کو بیمال تک بھی ویا۔

معقول ہے کہ حضرت مسن بھری ایک مرتبہ جیب بھی کے پاس شریف سے کے جان کے ممال جملی ایک روٹی اور تھوڑا مر نمک موجود تھاوی بطور تواضع آپ کے سامنے رکھ و یا اور جسانسوں نے کھانا شروع کر دیا تواکی سمال آپنچا تو حضرت جیب تھی کے فیوروٹی آپ کے سامنے ہے افعا کر سائل کو دیدی ۔ اس پر حضرت حسن بھری نے فرد یا کہ تم بی ش سطی توصود ہے لیکن علم میں ۔ کیا حسیس بید معلوم تمیں کہ معمان کے سامنے ہے اس طرح پوری روٹی افوائر میں بنی جائے بلد لیک فزد افوائر کر وے دیتے۔ یہ س کروہ خاسوش رہے لیک مچھ ہی ویر کے بعد ایک غلام سربر خوال فعمت رکھے ہوئے عاضر ہوا جس میں تمام تشم کے تفسیل کھا ۔ فضی کا مراح کے بعد ایک تقدیم کر دینے تفسیل کھانے موجود ہم تو عربیوں ایک تقدیم کر دینے اور کھانا حضرت حسن بھری کے سامنے رکھ کر خود بھی کھانے دینے گئے۔ اور العاملے سے فر خت کے بعد حضرت حسن بھری سے فرما ہے کہ شار نیک لوگوں میں تو ضرور ہوتا ہے لیکن کاش یقیس کا درج بھی حاصل ہوتی تو بہت بھتر تھا۔

حضرت صيب سے لما قات مو حمى ضور في حي كمال كاقعد ب احضرت حسن في كماكدور ويار جانا جيات بور ادر مشتی کاختفر بور - ۲ پ قرما یا که بغض اور حب دنیا کو تلسیدے نکال کر مصائب کو نیمت تصور کر داد رات یا عماد کر کے باق کے اوپر روا۔ ہو جاؤ۔ یہ کس کر حود یائی کے ویر پہنتے ہونے دو سرے مناوے یہ جائیتے ہے کیمیت و کی کر معفرت حسن پر فحش طاری ہو گئی اور ہو ش سے کے بعد جب و کول نے عشی کا سب ور یافت کیاتوفرد کے حبیب کو علم علی نے سکھا یا سکن اس وقت وہ مجھ کو فیصحت کر کے حود بانی کے ویر دواند ہو کے اور اس و بہشت سے محد پر عشی طاری ہو گئی کر جب رور محشر بل صراط پر چلنے کا حکم و یا جائے گااور کر يس اس دخت يكي عروم روكياتوكي كيفيت بوكني - چر آب ئے دو سرى طاقات يس حضرت حبيب سے يو چ ك تهيس بيد مرتبه كيم حاصل جوا؟ أره يأك يس الكب كي سياى وهو يأجول اور آب كاعد سياد كرت وجي بين-ب س كر آب فرما يأكد صد حيف دو مرول في ميرب علم كافاكده اللها باليك جحد كو كورت ال مكار حعرت عطار فرمائے بیں کہ کر کسی کو یہ شک وہ کہ صبیب بجی کامقام حضرت حسن بصری سے بلند تھاؤیہ اس کی تنطی ب كور كداند تعانى في علم كو برست ير تعديت عظافران بي وجد س حضور كرم س خطاب كر ت ہوے ارما پاک آل رب روٹی علمات ہی کہیں کداے میرے رب! میرے علم بھی: یاوتی عطائر اور جیساک مشائخ كاتول ب كه طريقت على جود يوس ورجه كراست كاب أور الحاريوال اسرار ورمور كال كيوتك كرامات كالتصول عبادت معنفل بادر امرار ورموز كالمقل وتخرس جيساك معزت مليمال كي عکومت ہر شے یہ متی لیک اجاع حضرت موی کی کرتے تھے اور خود صاحب کرآب ہی نہ ہونے کی وجدے بیش انسی کی کتاب بر عمل بی ارہے۔

حضرت الم شافی اور حضرت مام ضبل کسی جگر تشریف فرائے که حضرت جیب تجی بھی اتفاقی سے
وہاں چین گئے۔ امیں دیکھ کر مام ضبل کے کماکہ جی ال سے ایک موال کروں گا۔ لیکن الم شافی نے منع
کرتے ہوئے فروی کدو مس بات ہو گوں سے کیا سوال کرو کے اس کالؤ مسلک ہی بداگاتہ ہو آ ہے لیک منع
کرنے کے باوجو دانموں نے یہ سوال کر ڈالا۔ جس شخص کی پانچ ماڈوں جی سے ایک نمار تضاہو گئی ہو ور میہ
بھول کی ہوکہ کون می تمار تضاہو کی تواس کو کیا کر تاج ہے ؟ حضرت جیب جمی نے فروی کہ سب مروں کی
تضاکر ہے اس سے کہ دو فدورے خاتل ہو کر اس قدر سے اوٹی کام تک کیوں ہوا۔ یہ س کر اہم شافی سے
کماکہ جی نے ای لئے منع کیا تھاکہ ان لوگوں سے کوئی سوال نہ کرو۔

ایک مرتب آدر کی ش آب کے ہاتھ ہے سوئی اگر بڑی۔ ای وقت فیب ہے آپ کامکال مور ہوگی۔ چنا تچہ آپ نے آکھیں بند کر کے نوہ یا آب میں اجبر چراع کے سوئی الدش کر ناشیں چاہتا۔ ایک کیر ہیں مال تک آپ کے بمال ری آبٹر کھی آپ سے ساکا چرہ تمیں دیکھاور کیک دن اس کیجر نے فرمایادر امیری کنیز کو آزادے دو اس نے عرض کیا کہ حضور میں ہی آپ کی کنیز ہوں۔ فرمایا کہ تمیں برس میں میرا خیال مواتے اللہ تعالیٰ کے کسی اور طرف نمیں کیا۔ یکی وجہ ہے کہ میں تم کو شناخت نہ کر سکا۔

جس وقت آپ کے سامنے قرآس کی تاروٹ ہوتی قامت مرکز گریدور ری کر سے تکھے ایک ون کمی نے سوال کیا کہ آپ قرآس کا مفوم کس طرح مجھ بیستے ہیں بنب کہ بدعر لی ڈیان جی سب اور سپ مجھی ہیں قرمانا کہ میری ریان کو مجھی ہے سیکن قلب عربی ہے۔

ایک مرتب آپ کی کوے میں میٹھے ہوئے کہ رہے تھے کہ جس کا قلب تھے ہے سرور ند ہواس کو کوئی سرے حاصل نہیں ہوگی اور حس کو تھے ہے اس نہ جو اس کہ کسی سے انس ند ہوگا۔ لوگوں نے چیجا کہ جب آپ کوٹ نشین ہوکر و یہ کے قیام امورے و مقبروار ہو چھجی توبہ بناہے کہ د ضائس نے میں ے ؟ آرہ یاکہ رضا تو حرف ای قلب کو حاصل ہے کہ جس میں کوئی کدور شانہ ہو۔

ایک فول تختہ ار پر چڑھ یا کیاتواسی شب او کوں نے فواب میں محدہ لباس دیب آن سکے دنت میں فسلتے موتے ویکھااور جب اس سے ہو چھاکہ تم نے قتل کاار اٹانب کیاتھ بھراس مرتبہ تک کیے تکی گئے۔ اس نے کماکہ موں ویتے وقت حبیب تجمی ادھ آنگے اور میری جانب متوجہ ہوکر دعائے مفقرت اُرمائی بیاس دعائے مفقرت کی ہر کست کا تتج ہے۔

> ب ۔ ے حضرت ابو حازم کمی رحمتہ اللہ علیہ کے حالات و مناقب

تعارف ، آپ کلف اہل تنوی میں ہے تھے۔ مشارکے کے مقترا اور فقر و غزائے حال تھے۔ مجدات و مشہد ت میں اپنی نظیر آپ ہی تھے۔ اور آپا کام او گوں کے فلوب پر اثر انداز ہو آلفا۔ طوالت عمر کی وجہ ہے بہت سے مشارکی اقدافر مائی ۔ انہیں میں مثال کی بھی اپ کے مداحوں میں سے تھے۔ ہوں تو آپ کا مذکر و بہت کی کت میں ہے میکن ہم حصول سعادت کے لئے مخترے حالات بیان کے وقع ہیں۔ آپ کو بہت ہے صوبہ محراس کے عدود حضرت المس میں مالک و حضرت ابو ہم بروا ہے شرف نیاز حاصل ہوا

ار شاوات بشام بن مبراملک نے آئے ہے یہ سوال کیا کہ وہ کون سامل ہے جس کے در بعد مجت حاصل ہو تکے ؟ فرمایا کہ طائل جگہ ہے جو دام حاصل ہواس کو طائل جگہ ہی قریج کرو۔ اس نے کما کہ آنتا دشور کام کون کر سکتا ہے ؟ فرمایا کہ جس کو شندی حواہش در جسم فاخوف رکھتے ہوئے دصائے فداوندی کی طلب ہوگی۔ آپ فرمایا کرنے کہ و تیاہے جشناب مرور کیوں کہ یں لے ساہے کہ جو عبودے گزار و نیا کو محبوب العود كرنا ہے اس كورور محمر كفر اكر سے طاقك ہے منادى كريں ہے كہ ہے وہ فخص ہے جس ہے القہ تعالى بابند يده شے كويد كيا۔ قربا ياك و نياش اين كوئى شے نہيں حس كا اتحام خود الدوہ شہو۔ كو كلہ و نيا شرائل كوئى جن بيدا ميں كى تائي جس كا انجام حزن و مدر سہ ہوا ور ديا كی حقير ہے حقير شے جمل السان كو اپنی جانب مى درجہ مائل كر ليتی ہے كہ حن كى بوئى چيز جمل قوجہ كا باعث نہيں بنى۔ قرما ياكہ تمام چيزوں كا ور ديدار صرف و دچروں پر مخصر ہے۔ ليك قو وہ جو بحرے لئے ہے ور دو سرى وہ جو ميرے لئے تميں ہيں۔ حوام ميں من ہے ہے كہ تو اور ميں كو اور جو ميرے لئے ميں ہيں۔ حوام ہے ۔ حوام ميں من ہي ہے كا اور جو وہ مرول كے سے ہواوہ ميں اس كے حصول ميں كتي ہى سے كتابى دور شاہل كول وہ تھے ہر كر حاص سي ہو كتى۔ قرما ياكہ ميں وعا كر جمد وعالى اس كر جو دو ميرون ہي ہوار كو اس ميں ہو كتى۔ قرما ياكہ اے لوگو استم اس ميں ہو كتى۔ قرما ياكہ اے لوگو استم اس ميں ہو كتى۔ قرما يو مير ميں دوركى بيداوار ہوجو فئل كو چھو ذكر قول پر داخى ہوجہ ہي شريد مشكلات سي بور على دوركى بيداوار موجو فئل كو چھو ذكر قول پر داخى ہوجہ ہيں اور عمل كوئرك كركے علم پر مسرور ہوئے كا ور دے۔ اس سئے تم بدترين لوگوں بھى در بسترين دور شن ہو۔

آیک فخص نے جب صال دریافت کی توفرہ یا کہ میرا حال اللہ تعالیٰی خوشنودی حاصل کر تااور محلوق سے بیادر بنا ہے اور ہو خدا تعالیٰ سے دامنی ہوتہ ہوہ محلوق سے ہے نیاذ رہتا ہے۔ " پ کی ہے تیاز کی کامیے
عالم تھا کہ ایک ون تصرب کی دکان کی جانب ہے جس کے پاس بہت حمدہ گوشت تھا گدر ہوا اور " پ کی لگاہ محلوث کی طرف اٹھ گئی توقصاب نے عرض کیا کہ بہت تئیس گوشت ہے تربیہ بجنے۔ فرہ یا کہ میرے پاس قم منیں ہے اس نے عرض کیا کہ قرض سے جائے۔ فرہ یا کہ چسے عی اپنے نفس کو قرض کی صلت پر تور منی کر مور اس نے کہا کہ بس سی قم عیں آپ سو کھ گئے ور بذیاں لگل جمیں۔ فرہ یا کہ اس کے باوجود علی قبر سے
کے وال سے کہا کہ اس کے باوجود علی قبر کے

ایک بررگ ع کاتصد کر کے بعد دیں ابو حازم سے ما قات کے سے پہنچ تو آپ آرام قرماد ہے تھے۔ چنا نچ کچھ و ریا انظار کرنے کے بعد جب آپ بید ر بونے تو قرہ یا کہ میں خواب بٹل حضور آکرم کی دیارت سے مشرف بوااور حضور کے آپ تک ایک پیغام پہنچ نے کا تھم ویا ہے کہ آپ ٹی والدو کے حقوق نظرا تداز سہ کریں کیونگ یہ جج کرنے ہے کہیں زیادہ بھت ہے۔ لندا ایس جائے اور والدو کی خوش کا خیال رکھیے۔ چنا تچہ وہ جج کا قصد ترک کر کے وائیل ہو گئے۔

راضی برف کالنی ایک موجہ حسن بھری کے بھراہ ور یا کے کنارے جل رہے تھے کہ اجاتک پائی کے اور چناشرو گار دیا۔ یہ دیکھ کر حضرت حس جیرے، دورہ مجاوران سے سوال کیا کہ آپ کویہ مرجہ کھیے حاصل ہو آجرہ باکہ آپ ٹومروں وہ کرتے میں حس کا تھم و یا جا آپ کیکس میں دوامور محام و بڑا ہوں جواللہ تعالی کا خشا ہو آپ اس کا مطلب یہ تھ کہ آپ ، محرصیع درصابی قرآں رہے تھے۔

احساس زیاں ۔ "پ س طرح آت ہونے کہ کی حیق فورت و فریف ہونے ورس سے کمی ہم کا طرح اپ عشق کا افسار کر ویا ہے جا ہواں ہے اپنی کئیر کے اربید دریافت کر ایا کہ آپ نے میرے حم کا کون ماحد دیکھاہ ؟ آپ نے کہ تماری محصی دیکھ کر عاش ہو ہوں ۔ سجواب کے بعد س نے اپنی و ووں اسک بعد س نے اپنی و ووں اسک بعد س نے اپنی دوار کر تے ہوئے کئیز ہے کہ مو یا کہ حمل ہی پر آپ فریفتہ ہوئے تھے وہ عاض نے ہو کہ کر آپ کی خدمت میں دوار کر تے ہوئے کیزے کہ موسیق کی دمت میں اپنی کر است طاری ہوگئی اور حس بھری کی حدمت میں اپنی کر گئی ہوئے اور خودی اپنی کے بروور دو کر معمول عبوت رہے ہو دی پاتھ سے بوکی کاشت کر سے اور خودی اپنی کے مالے ترم وی بی معمول رہے دو وہ ہی مشکل کر ایا کرتے در پورے ہے ایک آیک کر ایا گئی ہی کہ مالے ترم آتی ہے۔ کہ اور فروا کر کر کے وجو ہی میں دیکھ کر دوران رفع عاجت نے لئے جانے جانے ہے کہ کر ان کر تاتے مالے شرح آتی ہے۔

وگوں نے ایک مرتبہ موسم سرمایی صرف آیک کرتے میں دیکھااور اس کے باوجود آپ کاجم میسید ہے شرابور قدا اور جب اس کی دجہ دریافت کی آفرہ یا کہ مدت گزری کہ میرے یمال پکو ممان آئے اور انہوں نے بانا جازت میرے جمسیہ کی دیوار ہیں سے قبوزی می مٹی ہی چنا پچاس وقت ہے آج تک جب مجی میری نظراس کی دیوار پر پراتی ہے قبیل شرمندگی سے بسید سیسیہ جو جاتا ہوں۔ حال تکہ میر جمسیہ معاف کر چکاے۔

موگوں نے مہدالوا حدیں ریدے موں کیا کہ آپ کی اے فردے واقف ہیں جو پے حال ہیں مت رہتے ہوئے وہ سرے کے حال سے بے فیررہے ۔ فرمایا کہ بال تھوڑی دیر انظار کرو۔ وہ ایھی آ ہے چنا تی سامے سے معفرت منہ تشریف سے سے اور لوگوں سے جساں سے سوں کیا کہ داویس کس کس سے من قات ہوئی توجو ہے ویا کہ جھے و توکولی سیس مارے حال اکس کے بار رکی جانب سے آرہے تھے۔

آ پ ند بھی عمرہ کھانا کی تے اور ند بھی اچھالیاس پہنتے۔ آیک مرتبہ آ پ کی دالدہ نے فرہ ہا ہے۔ فتبہ 'اپٹی حالت پر رخم کر۔ ''پ سے عرض کیا کہ میری حوافش تو ہے ہے کہ دور محشر تھے پر رخم کیا جانے جو بھٹ کے لئے مود مند ہو۔ دنیا تو چند دورہ ہے آگر یہاں می ٹکالیف سے قیامت کی ٹکاٹیف کا رالہ ہوجائے تو ہوی خوش مخش متوانز کی رات بید روه کریہ جملد وہر نے دے کہ سے اللہ اخودہ جملا کو عذاب بیں جنٹا کریا معاف فرما دے ہر حال میں آؤ میرا دوست ہے۔ ایک مرتبہ خواب میں ایک حور کویے گئتے دیکھا کہ اے متب ایمی تم پر فریفت ہو گئی ہوں اور میری خواہش ہے کہ تم کیمی ایسا کام نہ کر تاہو ہماری جدائی کی شکل میں نمواد رہو۔ فرما ہے کہ میں قود نیا کو طلاق دے چکا اور تھے سے وصال کے دفت بھی دنیا کی طرف نظر افس کر بھی نہ دیکھوں گا۔

کرامت ایک م شد کسی ہے عوش کیا کہ جھ ہے بہت ہوگ آپ کا عال دریافت کرتے ہیں جمرا پی کوئی کرامت و کھادیں تو بھڑے۔ آپ نے پوچھا کہ بڑا کیاطلب ہے ؟اس نے عرض کیا کہ آزہ مجور کی خواہش ہے حالانکہ وہ محبور کی فعل نہیں تھی۔ آپ نے فرمایا یہ لے اور ایک آزہ محبور سے بھری ہوئی تھیلی اس کو دستادی۔

سفر " قرمت ، ليك ون حضرت سأك اور حضرت والنورين حضرت رابع بعرى كے يمال تشريق فرائع الله مخرى الله على الله بعرى الله بيلى والله بعرى الله بيلى والله مخترت عاك به به جهاك بيد آخ كيرى جال جال دب بوج فرائه الله ميرانام قدم جمار بهاس لئة الزكر جال وابدول اوريه كتية بي فش كار زجن بركر باسان الله بعد والله جماد يكاك ميرانام قدم به بال جاكر و يكون من باله بعد الله بيلى بيلى الله ا

اب- ۹

حنظرت والعديظرى وحمته القدعيها كه حالات و مناقب تعادف. "پ فاصان فداوندى اور پر دونشينولى مخدوسه، سوخته مشق قرب الى كاشفته ور يا كيزى يم مريم خالي خيس اگر معترض به كه كه مردوس كه تذكر سه هي حورت كان كر كيوس كيا كياتواس كاجواب به هه - كه حضود اكرم " في ارشاد فرمايا" القد تعالى صورت كه يجائة قلب كود يكتاب " اس سائه روز محش قدام محاسبه صورت كه بجاست ثبت پرجو كار لغذ جو محرت رياضت و عبادت بين مردوس كه مماثل جواس كو مجى مردوس قاكی صف ش شار كرناچائية سائه كه جب يوم حساب بين مردوس كويكار اجائه گاتوس س قیل مریم آسے یو حیں گی۔ وو مراجواب ہے کہ اگر راج العربی دھنوت حس العربی کی جائس میں شرکت یہ کرتیں تو شاید آپ کے اگر کرے کی صورت ویش نہ آئی۔ لیکن اس کتاب میں جن برر گوں کے حالت عیان کئے گئے ہیں وہ انفور تو دید کے میاں کئے گئے جس میں میں وہ کا کوئی اخیاز باتی جمیں رہنا اور یو علی فار مدی کے اس قوں کے مطابق عرد و زن میں فرق کرنا ہے سود ہے کہ ثبوت میں عزت و وقعت ہے اس میں چھوٹے یوے کا کوئی اخیات میں اس طرح وہانت کے مرات بھی ہیں جس مرد ورب کا اخیاز بھی ہو آاور چوکہ رااجہ معری بائٹ برر یاضت و معرفت میں ممتاز رہند تھیں س سے تمام اٹل اللہ کی انظر میں معتبراور وی عزت تصور کی جاتی تھیں اور آپ کے احوال اٹل دل حضرات کے سے دیروست جست کا ورجہ رکھتے

پیدائش وجہ تشمید ، دراوت کی شب میں آپ کے والد کے بہال نہ آیا تنافیل تھاجس سے ناف کی الش تی جاتی اور ن اٹنا کیزا تھ جس میں آپ کو پیدا جا سکتا، حتی کد بد عالی کاب عالم تھ کہ میں جرغ تک ن تحاور جونکہ "باجی تین بعنوں کے بعد لوکد ہو کس ای مناسب ہے آب کانام رابعد کھا کمیااور جب آپ کی والمدد نے والد سے کماکہ بروس میں سے تھوڑا ساتیل الگ راؤ ماک محریس بھی روشی موج سے او آب نے شدیدامراری بساید کے درواد سے برصرف باتھ رکھ کر گھر میں آ کے کہ دیا کے دواروادہ نیس کولٹ کیوں ك آب مدكر يك يف كد فد كروا مح كى بيكه طلب كرول كا- اى يالل يل فيد مكل اوفواب مي حضور اكرم كى زيارت بولى اور آب لے تسلى و تشفى ديتے بوئ قرما ياك تيرى بر بى بىت بى مقبوليت حاصل کرے گی اور اس کی فظامت سے میری امت کے لیک بڑار فراو بخش دیے جامیں گے۔ اس کے بعد حضورات فراياك والى يعره ك ياس ليك كاغدي تحريركر مك في جاؤك قيروم ليك سوم تب محديد ودود الميجاب اور شب جعد ش جاد سومرتبه ميكن سي جعد كي جورات كزري ب اس ش الووروو الميجنا بعول كيا-لقرابطور كفاره حال بذاكو جارسوديناروي وعداؤات كوبيداريوكر آب يستاروك اور فط تحرير كرسك ور بان کے ذریعے والی بصرو کے باس بھیج دیا اس فے مکتوب بڑتے ہی عظم ریاک حضور کرم کی باد آور ی ك شكراك يم وى بزرور بم توفقر وي تقسيم كروداور جار سون ال مخفى كوديدد اس كے بعد دال بعرو تھیما ہود آپ سے ماناقات کرنے چھواور عرش کیا کہ جب بھی سے کو کمی چیزی صرورت بوا كرے مجمع مطلع فرماد ياكري چنانجدانهوں في جار موريار دے كر ضرورت كاتمام معال فريدايو-حالات رابد بعرى عدب بوش سبحالاتوالد كاسار سرائد كيا ورقط سال كي وجرات سيكي تنول بنیں بھی آپ سے جدا ہو کرنہ جائے کمال مقیم ہو گئیں آپ بھی ٹیک طرف کو ٹال دیں اور ایک فالم الم پارکز کر زیروستی آپ کویل کنیزینالیا اور پکھ وتوں کے بعد بست ی تلیل رقم میں فروشت کر دیا اور س مخص نے

اپ گر ااکر بے در شافت آمیز کام آپ سے بیٹے شروع کر دیے۔ ایک مرتبہ آپ کسی جاری تھیں کہ کمی بائرم کواپ سامنے و کھ کر استان وور ہے گریں کہ باتھ ٹوٹ کیا۔ س وقت آپ نے سراسجو ، او کو مرس کیا کہ یالات ایس سے یارو دو و گار پہنے ہی ہے تھی اور ب یا تھ بھی ٹوٹ چکا ہے س کے یاونو ویس تبری رض جاتی بول پہنے ہوں ہم تبد حاصل ہو گاکہ مقرب ارشتے بھی تھے وہ ہر تبد حاصل ہو گاکہ مقرب ارشتے بھی تھے پر رشت کریں گے۔ یہ س کر آپ ہوشی ہوئی ہے ناک کے بھال تینی کئیں۔ اور آپ کایہ معمول ریا کہ تھے پر رشت کریں گے۔ یہ س کی الک کے بھال تینی کئیں۔ اور آپ کایہ معمول ریا کہ دین میں دور در کھیں اور رات بھر مول اور در ای بھر اور ایک شب جب آپ کے الک کی سطح فور آپ کو سر سبجو و پر یا اور مسجو و پر یا اور مسجو و پر یا اور مسجو و پر یا اور آپ کے سر فرور ال ویکھا جب کہ آپ اندر تھی گری کو شریش آپ کو سر بھی کہ آپ ہو تھی کہ آپ ہو تھی کہ اگر میں ہو تھی کہ اگر میں ہو تھی کہ اگر میں اور چگر بنا دیا ہے اس کے بی تیری باد گاہ میں ویر ہے گائی میں کو استا ملک کہ آپ سے سی کر آپ کا آفامت پر بیٹان ہو کیا اور یہ مدر کر لیا کہ تھی گری ہو تھی سے لین کر آپ کی تا تا ہمت پر بیٹان ہو کیا اور یہ مدر کر لیا کہ تھی گری گری ہو ہے۔ یہ سے کہ کہ استا میل کر آپ کو انتہ میں مشخول ہو گئی ہو تا تا چاہیں تو آپ کو انتہ ہو کہ اور تا ہو کہ بیا تا چاہیں تو آپ کو انتہ ہو کہ اور تا ہو کہ بیا تا چاہیں تو آپ کو انتہ ہو کہ تا ہو کہ کہ انتہ ہو کہ تا ہو کہ کہ کہ میں آب کر آپ کو انتہ ہو کہ تا ہو کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کر آپ کر آپ کر آپ کی کو انتہ کر تا ہو کہ کر تا تا ہو گری ہو تھی ہو ۔ یہ کر آپ کو کہ تا تا ہو گری ہو تھی ہو تا کہ کہ کہ کہ کر تا کہ کہ کہ کہ کہ کر تا کہ کہ کہ کہ کہ کر تا کہ کہ کر تا کہ کہ کر تا ہو گری ہو تا کہ کر تا گری گری ہو تا کہ جب کر تا کہ کر تا گری گری ہو تھی ہو گری ہو گری ہو تا ہو گری ہو تھی ہو گری ہو تا کہ کر تا کر کر تا کہ کر تا کر تا کر تا کر تا کر تا کر تا کر

"ب شب ودوز من آیک بزرر کست بر حاکرتی تھی اور گاہے بگاہے حسن بھری کے وفظ میں بھی شرکے بوقع میں بھی شرکے بوقع میں بھی شرکے بوقع ایک دوائندا عیں "ب گل بہتی تھیں۔ بعد میں آئیہ بوقر شکل میں کوش شہیں بو گئیں۔ پھر جس وقت سفر جج پر دائد بوئی تو آئیہ کاون کد ھا بہت کرور تھا اور جب آب سامال الاد کر روائد بو بھی تو ور است میں مرکبی ہے وکھ کر اہل قائلہ آب کو تعاویی بھو زکر آگے بڑھ کے۔ اس وقت آپ کے بدر گلوائی میں مرفل کی کہ اوار وعاجز کے ساتھ کی سلوک کیا جاتا ہے کہ پہلے تو اپ کھر کی جانب مرح کے۔ پھر اپنے میں مرف کو جھر کو الا اور بھو کو جنگل میں تعربی موز و ایک بالا بھی آپ کا شورہ تم بھی ہو ۔ پھر کاور آپ اس پر سامان او کر عالم مکہ ہو کئیں۔

ایک راوی الایبان ہے کہ عرصہ و دستے بعدیش ہے سی کو سے کو کلد معظیمہ کے بازار میں مروفت ہوتے پہٹم فورو یکی ۔ اس معلوم ہو آ ہے کہ آ ہے کی وعلی پر کت سے اس کی عمولوں ہوئی جب آ ہے کہ معظمہ پنچیں تو پچھ یام بیلیان میں مقیم را کر حدا ہے اسچیلی کہ بیراس سے در کر قت ہوئی کہ میری تخلیق تو خاک ہے ہوئی اور کعبہ پھر سے تقیم کیا کی الدا ایس تھے سے بداوا سے مداقات کی خواہش معد ہوں چنا تھے بداواسط الد تعلق نے مخاطب کر کے فرما یا کہ اس رادد اکیا تھام عالم ورہم ہر جم کر کے تمام اہل عام کا فون اپنی کر ون میں بینا جاہتی ہے ؟ کی تھے معلوم سیس کہ جب موی آئے ویواد کی حواہش کی اور جم ے پی تھیںت میں سے ایک چھوٹی آئی ہور میں تاہدا کی اقوہ یاش باش ہوگی اس کے بعد آپ دوبارہ سے و تممیں تو انجھاک صد کعہ خوہ آپ کے استقبال کے بنتے چلا آر ماسے اور آپ سے قرار ایک محصر مکان کی حاصت میں بلکہ کیس میں مرد رہ سے ایونک مجھے حسن کعیا ہے تربیادہ جمال خداد اندی کے دیا تری تمناسے۔

حفزت براجيم اوبهما بهي بسيسترج يرردانه بوسة تؤجر كام يردوركعت مازاد اكرت موف عط اور كلس چەرە سال ئىرىكەمىنلە ئېيچەدر دوران سۆپە كىتە جاستەكە دوسرے بوگ تۆلەمون سەچىل كر دىنچە بېن لیکن میں مراور آنکھوں کے بل پہنچوں گا۔ جب مکہ میں والمل ہونے تووہاں خانہ کھیہ طائب تھا چہا ہی آپ اس تقورے آبدیدہ مو کئے کہ شاید میری بصارت: اس بو چی ہے۔ لیس عیب سے دائ ک بصارت ر آئل سیں ہوئی بلکہ کعید نیک، صعیف کے ستقبال کے سنے حمیابوا ہے۔ یہ من کر سے کواحساس مدامست ہوااور گرید کنال عرص کیاکہ بالقدوہ کون بستی ہے جاندا آئی کدوہ بست ی مظیم الرتبت بستی ہے۔ چنانچہ آپ کی نظر اللی تودیکھاک سامنے سے معنرے رابعہ بصری انفی کے سارے چی آر بی ہیں اور کعب نی جگہ چی پیکا ب اور آب نے البد بھری ہے سوال کیا کہ تم نے قلام کو کیوں ور ہم پر ہم کرر کھاہے ججو سب ملا کہ جس سنے توشين البت تم في أيك بنكام كمر اكر ركعا بي ويود وبرس من كعب تك بيتي بو- حضرت ابر يماويم ت كماك يس بر كام يروور كعت نفل يزهنا بواتي يمول جس كي وجدا اللي أخير من يعلي والعدا في المائد م نے نماز پڑھ کر عاصلے مے کیے ہور ٹک مجزواکسار کے ساتھ بسال تک پیٹی ہوں۔ جراوالیکی ج تے بعداللہ العالى الدوكر عرض كي الوال في يعي اجر كاوعده قرايا سهادر معيبت ير صركر ف كالمي - الدااكر الايراج قبول نسي فرية وليم معيبت ير ميركر ف كاي اير عدا كردب كون كرج قبون د يوف عيده كراور کون میں مصیبت ہو تکتی ہے۔ وہاں سے بھرہ و پئر ہو کر عمادت میں مشقوں ہو تھیں اور جب و وسرے مل هج كازمند " ياتوفرها يركز شنة سال تؤكعب سفير ستقبال كيافف اوراس سال بين اس كاستقبال كرون کی چنا کے شخفرری کے قول نے مطابق ایام مج کے سوقد پر پ بے جنگل میں جاکر کروٹ کے بال لاحکتا شروع كروي ورتكل ست سل ك عرصه بين عرفات يتنجين اوروبال فيبي أوزين تركوس طلب ين كيا ر کھ ے ااگر توجاہے وہم اس مجل سے بھی اوار محتین میں میں سے مض کیا کہ جھ بھی آئی قوت و سکت کمال ا البيتة رتب ققركي خوابش متديمون به ارشاه جواك تقريعارے قلركے متراه ال بيجس كويم في مرف ال وكول كي في محصوص كرديب جو عدري بركاه من مقسل جوجات بين كد مرموفرق بال مين ربتاء عجر ہم انسی لذے وسال سے محروم کر کے آتوں واق میں جھونک ویے میں میکن اس کے باوجود ال پر کی حم کا فزن وطال میں ہو آیائے حسول قرے کے سے ، مرنو سر ، م ممل ، وجائے ہیں مکر تواہمی و نیا کے ستریر دوب ش ہے۔ اور جب ال یو ۱ وں سے باہر آگر ہموئی راہ میں گانٹرن نہ ہوگی اس وقت تک کچنے فقر کانام بھی نہ

لیا جائے۔ پھر ارشاہ ہوا کہ اوح دکھ ا اور جب واجد نے نگاہ فی کر دیکھا تو ہوا کی۔ بحر بیگراں ہو میں انگاہوا نظر آیا اور ندا آئی کہ اہلاے اس عشاق کی چشم خو نچکاں کا در یا ہے۔ ہو اہلا کی طلب میں چیے اور پہلی ہی متز سے میں سے طرح یا شکسہ ہو کر رہ گئے کہ ان کا کمیں مراقے سی بلاگ والیہ بھری ہے وض کیا کہ ان عشاق کی ایک صفت بھی پر فاہر ہو ۔ گر یہ کئے کہ ان کا کمیام میں ہو جو ایک صفت بھی پر فاہر ہو ۔ گرا ہے ہی انہیں نسوائی معذوری ہو گئی اور یہ ندا آئی کے اس کا مقام میں ہو جو ممات مال تک پہلو کے بال خواہد ہوں کا کہ حد تک در مائی جن ایک حقیری شے کا مشہوہ کر سکی ہو اور جب وہ قرب حزی تک در مائی حاصل کر لیس تو آئیک حقیری علت ان کی را بوں کو مسدود کر سکی رکھ و سے واحد نے و من کیا کہ اگر تیری مرضی جھے اپنے گر رکھنے کی میں تو گھر جھے بھر و جس کی مائے دیوار میں واحد نے و من کیا کہ اگر تیری مرضی جھے اپنی بودی اور یمان آید ہے جس مرف تمثائے دیوار میں ردے گئی اور آجیات مرف تمثائے دیوار میں وکر معمود رقی میں وکہ معمود رق عماور تی وی اور تامیات

یقین کی دولمنت و و بھو کے افر در ابعد بھری کے یمال بغرض ملاقات حاضر ہوئے ادر باہم گفتگو کرنے ملك كداكر رابعداس وقت كعانايش كروي تزيمت المجاهو. كيون كدان كيريال رزق هلال ميسر آجات گا. آپ کے بدال اس وقت مرف ووی دونی ستیس وی ان کے سامنے رکھ دیں، دریں انتاکی سائل نے سوال کیاتو آپ فرد دونوں دونیاں اٹی کر اس کودے دیں میدد کھ کر جرت ددہ ہے دہ کی میک میکود تلد كر بعد أيك كنيز بهت سے كرم روشيال سنة بوئ عاضر بوئى اور عرض كياكديد ميرى مالكدتے بجوائى بير-جب آپ نے ان روٹیوں کا ٹار کیا تو ووقعہ ویں افعارہ تھیں، یہ ویکھ کر کنیزے قرمایا کہ ثمایہ کتھے غلامتی بوگئی ہے کہ بید رونیاں میرسد یمال خیس بلک کسی اور کے بمال بھیجی گئی ہیں لیکن کنیز نے واژق کے ساتھ موض کیا ہے "ب سے کے جوان میں، مگر آپ کے کیرے معلی صرار کے باد ہودونیل کرو می اورجب كنيرة الى الله عود تعاميان سات س في حكم ويؤكراس من مزيدرو فعول كالضاف كر كے ليے جاؤ - چناني جب آپ نے میں دونیاں تار بریس تب ن معمانوں کے مائے و کھااور وہ کو تیرے ہو کر کھا ے میں معروف ہو گئے۔ جب فراخت طعام کے بعدر ابد بھری سے داند کی توحیت معلوم کرنا ہلی توفر ، یا کہ جب تم يمال حاضر بوسے فرجھ معلوم بركياتى كرتم بوك بواور بو يكى كري حاصر تحاوه عى في تمارى سے رکھ دیا۔ اسی دوران ایک مائل آپھیاوروہ دونوں روٹیال سی نے سے دے کر اللہ سے عرص كياك تيا وعده أيك كى يحائد وس وي كاب اور فيص تير ، قول صاوق بر محل يقين ب، ليكن كنزك الفار وروثيار لاسك سي من مجرياك الريس خرور كونى سوب الى ير من فوايس كرويس اورجب لا يورى الل رونيا ب كر أني توش عاومد على تحيل ين عالي -

ووسی کا حق بایک مرجہ بوجہ تعکوت نماز اواکرتے ہوئے نیز آگی۔ ای دوران بی ایک پید آپ کی ۔ چادر افعا کر فرار پونے نگا جین اے باہر نگلنے کا داست ہی تظر حیس آ با اور چادرا چی جگہ رکھنے ہی راستہ نظر آئی سال کے بوجہ ترص پار خاکر فرار ہونا چہااور پھر راستہ نظر آنا بند ہو گیا۔ فرض کہ اس طرح اس کے بی مرت کیاور ہر مرجہ راستہ صدور نظر آیا جی کہ اس کے خاائے کھی کی کہ توخود کو آخت بیل کور جا سرح کی مرت کیا جات کر دیا ہے اور اس وقت شرحان تک اس کے بات ضعی پاک دیا ہے اور اس کے موال ہے جو الحد کر دیا ہے اور اس وقت شرحان تک اس کے باس ضعی پاک ساتا بھر کمی دو سرے کی کیا بھل ہے جو جادر چوری کر سکے ۔

کرون کے اگر چہ ایک دوست می خواب ہے لیکن دو مرادوست بیدار ہے۔

پولا الرج بین واست مور بسلمان کی ہوئے ہے گئے ہوئے گئے اور جب دار مد کھاتا ہو کر لے لگتی آد کھر می حقیقت شناسی ایک مرتبہ آپ نے کئی ہوئے ہے گئے الد کی اجازت طلب کی ۔ آب نے فرہ یا کہ میں آو کھا ہی اور کھا الد کی اجازت طلب کی ۔ آب نے فرہ یا کہ میں اور کی ۔ شااگر کیا جس مواس کے طلب نہ کروں گی ۔ شااگر کیا جس المول کو تیرے سوائس ہے کہ طلب نہ کروں گی ۔ شااگر کیا جس المول کو تیرے اور ہاتھ کی میں ہواتھ کہ ایک پر المدی کے طلب نے اور ہاتھ کی میں ہواتھ کہ ایک پر المدی کی طلب کے دوئی کھائی ۔ میں اور کی اللہ کی اللہ کے دوئی کھائی ۔ میں اور کی اللہ کی اللہ کی اللہ کی اللہ کی کھائی ۔

كر كتى بالين حيات كال دولوس كوكى تعلق ميل-

حضرت حسن بھری تھی ایک شب وروز رابعہ بھری کے ہمال مقیم رہے اور حقیقت و معرفت کے موضوع پر گفتگو کرتے رہے لیکن حسن بھری کتے ہیں کہ اس دور ان شدتو بھے بیا حساس ہوا کہ جس مرو ہول اور شدید محسوس ہوا کہ رابعہ عورت ہے اور وہال ہے واپسی پر جس نے اپنے آپ کو مفلس اور ان کو گفعی المار

حصرت رابعد بھری نے آیک مرجہ حصرت حس کے لئے بطور ہدید موم سوتی اور بال روانہ کئے اور ہیں پیغام بھیجا کہ موم کی ہائند خود کو بگھاد کر روشنی ٹراہم کر داور سوتی کی ہائند پر بیندرہ کر مخلوق کے کام آؤاور جب قم ان دونوں چیزوں کی پخیل کر ہو گے توبال کی ہائند ہو جاؤ کے اور نہمی تمہار کوئی کام خزاب نہیں ہوگا۔ ایک مرجہ حسن بھری نے سوال کیا کہ حمیس نکاح کی حواہش نہیں ہوتی ؟ آپ سے بواب دیا کہ شکاح کا تعلق وجم و وجو دے ہے اور جس کا وجو داہیتہ الک بیس ال کیا ہو تواس کے سئے ہرشے میں اسپند مالک کی جازے ضرور کی ہے۔

معرفت: حن اعری نے آپ دوریات کیاکہ جمیس پر مراتب مختیم کیے حاصل ہوئے ؟ قرایا کہ برٹے کو یادائی جی محم کر کے بھر کو یادائی جی محم کر کے بھر معرت حس نے سوال کیاکہ ٹم نے مداکو کیوں کر بھیانا؟ ہوا ہیں، یا کہ ہے اور بے کیا ہوئی میں اللہ توالی سے بلا واسلہ حاصل ہوئے ہیں، قرہ یا کہ جی نے تھوڑا ساسوت کات کر پھیل ضرور یات کے لئے دوور ہم جی قروشت کر دیااور دولوں ہاتھوں جی آیک ایک درم نے کر اس خیال جی فرق ہوگی کہ اگر بیل نے دوفوں کو آیک ایک ورم نے کر اس خیال جی فرق ہوگی کہ اگر بیل نے دوفوں کو آیک ایک ایک ورم نے کر اس خیال جی فرق ہوگی کہ اگر بیل نے دوفوں کو آیک کیا تھا ہوگی کہ اگر بیل ہے دوفوں کو آیک کہ اگر بیل کے دوفوں کو آیک کیا تھا ہوگی کے اس کیا ہورے ہیں گرائی کا باعث ہو سکتی ہے ، بس اس کے بورے میری گرائی کا باعث ہو سکتی ہے ، بس اس کے بورے میری تمام راہیں کھلی گئی ۔ ایک مرتبر او گوں نے آپ سے بیان کیا کہ صفرت حسن میں کبتے رہتے ہیں کہ اگر شی روز محشر ایک لوسک لئے بھی دیدار خدا تدوی سے محروم رہائی شخ کر میدوزاری کروں گاکہ اہل فردوس کو بھی جھے پر دھم آجائے گا، رابعہ نے کماکہ انسوں نے باکل مھے کہ، لیکن میہ شخ بھی اس کے شایان شمان ہے جو آن واحد کے لئے یاد التی سے خافل شدر جانہ ہو۔

جب ایس تا آند کر الی وجدور بالندی کی قدواب دیاک تمن پیری میرسه سے دجہ فم بی اولی الی اس کے دیم کی اولی یو کر اور آگر تم یہ فم وور کر دو تو میں بیٹینا کر بوں گی اول ید کہ کیا جر میری موسته اسلام پر ہوگی یا ضیع ؟ دوم روز محشر میرانامدا عمال جائے میں دھے باتھ میں اور واموں میں جست میں ایک میں اس اور دو مری کو بائیں طرف سے داخل کیا جائے گا تو نہ جانے میرا المر کمی جائے میں اور مری کو بائیں طرف سے داخل کیا جائے گا تو نہ جانے میرا المر کمی جائے میں ہیں ہیں۔ آپ نے فرایا جس کو جائے فرمی ہوگا او کون سے والی کی ایمن ہو سکتی ہے ؟۔

جب ہوگوں نے آپ سے بد موال کیا کہ آپ کمال سے آئی ہیں اور کھاں جائیں گی ؟ جو ب دیا کہ جس جمان سے آئی جوں س جمان میں اوٹ جاؤل گی۔ پھر سوال کیا گیا س جمان میں آپ کاکیا کام ہے؟ فرماج کف افسوس منا، اور جب افسوس کرنے کی وجہ ہوچکی اوفرما یا کہ میں رزق تواس جمان کا کھاتی ہوں اور کام

اس جمان کاکرتی موں۔

خود شنائی و خد شنائی ایک مرجد او گوں نے عرض کیا کہ آپ کی شیر سی بیاتی تواس قابل ہے کہ آپ کو مسالر عال کا گھر ن مقرر کر دیا جائے فرما دیسی تو خود ہی ہے مسافر خدگی محافظ ہوں کیوں کہ جو پچھ میرے عدر ہے اسے باہر نکال دیتے ہوں اور جو میرے باہر ہے اس کو اندر شیں جائے دیتے اس سے بچھے کمی فی "بدور دت سے کوئی مرو کار شیس کیوں کہ قلب کی شمال دوں خاکل حمل سیں۔ ایک مرت آپ سے سوس میا گیا کہ " ہے افیص وہ شمن تھور کرتی ہیں قرب یا کہ میں تور حمل ن دو تی میں مشعولیت کی دجہ سے افیص کی رشختی کا تصور می تھیں گرتی۔

ر کھتے ہیں۔ ایک مرتب کسی نے میہ سوال کیا کہ "پ جس کی عباد ت کر تی ہیں کیادہ آپ کو نظر بھی آتا ہے، قرہ یا کہ اگر نظر نہ آباتو عباد ت کیوں کرتی ۔

آپ بھر او قات کریے وزاری کرتی رہتی تھیں اور جب او گوں نے وجد دریافت کی توفرہ یا کہ میں اس قراق سے خوفر وہ بھوں جس کو محفوظ انسور کرتی بھوں اور کمیں ایسانہ ہو کہ وم تزرع بید ندانہ آجائے کہ توادئق یاد گاہ نہیں ہے۔

حقائق وگوں نے جب آپ سے یہ سوال کیا کہ خدا بھے ہے کس دفت فوش ہوتا ہے؟ قرہ یا کہ جب
مدہ محت پراس طرح شکراء اگر آہے جیسا کہ فعد پر کر آہے ، لوگوں نے موال کیا کہ ماصی کی قربہ قبول ہوتی
ہو گئی تر اور جوالے اس دفت تک وہ قوبہ ہی تھیں کر سکتا جب تک خدا توفیق نہ دے اور جب توفیق حاصل ،
ہو گئی تر اور جوالے میں بھی کوئی شک تمیں رہا ، پھر فرہ یا جب تک قلب بیدار قمیں ہو آاس دفت تک کسی معمو
ہو بھی خدا کی راہ قمیں بلتی اور بیداری قلب کے بعدا عضاہ کی حاجت میں بالی نہ موجاتی ہے کیوں کہ قلب بیدار دی ہو تولی ہے کیوں کہ قلب سے بوالہ وہ بیدار میں جو حق کے اندر اس طرح ضم ہوجائے کہ پھرا عضاء کی حاجت ہی بالی ندر ہے اور بی قنانی اعشاد کی حاجت میں بالی ندر ہے اور می قنانی اعشاد کی حاجت میں بالی ندر ہے اور می قنانی اعشاد کی حاجت میں بالی ندر ہے اور می قنانی اعشاد کی حاجت میں بالی ندر ہے اور می قنانی اعشاد کی حاجت میں بالی ندر ہے اور می قنانی اعشاد کی حاجت میں بالی ندر ہے اور می قنانی اعشاد کی حاجت میں بالی ندر ہے اور می قنانی اعشاد کی حاجت میں بالی ندر ہے اور میں قنانی اعشاد کی حاجت میں بالی میانی میں میں جب سے کہ میں بالی میں میں بیدار میں میں بین بیدار میں بالی بیدار میں میں میں بیا میں میں بیدار میں میں بیدار میں میں بیدار میں میں بیدار میں بیدار میں بیدار میں بیدار میں میں بیدار م

آیک مرتبہ رابعہ بھری نے کمی کو بائے خم بائے خم کی دے نگاتے ہوئے ساتو اربایا کہ بائے خم نہ کہویک بائے ہے گئی کہ کر تو در کر و کیوں کہ اگر خم بیں غم ہو آتو تم بیں بات کرنے کی سکت نہ ہوتی۔ ایک مرتبہ کمی خیس کو مربر پٹی ہائد ھے ہوئے و کچھ کر سب در یافت کیاتواس نے عرض کیا کہ مرتب بہت در دہے۔ آپ نے پوچھا کہ تماری عمر کتنی ہے اس نے کما کہ تمیں سال چھر سوال کیا کیاتو نے تمیں سال کے عرصہ میں بھی صحت مندی کے شکرانے میں تو پٹی بائد ھی نہیں اور سرف ایک یوم کے مرش میں شکانے ہے گئی بائدہ کر جنے سمسی کو آپ نے چار درہم دے کر کمیں خرید نے کا تھم دیا، اس نے سوال کیا کہ کمیل سیادادی یا معید ؟ بید شغتی آپ نے اس سے درہم واپس لے کر دریا ہی پہینئے ہوئے فرما یا کہ ابھی کمیل خرید ابھی مسیر کہ سیاد و سفید کا جھڑا کھڑا ہو گیادر خریداری کے بعدنہ جانے کیا دہال چیش آجا آ، لیک مرتبہ موسم مبادی آپ کے مختل جی گئی ہی تھیں کہ خاومہ نے باہر تھلنے کی استدعا کرتے ہوئے حرض کیا کہ یماں آکر رہین فطرت کا تظارہ تھیئے کہ اس نے کسی کیسی دیجیمیاں تھلیتی ومائی جیں۔ لیکن آپ نے بواب دیا کہ توجی گوشہ تھی ہو کر خود صدفع حقیق تی کا مشاہدہ کرنے کیوں کہ میرامقدر صافع کا نظارہ سے نہ کہ صنعت کا۔

یکی ہوگ ریارت کے لئے جافر ہوئے تو ریکھا کہ آپ دائوں ہے گوشت کاٹ ری ہیں انہوں لیے

سوال کیا کہ کیا آپ کے بمال چاتو چھری قبیں ہے جو وائوں سے کام سلد رہی ہیں جافرہ یا کہ بی بھی اس فوف ہے جائوں ہے کار شد کو منقطات کرو ہے۔

وروو ول با لیک مرتبہ آپ نے ملت شب وروز مسلس روزے رکھ اور شب بی قلعا آرام بھی شیں

ایک فیص کھانے کو کی شہوا ہوگ کی شدمت کی تئیں سلف فریاد کی کہ بھے کہ بھی افرائ ارام بھی شیں

ایک فیص کھانے کو کی شبوالے میں لئے ہوئے جافزہوا ، آپ لے کر شیح روث کر نے اٹھی آپ تو ہوگ آوای وقت

ایک فی کیسے آئی اور وہ بیالدالٹ دیا۔ اور جب پائی ہے روزہ کو لئے اقبی آپ تو ہوگی اور آپ خورہ

ایک فی کیسے آئی اور وہ بیالدالٹ دیا۔ اور جب پائی ہے روزہ کو لئے اقبی آپ تو ہوگی اور آپ خورہ

مرکو ہوئے گیا اس وقت آسی سفا کیک دروزہ کو افرائو تو نائی ہے وقع کی کیا کہ جبرے ماتھ یہ کیا مطالہ کیا ہو اور نہ بھی ہو گئی اور وہ کی ایک میں ماتھ یہ کیا میان اور وہ کی کہ اور تھی جو کی ہیں۔

دیا ہے جا دا گا کہ آگر و نیادی نفتوں کی طلب گار ہو تو ہی حفالے و ہے جیں گئی اس کے موش میں اپنیاع مائی دیر سے انہاں میں میں ہے ہو کی ہوں ہو ہو گئی ہوں۔ یہ عالے جو اللہ مراد میں ایمی جو وہ کی ہیں۔ یہ عالے جو دا کا امید چھوڈ کر این قلب میں وہ ہو کی ہیں۔ یہ عالے جو دا میں امید چھوڈ کر این قلب میں وہائی تھی تو سے موال کر ایا کہ جس طرح موت کی ہیں۔ یہ عالے جو اللہ میں تو وہ کی تو کی ہوگی کہ ہم سے وہائی تھی تو سے موال کر دیا ہے اور اس کے ہوئی آپ کی وہائے کہ الل جمان بھی تو سے مواکی کام جس میں مطال نہ دیکھ تیو سے مواکی کام جس معطول نہ دیکھ تیو سے مواکی کام جس مطال نہ دیکھ تیو۔ اس کی کہ سے اس موری کی گئی ہوئی ہیں۔

بیش او گوں نے آپ سے موال کیا کہ بار کسی طاہری مرض کے آپ کرید در اری کیوں کرتی دہتی ہیں۔ طربا یا کہ میرے سینے بی ایک مرض تمال ہے کہ جس کا علاج نہ کسی هیب سے بس بی ہو اور سدود مرض حبیس و کھائی دے سکتا ہے اور اس کا دامد عنائ صرف وصال خداد تدی ہے۔ اس سے میں مراینس جسی صورت بنائے ہوئے کرید وزری کرتی رہتی ہوں کہ شاید کی سب سے قیاست میں خواہش پوری موسات۔

استغنا ، كرابل الله عاصر خد مت بوئة أب في ساموال كياك خداتى بدى كور كرت برجان من س

کیک نے جواب دیا۔ کہ ہم جنم کان طبقات سے خانف ہو کر جن پرے روز محتر گزر تا پڑے گاخداگی بندگی کرتے ہیں مآکہ جنم سے محفوظ رہ سکیں اور دو مرے سفتھ اب دیا کہ ہم خواہش فردوی شی ہی ک بندگی کرتے ہیں۔

آپ نے فرمایاک جو بندہ خوف جہنم اور امید فرودس کی وجہ بندگی کر آسے وہ بہت ہی ہوا ہے۔ یہ من کر لوگوں نے سوال کیاکہ کیا آپ کو فداے امیدا جہنم جو رایا کہ پہلے ہسلیہ ہوائی گار و اس لئے ہماری نظروں جی فردوس وجہنم ہونانہ ہوتا ہراہر ہے کیوں کہ عمادت التی فرض جین ہے آگر وہ فردوس وجہنم کو محکیق نے کر آ او کیا بیارے اس کی بھرگ ہے سکر ہوجاتے ہیں؟اس سے سعلوم ہواکہ جم ورجہے ہے کہ بلاد اساد اس کی پرسٹش کر فی جائے۔

الیک بزرگ نے آپ کو گذرے لہاں جی دکچے کر حرض کیا کہ اند کے بہت ہے بھرے جو آپ کی جنبش آبر در تغییرے نئیس لباس میں کر سکتے ہیں۔ فرمایا کہ جھے طلب فیرے اس کے حیو آئی ہے کہ ملک وزیاتو خدا ہے اور الل دنیا کو ہر شے عاریۂ عاملی گئے ہے تور جس کے یاس ہرشے خود عاریہ ہواس سے پچھ طلب کر نا باعث عامت ہے۔ یہ میں کر ان بزرگ نے آپ کے میرد بے نیازی کی داو دی۔

آ زمائش: بعلیر آزمائش کی لوگوں نے آب ہے عم من کیا کہ حدالے مرودن کو عور قول پر فضیت وی ہاور وصف نیوت صرف مردول ای کو کین حاصل ہے اس کے بادی و بھی آپ کو اپنے اور خرو تجرب اور لاحاصل ریا کاری میں چالیوں، فرمایا کہ یہ تم لوگ بجا کتے ہو، لیتن یہ ق بتاؤ کہ کیا بھی کمی عورت سے بھی خدائی کا دعویٰ کیا ہے اور کیا کوئی عورت بھی بجرت بوئی ہے؟ جب کہ سینکڑوں مرد مخت پارتے ہیں۔ ایک مرجہ عیں ہو گئی اور وجہ مرض دریافت کرنے پر فرمایا کہ جب میرافلب جنت کی جانب متوجہ ہوا انہری تعالی نے اظہار بارانمیکی فرمایا اور ای کا فصد بھرے مرض کا باحث ہے، صفرت حسن میال کرتے ہیں

الہری تعالی نے اظمار طراقتی فرایا اورای کا فصد میرے مرض کا باحث ہے، صفرت حسن بیال کرتے ہیں کہ جب سے آئیں۔ کیس آپ کے آسمانے ور داوی کی تعلق کر جب ہیں آپ کے آسمانے ور داوی کی تعلق مرحت میں ابلور نذرانہ پیش کر ناجا اتحال اول میں بھی ہوئے معروف کر یہ تھا اور یہ کتا جار ہاتھا کہ بیر آمرابعہ کی خدمت میں ابلور نذرانہ پیش کر ناجا اتحال اول میں بھی ہوئے کہ اس کو تحول شیل فرائیں گی۔ اندا اگر آپ مفادش کر دیں قرشائد قولت حاصل موجائے چنا نی حسن احری نے اور کی کی داجہ میں اور کی کی دار ہوئے کہ میں جسست قدا میں کہ اور اس کی استد مالیش کر دی گئن داجہ نے مرایا کہ جس جست و دق سوئیں کہ شمان موجی کی اور اس وقت سے کالوق سے کھالیا اور کیل طاب ترک کر دیا ہے۔ پھر آپ خود دق سوئیں کہ جس رقم کے مصنفی ہے کا معلق ہوں ؟

الل آب كام الل وور قراد ع

اور بھی اس عطاکر دوشے کا فتوں کیے کر سکتی ہوں کیوں کہ یہ کسی دوست کے لئے بھی مناسب جمیں کہ رہائے اسٹ دوست کی تفاقت کرے۔ بھر معنزت سفیان نے با چھاکہ کیا آپ کو سمی شھی خواجش ہے ! فرہ یاکہ تم صاحب معرفت ہو کہ ایسا سوال کرتے ہواور اجمرہ میں مجود کی اور اٹی کے باوج و بار و سال ہے بچو کھانے کی خواجش ہے گئی تھا میں کہ بقدے کو اپنی مرسمی کے مطابق کوئی کام جمیں کہ حق کہ بقدے کو اپنی مرسمی کے مطابق کوئی کام جمیں کہ حق کہ بقدے کو اپنی مرسمی کے مطابق کوئی کام جمیں کر تا کھر کے ہم معنی ہے۔ پھر معنوت سفیان نے بیا کہ دعلی ور خواست کی تو فرما یا کہ اگر تمارے اندوں نے مرض کیا کہ یہ کہ باتھ کہ دو خواست کی تو فرما یا کہ اگر کہ بات کہ دی بور کہوں کہ اگر ایسانہ ہو تا تو تم محق کی باتھی نہ کرتے ، اس کے باوجو و بھی تم لے کہ جب حسیری یہ علم ہے کہ و نیا تائی ہے اور فال شکی ہرشے قانی ہواکر تی ہم اس کے باوجو و بھی تم لے کہ جب حسیری یہ علم ہے کہ و نیا تائی ہے اور فال شکی ہرشے قانی ہواکر تی ہم اس کے باوجو و بھی تم لے کہ جب حسیری یہ علم ہے کہ و نیا تائی ہے اور فال شکی ہرشے قانی ہواکر تی ہم اس کے باوجو و بھی تم لے کہ اور فال نے کہ جس د ضائے کی جب تو کر بار گھوائنی میں عوض کیا کہ اند والی کیا کہ تعمیل دور تو اس کی رضائے طالب شمیں ہو۔

کار ساز مالکگر کارما، حضرت ملک بن دینار که کرتے ہے کہ میں آیک مرتبہ بخرض طاقات دابد کے بمال پہنچاتور کھاکہ آیک ٹو باہوا مٹی کالوثاہ جس سے آپ وضو کرتی ہیں اور پائی بائی ہیں اور آیک ہوسیدہ بٹائی ہے جس ہے جس سے جس پر ایمنٹ کا تکیہ بنا کر استرات فرماتی ہیں۔ جس نے عرض کیا کہ میرے بہت سے احباب ملداد ہیں اگر اجازت بولوان سے آپ کے سائے کچے طلب کر نوں ؟ آپ نے سوال کیا کہ کیا بجھاور حمیس وولت مندول کورزق عطائر نے والی آیک بی ذات میں ہے ؟ تو بھر کیا ورویش کوان کی غربت کی وجہ سے اس ذات نے فر موش کر ویا ہے اور اعراء کورزق ویتا یا درہ گیا ہے ؟ جس نے عرض کیا کہ ایساتو میں ہے، فرمایا کہ جب وہ فر موش کی کہ ایساتو میں ہے، فرمایا کہ جب وہ فرات ہر فروی ضروریات ہے ؟ اور جس ای خوشی جس

صدق کی تحریف، عضرت حن امری، فک ان دیدادر شغق فی ایک مرجه رابعد کے مکان پر صدق و صف کے موضوع پر جاول خیل کر رہے تھے تو حس امری نے فرایا کہ جو قلام اسچ آ کا کی ضرب کو ناقتال پر داشت تصور کرے وہ اسپ و حوی صدق جس کلاب ہے۔ یہ کر رابعد امری نے کما کہ یہ قول خود پینری کا آ کینہ وار ہے۔ بھر شغیل بلی نے فرایا کہ جو قلام اسپ آ کا کی ضرب پڑ کر اوالہ کر سے وہ اسپ و حوی صدق جس جمونا ہے۔ اس پر رابعہ امری نے قربایا کہ صادق ہونے کی تحریف کھے اس سے اور زیادہ بائد جونی جائے۔ بھر فکف بن دینار نے صدق کی تعریف جی فرایا کہ جو قلام اسپ آ کا کی ضرب ی اذت محسوس نہ کرے اس کا و حمیق صدق باطل ہے۔ لیکن رابعد بھری نے ووبارہ کی قربایا کر اس ہے ہی افضل وائل کوئی اور تعریف ہوئی چاہئے۔ یہ کد کر آپ نے صدق کی یہ تعریف بیان کی کہ جو مالک کے دیدار پر اپنے زخوں کی اذبت فراموش نہ کر سکے۔ وہ اپنے و حوی صدق میں جمونا ہے۔ مصنف فرماتے ہیں کہ دیدار فداوندی میں شدت تکلیف کو فراموش کر دینا کوئی تجب کی ہت نمیں ہے۔ جب کہ حس ہسف کود کی کر معری حوراؤں نے اپنی الکلیاں تراش والیں اور تمنائے دیدار میں تکلیف کا تعلیا صاب نہ ہوسکا۔

محیت کی علامت. مشائنین بھرہ میں ایک شخ آپ کے بہاں جاکر سرمانے بیٹے ہوئے و نیال شکایت کرنے گئے قررابور نے قربایا کہ عالم آپ کو ونیا ہے بہت لگائے۔ کو کھہ جو فض جس ہے بہت زیادہ محبت کر آہے اس کاؤ کر جمی بہت ذیادہ کر آہے۔ اگر آپ کو ونیاے لگاؤتہ ہو آتو آپ بھی اس کاؤ کر نہ بھوڑتے۔

وگل حدرت حسن بعری شام کوایسے وقت رابعد کے بہاں مہتے جب کدوہ جو لیے پر سالن جار کر رہی تھیں میکن آپ کی محظومن کر فرائے نقیس کہ بیاتی سالن بھانے سے سمیں بھتریں اور نماز مغرب کے بعد جب بایڈی کھوں کر ویکھاتو سالن خود بخود تیار ہوچا تھا۔ چنا نچہ آپ نے اور حسن بھری نے ساتھ مل کر گوشت کھایا۔ اور حسن بھری فرماتے ہیں کہ ایسالڈیڈ کوشت میں نے زندگی بھر نسیں کھایا۔

مقصد بزرگی : معرت مغیان اکثریہ فرد یا کرتے کہ نیک شب کو یں راب کے بھال پنچاؤ وہ پوری شہد مشخص عبادت رہیں اور یس بھی ایک گوشہ یں گاز پڑھتا ، ہا چرائع کے وقت رابو نے فردایا کہ عبادت کی مشخص عبادت رہیں اور یس بھی ایک گوشہ یں گاز پڑھتا ، ہا چرائع کے وقت رابو نے فردایا کہ عبادت کی گروزہ رکھوں توقع سائے ہا کو آپ یہ دعا کیا کر تھی کہ یا خوا اوائنیں کر سکتے وہ یس بطور شکرانہ کل کاروزہ رکھوں کی ۔ اکثر آپ یہ دعا کیا گری کہ یا خوا آپ کر روز محتر تو نے بھی خارجتم ہی ڈال توجی تیزائیک ایساداز افتال کر دوں گی جس کو من کر جتم بھی ہے ایک ہزار سال کی مسافت پر جماگہ جستے گیا اور بھی یہ وعا کر تھی کہ و نیا ہم جس کے مواد کے دوستوں بھی تقسیم فراوے کیوں کو میرے سے قوصر تھی جس محتر کے اور اگر جشم کے ڈر سے دوستوں بھی تقسیم فراوے کیوں کہ میرے سے قوصر تھی ہوں تو بھر ایک ہوں تو اور جستوں کی جو میا دور اگر جشم کے ڈر سے جادت کرتی ہوں تو بھی جستوں میں جھونگ و سے اور اگر خوائش فردوس وجہ میادت ہو تو فردوس ہو جسلے مال افرور سے مشرف فردوس وجہ میاد کرتے ہیں تو بھی بال اور اگر جستوں میں جادت ہوں گر تھی ہوں تو بھی بھر تا ہوں جاد ہوں ہو جسا ہوں گی کہ دوستوں میں جیس پر آؤ ہونا جائے ہوں آپ نے بعد خوائی کرتے ہیں جانے ہوں گو بھی جسل کی تھی آئی کہ تی تھی تائی کہ جستوں کی جانے ہوں کی جستوں کی جانے ہوں گو بھی جائے کہ خوائی تھی آئی کہ تر تا ہم سے بد فلن شد ہو ۔ ہم

ے وض کیا کہ میرا کام ایس تھے یاد کرنااور آخرے بیں تمنائے دیدار لے کر جانا ہے۔ وہے الک ہوئے کی حیثیت نے تھارکل ہے۔ ایک رات حالت عمادت میں آپ نے خداے وض کیا کہ جھے یا قرصنوری تلب عطافرہ بالجربے رعبی کو تولیت عزیت کروے۔

وفات کوات آپ عیاس می حاضر مین آفین سے فرمایا کہ آپ حضوف میمال سے ہوئ کر طا تھ کے اسکے جو قرت میمال سے ہوئ کر طا تھ کے جگہ جھوڑ دیں۔ چتا تیجہ سب باہر لگل آسٹان و دروزاہ برکر دیا۔ ہی کے بعد ایور سب بی اور جب بیٹی اے مطمئن لئی اپنے موال کی جانب لوٹ بگل، اور جب بیٹی و رہ کے بعد اندر جا کر دیکھا توروح تھی حضری سے پرواز کر بھی تھی۔ اندر جا کر دیکھا توروح تھی حضری سے پرواز کر بھی تھی۔ مشا تحقیق کی توروز کھی تھی۔ مشا تحقیق ہے کہ وابعہ نے خدا کی شان میں مجمی کوئی گنتا تی نہی کو در مجمی دکھ سکھ کی پرواہ کی، اور مشاقی نے طاب کر ہاتو در کناو اسپنے ملک حقیق سے بھی تو میں اٹ الاور الو کی شان کے ساتھ وقیا سے مصل کو مست ہو سمین ۔ انا اللہ وفتا الیہ راجھون ۔ بھی میں اللہ تولی کے لئے جی اور اس کی طرف او لئے والے دیا ہے۔

کس نے حضرت راہید بھری کوخواب ہیں و کھ کر در پالات فرما یا کہ منظر کھیر کے ساتھ کیما مطلا رہا؟ جو اب دیا کہ تخیریں نے جب کھ سے سوال کیا کہ تیمار یہ کون ہے؟ او ہی نے کہا کہ واپس جاکر اللہ تعلق سے عرض کر دو کہ جب تونے بیدی کلوق کے خیال سکے بادیو والیک نامجھ عورت کو بھی فراموش تمیں کیا تو بھروہ تجھے کیون کر بھول سکتی ہے۔ اور جنب و نیاجی تیم سے سوااس کا کسی سے تعلق نہ تھا تو بھر ما تک کے ذریعہ جواب طبی کے کیا معنی۔

حضرت محد اسلم طوی اور تعبی طرطوی نے بیلیانوں میں تعبی بڑار راہ گیروں کو پانی پالیانور راہد بھری کے حزار پر آگر کماکہ حیرا قبل قاب تھاکہ میں دوجہاں سے بید نیاز ہوچکی تیکن آج وہ تیری بید نیازی کمال ر خصت ہوگئی، چنا تید حزاد میں سے آواز آئی کہ جس تیز کاجس مشاہرہ کرتی رہی اور فی انوقت بھی کرری ہوں وہ میرے لئے بحث میں باحث ہر کت ہے۔ حضرت نضيل بن عياض رحمته الله عليد كے حالات و مناقب

تعارف ، آپ کاشرند صرف الل تقوی اور الل ورع میں ہوتا ہے بلک آپ مشالیس کے پیشوا راہ طریقت کے ہوی، ولایت وہدایت کے مرمنور اور کر است ور اینٹ کے امتبار سے اسپے دور کے شخ کال تھے۔ آپ کے ہم عصر آپ کوصادق ومقتلاء تصور کرتے تھے۔

آپ ابتدائی دور بی نات کالباس اوئی ٹولیا در گلے بی تنج ذائے محرا لیعنے الوٹ مارکیا کرتے تھادر ڈاکوئل کے سرختہ تھے۔ فکرت کری کالاِر امال تقتیم کر کے اپنے لئے اپنی پیندیدہ شے رکھ میا کرتے تھے۔ اس کے اور دند سرف خود ہے گانہ نماز کے عادی تھے الکہ خدام اور ساتھیوں میں جو نمازنہ پڑھتا س کو خوج از عماحت کروسے۔

يجيب واقعات ايك مرتبه كول الدار قاظه اس جانب حرار د باقعاء ان بس سايك فخس ك ياس یست رقم تھی۔ چنانچہ اس نے نثیروں کے خواسے یہ سوچ کر کدر قم نے جائے و بہت چھاہ اور معرایس رقم وفن كرنے كے لئے جكرى تاش ش لكان تو وال ليك بزرگ مصلى جھائے تشيع باستے و كيوكر مطمئن سا ہو کمیاوروہ رقم بطور المنت ان بزرگ کے پاس رکھ کر جب قالمہ بھی مانچاتو پورا تاللہ لٹیرول کی نذر ہوچکاتف۔ وہ مض جب آتی رقمی واپس کے لئے ال بزرگ کے پاس کیالو عصائد دہ صعرت الیروں کے ساتھ ال کر مل نغيمت تشيم كرد ب بير. اس علياس خاطيد ناسف كرت بوت كماك ش خابيدى باتحول الى رقم ایک واکو کے حوالے کروی نیکن معزے فشیل فاے اسپے قریب جاکر ہو جھاک یمال کول ع مے ہو؟ اس فار تاور تام من كياكرافي رقمي والهي ك ال عدوماياك جس جكر ك كانتهويس اٹھالو جسبدوا فی رقم نے کروائیں ہو گیاتو آپ کے ساتھوں نے پوچھاکدید وقم ہاسی تعلیم کرنے کے بجائے آپ فیوالی کیوں کر دی؟ آپ نے فرما یا کداس نے جھے پر اعتاد کیادو تک اللہ پر اعتاد کر تاہوں۔ پھر چھ ہے بعد لیروں نے دوس الفالد بوٹ لیاجس میں بہت مال و متاع ہاتھ ؟ یا الین الل کافلہ میں ہے کمی نے ہے چماکہ کیاتمہاراکوئی سرخنہ نسس ہے ؟ لئیروں سفھواب دیا کہ ہے توسسی کیکن اس وقت دہ ب دریالماز على مشفول ہے۔ اس محض نے كماك بيدونت توكى نماز كائيس رابزلوں نے كماكد نفل براہدر باہے۔ پكر اس نے سوال کیا کہ جب تم کھانا کھاتے ہو آؤ کیاوہ تمارے بھراہ نسیں کھانا۔ انہوں نے جو ب دیا کہ وہ درنا میں دور در کھتا ہے۔ اس نے پھر کھا کہ یہ قور مضان کا ممینہ نہیں ہے۔ ڈاکوڈل نے کھانتلی روزے رکھتا ہے۔ یہ طالت من کر وہ مختص حیرت اورورہ عمالور معترت فضیل کے پاس جاکر عرض کیا کہ صوم اصلوّہ

ے ساتھ ربزنی کاکیاتھی ہے؟ آپ نے پہناکیاتو نے ترائن پڑھاہ اس مخض فیصر بائیات بی ہواب ویا تو معرت فضیل نے یہ آجت خاوت کی۔ واقرون اعترفایا تربیج ضطوا اعمان سالاً الله الله دوسروں نے اپنے کہناموں کااعتراف کرتے ہوئے عمل صاح کواس کے ساتھ خلا سالا کر دیا۔ آپ کی ذیل قرآنی آیت من کروہ مخض تو تیرت رہ کیا۔

روایت ہے کہ آپ بہت ہامروت وہامت تھے ہور جس کارواں میں کو گر حدرت ہوتی یا جس کے پاس قبیل متاخ ہوتی قراس کو نمیں لوسند تھا ور جس کو ہو شیخا اس کے پاس پاکھ نہ پکھ مال و متازع چھوڑ دیتے۔ ابتدائی دور میں آپ ایک عورت پر فریفتہ ہو گئا ور اکثراس کی عبت میں گریہ وزاری کرتے دیجے نہ صرف یہ بلکہ لوٹے ہوئے اٹائے میں سے اپنا حصراس عورت کے پاس بھیج دیتے اور گاہے گاہے خود بھی اس کے باس جاتے رہجے۔

سبق آموز داقعه اليك مرتبد رات من كوئي قالله الرقمر وراس من ايك مخص به آيت حاوت كرر ما تحاالم بال النذين امنواان تنقطع فلوجم لذكر القدر يسى كياالل ايمان ك لفة وه وقت شيس آ ياك ال ك ظوب الله كرّ كرے حوم وہ ہوجائيں. اس آيت كافعيس كے قلب يرايبالاً ہوا ہيے كى نے تيرمار وياہو اور آپ نے اظہار باسف کر سے ہوئے کماکر سے غارت کری کا کھیل کب تک جاری دے گااور اب وہ وقت آچاہے کہ ہم انشکی راہ میں علی بریں یہ کم کر زار واتعار وقع اوے اس کے بعدے مشتول ریاصت ہو مے اور آیک صحرامی جانکے جمال کوئی قاظم براو واسے ہوئے قدر اہل قاظم میں سے کوئی کر رہاتھا ک فغيل ذا كيداريك - الذابيس داستر تدري كروناج بين سركر كب ع فرماد ب تعداب وف موجود سل كاكستى فريزني ساقيد كرلى بي الرال الوكول في بي أب سال يتي كني تيس معاني طلب كرلى نيكن أيك يهودي في معاف كرف في الأكر ويا وربيه شرط ييش كي كه أكر ماين وال بهازي كو یمان سے بٹارو توش معاف کر دور گا۔ چنانچہ آب نے س کی مٹی اضافی شروع کر وی اور افغاق ہے آیک دن ایک آندهی کی کسده یوری بھاڑی اٹی جکسے فتم ہو گل در مددی سفید و کھ کرا ہے قلب سے آپ کی وطعی فتم کروی، اور عرض کیاک بی فیے محمد کیاتا کہ جب تک تم میرامال دائیں نمیں کرو کے بی معاف نمیں کروں گا۔ فیذان وقت تھیے ک<u>ے نیچ</u>ا شرفیوں کی قبیلی رنگی ہوئی ہے وہ آپ افعاکر بھے دے دیں آک میری فتم کا کفارہ ہوجائے چنانچہ وہ تھیلی افعاکر آپ سے اس کووے دی اس کے بعداس نے شرط ویش کی کہ پہنے جھے مسلمان کر او پھر مناف کروں گالور آپ نے کلر بر حاکراس کو مسلمان کر ہیں اسلام رنے کے بعد اس نے بتایا کہ میرے مسلمال ہوئے کی وجہ ہے تھی کہ ش نے نازر ڈیش بڑھاتھا کہ اگر صوق وی ہے بائب ہو لے والہ خاک کو ہاتھ لگاریتا ہے تووہ سویٹین مباتی ہے لیکن جھے اس پر یقین نسیس تعااور "ج جب کہ میری تھیل

میں مٹی بھری ہوئی تھی اور آپ نے جب جھ کو دی تو واقعی اس میں سونا لکلا اور مجھے تھی یعیس ہو کیا کہ آپ کا ند سب سیا ہے۔

ایک مرتبہ آب کی سامتر عالی میں نے بہت ہر انم کئے ہیں اند بھے امیرہ قت کے پاس لے چارہ کہ وہ بھی ہر شری معدو مافذ کر سے اور جب اس نے امیرہ قت کے سہت آپ کوچیش کر ویاتواس کے انتائی تنظیم اور کر ہم کے ساتھ آپ کوواپس کر ویااور جب آپ نے بیٹ کھر کے دروار رے پر جا کر آدادہ کی توجوی نے مصف ہے ہوتی کی آداز میں کر ویااور جب آپ نے بیٹ کھر کے دروار رے پر جا کر آدادہ کی توجوی کے بیٹو کو اور خوا کی کہ آدا ہم کہ ان آج ہی ہوگئے ہیں ہوگئے ہیں ہوگئے ہیں ہوگئے ہیں اور جب بیوی نے پر چھاکر زخم کہ ان آج ہیں تو بیٹو کو اور کر اور کر ایک اس اس معنی پر ایس گی ۔ لیکن ہیں ہم کے کہ طلاق وے دول کیوں کہ اس داستے میں جم سے ہمراہ بول کی کیول کہ میرے سے تعماری فرقت نا قائل پر داشت ہیں ہوگئی ہو ہو گئی ہو گئ

المومين تحريف لاتے جي- آپ في الدوى عدفره إك ان كاير، باس كيا كام اور جھے ان سے كيا واسد ميرى مشخوست ش آب اوگ ماريخشهول - لين فنل في كماك اولوالامرى اطاعت فرض ب آب نے قرما یا کہ مجھے از بہت دور بھر فعش نے کہا آپ اندر داشتھ کی اجازت شیں دیتے توہم بالاجازت داخل ہو جائیں گے۔ کے نے فرایا کہ بی تو جازت نہیں وجادیے جااجازت وافظے میں تم مخارجو، اور جب ووثوں اندر داعل مدے تو آپ نے عجم جمادی آک بارون کی هل تطرف آئے لیکن انقال ہے آر کی میں بارون کا باتد أب كوست مبلك برياكية أب لفرا ياككنان باتدب كالرجنم على علت عاص كريط ب فرماكر نماز يس مشخول بوسك اور فرافت نماز كي بعدجب مدون في عرض كياك آب يجوار شاد فرماكي لو آب نے فرمایا کہ تمہارے والد حضور آکر م م کے بچا تھاور جب انہوں نے حضور آکر م سے استدعاکی کہ جھے كى ملك كاحكران بناد يجيئة حضور فراياك بي حميس تمدر على كاحكران بنا أبول كيون كودنيادي حومت توروز محشروجه عدامت بن جائے كى بياس كر بارون نے عرض كياك كھواوراد شاو فرياس. آب يے فرمایا که جب عمرین عبدالعزیز کو سلطنت حاصل بونی توانسوں نے بچھے ذی حفل نوگوں کو جمع کر کے فرہ یا کہ مير اوراكياياد كرال وال والروراك والماء وكراب جس عيد كلا مك كور سيل نظر شير الى ان عل الله فے معود و یاک آب برس رسوں مومن کو باب کی جگ تصور کرس اور برجواں کو بمنزد بھائی کے اور بینے کے تھید کریں اور مورتوں کو مال بنی اور بھن سمجھیں اور احس دشتوں کے مطابق ان سے حس سلوک ہے چیں ہئیں، بارون الرشید نے پھر عرض کیا کہ بچھ اور تھیجت فرائیں تو آپ نے فرما یا کہ بوری محلکت اسلامیہ کے باشدوں کو اپنی اوااو تصور کرو، بزرگول مر مرینی کرو میموٹول سے بھائیوں اور اولادوں کی طرح بیش آؤ۔ پار فرمایا کہ بھے خوف ہے کہ کیس جماری سیس وجیل صوت بارجتم کا بدر من شہن جائے کیل کہ محشرت بست ی حسین صور اول کائر جنم جاکر حلید تهدیل موجاعے گااور بست سے امیر سرموجائیں مے اللہ ے خانف رہے ہوئے محشر میں جواب دی کے سنتے بھشن کس، ہو کیوں کدوباں تم ایک آیک مسلمال کی یاز يرس موكى اور أكر تمداري تقروص أيك فريب مورت بعي جوي سوكي لا محرس تمدار أكر بيان يكز \_ كى باروان پر بے تھیمت آمیر منظر سنتے سے فٹی طاری ہو گئ اور فعل یر کی نے معرت فعیل سے کماکہ جناب يس يجيئ - آپ نوامير الموشين كونيم مردوي كرديد، معزت عسيل فراي كدا عبامان خاموش بو جامل في منسل بلك الوقية اور جيري عماهت في إرون كوزنده ور كور كر ويا ب س س كر بارون يرحريد ر فت طاری ہوگئ اور فنل پر کی ہے کہ کہ چھے فر بور تقور کرنے کی تبت سے تھے بلان کا فعاب وید ب مجرواره ان منديو جماك البي ممى كم مقروص والنس بي المخرفايات شك الله كافر الى وارجون اورس كى اوالنگل صرف اطاعت ی سے موسکتی ہے لیکن اس کی اوائنگل بھی میرے س سے باہر ہے کیوں کہ محشر عل مرے پاس کسی سوال کاجواب ند ہو گا۔ گھر ہادون نے حوض کی کہ میرا مقصد دیناوی قرض تھا، آپ نے قرہ یا
کہ اللہ تعالٰی عطاکر دہ فعتیں ہی اتنی ہیں کہ ججے قرض لینے کی ضرورت نہیں، اس کے باوجو و ہادون نے بعور
عذوات ایک بڑار دیناری تھیلی ہیں کر کے بوے عرض کیا کہ بیار تم جھے اپنی والدہ کے در یہ ہیں حاصل ہوئی
ہاس کے تعطاطان ہے۔ یہ من کر آپ نے فرمایا کہ صد حیف میری تمام چد و نصائح ہے سود ہو کر رہ
میری کی کہ تم نے ذرا سابھی اثر تجول نہیں گیا۔ ہی تو تعہیں و عوت نجات و ن رہا ہوں اور تم جھے قر
ہاکت میں جموعک دینا چاہے ہو۔ کیونکہ مال ستحقین کو ملنا چاہئے وہ تم غیر ستحقین ہی تقیم کر نے کے
ہوائی ہو۔ اس کے بعد ہارون نے رخصت ہوتے دفت تھنل پر کی ہے کمایہ واقعی صاحب فضل پر رگوں
سے ہیں۔

ولی کی اولاد ، حفرت فعنیل ایک مرتبد اسیند بنیج کو آخوش میں سلتے ہوئے پیار کر رہے تھے کہ بنیج نے موال کیا کہ کیا آپ چھے اپنا محبوب انسیر کرتے ہیں؟ فرما یا کہ بدائک، پھر بنیج سے بہ جھا کہ اند انعانی کو بھی محبوب مکھتے ہیں، پھرایک قلب عمی دو چیزوں کی محبوب کیسے جمع ہو سکتی ہے ، یہ سنتے تی بنیچ کو آخوش سے اند کر معروف مرادت ہوگے۔

میدان عرفات می او گوری گربد وزاری کا مطرد کی کر فرمایا که اگراتی گربد وزاری کے ساتھ کی بخیل کے بخیل کے بخیل کے بھی و داری کے ساتھ کی بخیل کے بھی و داری کے بعد منفرت طلب کریں او شاید وہ بھی افکار نسیس کر سکتا ، اندان کے اقداد کا سے سفرت طلب کرنے والوں کو تو یقیقا سواف فرماوے گا۔ عرف کی شب عمل کسی نے آپ سے سوال کیا کہ عرفات کے متعلق جناب کا کیا خیال ہے؟ فرمایا کہ اگر فضیل ان میں شال ند ہو، تو یقیقانسپ کی مفاوت بور مائی۔

ر موز واشعرات الها سے تمی نے سوال پوچھا کو خداکی عبت معراج کمال تک می وقت پہنی ؟ فرہ یا کہ جب حب د تیااور دین بئرے کے لئے مساوی ہوجائے، پھر کسی نے سوال کیا کہ اگر کوئی فرد اس خوف سے لیکسنہ کمتاہو کہ جو ب نفی میں نہ ل جسے تواس کے متعنق آپ کی کیاد اے ہے ؟ فرما یا کہ اس سے زیادہ بلند مرتبت کوئی ضیں، پھواس دین کے متعلق سوال کے جواب میں فرما یا کہ معتل دین کی بنمیاد ہے اور معتمل بنیاد علم اور علم کی بنمیاد میرہے۔

معرت الم ابوین طبل فرای کرتے ہے کہ یں فیاپ کانوں سے معرت فیس کویہ کئے ساہ کا طالب دنیا دسوالور ذلیل ہو گہے اور جب میں سے اپنے لئے یکھ تصبحت کرنے کے متعلق عرض کیا تو فرایا کہ طاوم ہو مخدوم نہ بنو کیوں کہ طاوم بنتای دجہ سعادت ہے ایک مرتبہ بشر حالی لے بوجھا کہ دمود رضا میں اضل کول ہے؟ فرمایا کہ رضا کو فضیلت اس لئے حاصل ہے کہ جو راضی برضاد ہتاہے وہ اتی بساط

مته زياده طلب قيس كريك

مفیاں اُوری فرہ یاکرتے ہے کہ ایک مرتبہ رات کو آپ کی فدمت میں حاضر ہوالور قر آن وحدیث کے بیان کے بعد میں۔ خلوست کے کسی ذیر والفلل بیان کے بعد میں۔ خلوست کسی ذیر والفلل فرد یا کہ بیان کے بعد میں آئی شب تم دونوں ای تصور میں فرق رہ بعد اُر کہ اُن کی شب ہم دونوں ای تصور میں فرق رہ بعد کہ اُس تصور سے خلوت تشینی اور ذکر اللی کہ محتول کا موضوع ایرا ہونا چاہئے جو ہم دونوں کا پہندیوں ہو، جب کہ اس تصور سے خلوت تشینی اور ذکر اللی علی معتولیت کہیں ڈیاوں بھتر ہے۔

ار شادات، آپ نے مطرت عبداللہ کو صف ہے آ ناہوا دیکھ کر قرما یا کہ جد حرب آئے ہوا د حری اوٹ جو ورث میں اوٹ جو ورث میں ایک جو ورث میں ایک جو ورث میں اوٹ جو ورث میں اوٹ جو ان میں ایک مرت بیا ہو اوٹ جو ان ایک میں ایک مرت آپ کے کہ میں ماہر فد مت ہونے کی وجد دریافت کی توس نے عرض کیا کہ میری آپر کا تفعید آپ کی شری بیائی ہے محقوظ ہوتا ہے آپ نے حتم کھا کر فرمایا کہ ہے بات میرے مائے ہمت می دشت انجیزے کول کہ تمہدی آپر کی ان مقد مرف ان ایک ہے کہ ہم دونوں جموث اور فریب میں جا جی اندا میاں سے فوراً سے مائے۔

برنے کے بادیود ا فرت ال کی جانب بولی الیکن دنیا ملک ہے اور آخرت ذر مانص بحر انو سے کی جانب لوگول کی توجہ میں ہوتی، پچر فرہ یا کہ وٹیا پی جب کسی کو نعتوں سے نوہ زا جاتا ہے تو آ ٹرت ہیں اس کے سو مع كم كروية جات بي كيول كروبال وتعرف وى مط كانو ونيات كمايدب - الذاب انسان كاختيار بي ب كدوه حصد الترست على كرك يازيادتي كارفرها يأكده نياش عدد لباس ادراجها كعاف يا عاد مند والو كيول كر محشري ان چيزوں سے محروم كر دين جلاك، بكر فرما ياكد الله تعالى كابيد ارشاد ب كر ہم امياء كر ام عرے كى ايك في سے بھاڑي ام كلام مول كے چنا في طور سينا كے بناوہ ترام بھاڑ افرو كبر الكر موك س ك الله تعلق ع كوه طور ير حفرت موى ع كلام قرويا. كول كد مجز خداك بنديده شے بمر فرما ياك تمن يتزون كاحصول ناحكن بهاس ملتان كي جبتونه كرو- اول ايساعالم يو كل طور يراسية علم يرقل بیرابود، دوم ایساعال جس شراخلاص مجی ہو سوم وہ بھائی جو عیوب سے پاک بور کیوں کہ جو فروا سے بھائی کا خابردوست ہے اور باهنی وعمن ہواس پر سدا قدائی اعت رہتی ہے اور اس کی ساعت وبعد رے سلب کر لئے جلنے كاخدشدر بتا بر فرد ياك أيك دوروه يكى تفاك جب عمل كور ياتصور كياج آ تفاادر ليك دوري ب ك ب على دياي شال ب- يادر كوك دكماو عامل شرك على شال ب، يعرفه ياكدة الدائل معرفت وی ہے جو مقدرات پر شاکر و قالع رہے اور تھل خداشاس عبادت بھی تھل کر ہے اور کسی سے اعانت کا طالب مد اودہ جوان مرد ب، مرفرها یاک ستوکل وی بعد خدا کے سواند تو کس سے خانف ہوارر ند کس سے امیدیں وابت کرے کیونک وقال خدار شاکر و قائع رہے کانام ہے۔ پھر فرمایاک اگر وگ تم سے سوال كرين كدكياتم خداك محبوب مو؟ وكول جواب وولورنه الي محيوبيت كالتكار كروورن تنسيس ملقه اسلام ے فارج رکھا جانے گا اور آگر مجوبیت کا وجوی کرد کے تو دروغ کوئی ہوگی کوں کہ تمارا کوئی عمل خدا کے محبولوں جیسائنیں ہے، فرمایا کہ جب حوالج ضروریہ کی وجہ سے ذکر النی سے محروم ہو جا آبوں تو ب صد طامت ہوتی ہے ملائک تمن ہوم کے بعدر فع عاجت کے لئے جاتا ہوں ، پھر فرہ یا کہ بہت سے لوگ حسل كيدوياك بوجات بي ليكن بحت يد باطن في وزيارت كعيد كيد بعي جمل او تعيير - بار فرما يا كروالشمندول عجل كريا حقول كرمال مفال كالفاحد يدواسل ب- بكرفره إجوادك يم إلا ب بالن هن كرتي إلوه عويا المكترين كريم بن اور تحدث واحت كازياد ومتحق بواس وحت بوي میر فرما یا که اگر چھے اپنی دعاکی مقبولیت کالجان ہو آقریس اپنے بھائے سلطان وقت کے لئے دعاکر آ الکہ محلوق کوزیادہ سکون حاصل ہو یہ کیوں کہ اپنے گئے دعاکر نے میں بنائی مقاد پوشیدہ ہو آ ہے ، گار فرما یا کہ كافرور مون كى زياد فى باحث بلاكت بوتى ب، يار فروياك دو تصليس حافقت يرجى بين اول بدوجه بنا۔ دوم دن داست کی بیداری سے گریز کر عاور خود عمل شد کر تے ہوئے دوم دن کو تصحت کرنا۔ بجر فرمایا

ک افتہ تعالی کا بیار شاد ہے کہ جو بھے یاد کر تا ہے جی اسے یاد کر تا ہوں اور جو بھے بھلا آ ہے جی اس کو بھلا ویلموں اور میرے فضل کے بعد بھے یاد کر ناجر م ہے۔ پھر فرما یا کہ افتہ تعالیٰ کالر شاد ہے کہ معسیت کر نے والوں کو مہارک یاد دے دو کہ جب تم توب مقرآب کرد ہے جس تجولی کرداں گا۔ اور صدیقیں کو ڈراود کہ اگر عمی محشر جس عدل کرداں گاتو سب مستوجب عذاب ہو گے۔

واقعات بایک مرجہ آپ کے یکی کائیٹ اس بندہ و کیالا آپ نے دعافر الی کدا سے اللہ تھے میر کیا دو تک کا حسم اس کامرض وضح فرادے ، چنا نی بچدائی وقت صحت یاب ہو گیا اور اپنی دعاؤں میں اکثریہ فرہا کر تے کہ اللہ تھوا و ستور توبیہ کداپ و کیا اور ان کے بیول بچرا کی فریت میں اور ان کو ایک فریت میں اور ان کو ایک فریت میں دیا ہے کہ والے کہ گھروں میں دو شن تک کا انتظام جس ہوتا ، پھر محلاق نے بھے دو اس کیول مطافر الی جمش تھرے محبوب بیندوں کے مرتبہ کافرو جس ہول ، اور مجمی عذاب سے نجات دے کر میرے حال پر کرم فرفا ، کیونک توفیج بیندوں کے مرتبہ کافرو جس ہول ، اور مجمی عذاب سے تعامل بول کرم فرفا ، کیونک و نوائل کے مراب ان کے مراب اور جب اور جب او کوں نے دو بر پھی توفر ما باج مک اللہ تعالی اس کے مراب سے خوش ہوا انداجی کی اللہ تعالی میں کی دختا ہی کے مراب کے مراب کے مراب کے مراب کی درختا ہی کو شاخل ہوا تو انداجی کی اس کی درختا میں فوش ہوا انداجی کی اس کی درختا میں فوش ہوا انداجی کی اس کی درختا میں فوش ہوا انداجی کی اس کی درختا میں فوش ہوا۔

کس تاری نے مت فوش افعال کے ساتھ آپ کے سے آیت الاوت کی آ آپ نے فرا ایک میرے بنج کے نز دیک جاکر عمادت کروں آکہ سورۃ القارات جرگز ست پڑھنا کہ خشیت التی کی دجہ سے وہ ذکر قیامت شنے کی استفاعت نیس رکھنا کر قاری لے وہاں کچھ کریمی سورت قرأت کی اور آپ کے صاحب ذا دے ایک حج کے کرکر ونیا سے رخصت ہو گئے۔

تندگی کے آخری کان میں آپ نے قربایا کہ بھے توفیروں پراس کے رشک تیس آ آکدان کے لئے بھی ایرو قیارت اور جنم و پل سراط کامر طلب اور وہ بھی تنسی تنسی کی حول ہے گزریں گے اور طا تک پراس کے رشک نیس آ آکد وہ انسانوں سے زیادہ فوفروہ رہتے ہیں البنتران پر ضرور در شک آ آ ہے حنوں سنہ شکم ماور سے جنم میں لیاہے انتخال کے وقت آپ کی دو صاحب زادیاں موجود تھی چتا ہے اسول نے اپنی ڈوجہ محترمہ سے قربا یک میرے بعد وولوں کوہ ابو قیس پر لے جاکر اللہ تعالیٰ سے عرض کرنا کہ تغییل نے زیدگی محرمہ سے قربایا کہ میرے بعد وولوں کوہ ابو قیس پر لے جاکر اللہ تعالیٰ سے عرض کرنا کہ تغییل نے زیدگی محر السی پرورش کیااور جب کہ وہ قبری جاچنا ہے تو بدو والوں تیرے میرو بین چتا نیج بیوی سے وصیت پر عمل کیا اور اس کے دولوں صاحب ذاویوں کو اپنی کفارت اور اس کے دولوں صاحب ذاویوں کو اپنی کفارت میں سے کر ان کی والدہ سے اجازت کے بعدائے دولاکوں سے شادی کر دی۔

روایت ، میدانندین مبارک فرمایا کرتے تھے کہ حضرت فنیل کی موت کے وقت دیمن و آسمان فرین و طال بی فرق تھے۔ حضرت ابراہیم ادہم رحمتہ اللہ علیہ کے حالات و مناقب

تحارف باب بمت بن الل تقوق بزر گول بن سه بوت بین اور بمت سه مشائخ سه شرف نیاز حاصل کیا۔ بمت به مشائخ سه شرف نیاز حاصل کیا۔ بمت وصد محک معرب الم حید شرف میں معامل کیا۔ بمت وصد محک معرب الم حید شرف میں معامل ہے جو اولیاء کرام کو ہوا کرتے ہیں اور در حقیقت آپ مجید طوم کی گئیر تے، آیک مرتبرام ابو صفیح کے اس میں ماضر بوت کو گئیر تے اور تھا ہوں سے دیکھالیکن الم ابو صفید ہے "سیدہ" منابع کی مصل ہوگئی کے دی، اور جنب اوگوں نے سوال کیا کہ اضیم مرداری کیے حاصل ہوگئی اولیام صاحب نے آور باری مشاغل جی کی مصد لیے قوالم صاحب نے آور باری مشاغل جی کی مصد لیے تو الم صاحب نے آور باری مشاغل جی کی مصد لیے رہے ہیں۔

سبن أموز واقعات ابتداء مي آب في كاسطان اور عظيم الرتبت عكران تق - أيك مرتب آب مي الواب تھے كرچ مديم كى كے بيلنى آ جث محموس مولى لا آواز دے كري جماك بعدي كون ب جيواب كدين آب كاليك شنامايون - اون كل الن شي يصت ير آيايون - آب فرما ياك يصت يراون كس طرح اسكاب، آپ كو مان و تخت ين خداكس طرح ال جاسة كار بيان كر آب ديد زوه مو كاور وو مرا ون جس وقت ورياد جماموا تها واليك بعدى ذى حشم النفس وريار بيس أينيا- حاضران بريكه ايسا ر عب طاری ہواکد کمی عمل کچھ ہے چھنے کی سکت باتل شد دی اور وہ تھن تیزی کے ساتھ تخت شان کے نزویک مجي كر جارون طرف بكو ديكين لكا- اورجب ايراجيم اوجم في سوال كياك تم كون جواور كركى الدش ين آئے ہو؟ تواس نے کمای قیام کر فیل نیت ہے آیا تھالین یہ قومرائے معلوم ہوتی ہے۔ اس لئے یمال تام مکن نسی- اب فرا یک رادر مید مراع نسی الک شای مل ب اس فرال کیاک اب ای یمال کون " باو تفار مره یا که میرے باپ داوا۔ غرض که اس طرح کی پشتوں تک یوجینے کے بعد اس نے کما اوراب آپ کے بعد صال کون رہے گا۔ فرہ یا کہ میری اورویں، اس لے کھاکہ ڈر انصور فرمائے کے جس جگ تے لوگ آگر چلے محصور کی کو ثبات حاصل نہ ہو سکاوہ جگ اگر مرے تعین قواور کیا ہے؟ یہ کسر وہ ا پائک غائب ہو گیاادر اہر اہیم او ہم جو نکر رات ہی کے دائقہ سے بہت منظرب تھے اس سے اس دائقہ نے اور بحی معین کردیا۔ آب اس کی متبوی لکل کفرے ہوے کاورایک جگہ جب دیات کے بعد آب ان کا نام دریافت کیاوانسوں فروریاکہ مجھے نعز کہتے ہیں۔ کالا جزین بھ آپ میشر میت شکار کے سفروان ہوئے لین افکرے چھڑ کر جب تمارہ مکے تو فیب سے ندا کی کداے ایرائیم موت سے تیل بید ر ہوجاؤ اور یہ آوار مسل آئی رہی جس ہے آپ کی جمید و گر موں ہوتی ہی گئی بھرا چاہلے سے آیک جرن نظر
سیمیاور جب آپ نے شکار کر ناچاہاتوں ہوں پڑاک اگر آپ جراشکار کریں گو تا ہے خود شکار ہوجائیں سکاور
کی آپ کی تخلیق کائی مقصد ہے کہ آپ میروشکار کرتے ہوئی ہی آپ کی سواری کے ذین ہے جی کی معا
آنے گی اور آپ گھراکراس طرح متو جائی اللہ ہوئے کہ قلب نور باطنی ہے مور مماہو کیا۔ اس کے بعد آپ
تخت و آج کو فیر ہوا کہ کر صحرا بصحر اگر یہ وزاری کرتے ہوئے نیشا ہور کے قرب وجوار میں بھی کر ایک
آریک اور بھیانک غار میں مکس لو سال تک عبوت میں معروف رہے۔ اور برجھ کو کائزیاں جس کر اسکے
فروخت کر دیتے اور جو کھو ملا آ و حدراہ مولایس وے ویتے اور باتی ماند و قم ہے روثی فرید کر فہانہ جھاوا

موسم سرماس تأبت پائی کو جس نے برف کی شکل اختیار کری تھی توژ کر نمائے اور چود ک شب مشتوں عبادت رہا اور میج کو جس ہے برف کی شکل اختیار کری تھی توژ کر نمائے اور ایجی اس مشتول عبادت رہے کہ اور ایجی اس خیال ایس خیال میں ہے کہ ایسا میں ہوا چھے کسی لے بیشت پر گرم پوسٹین ڈال دی ہو جس کی وجہ سے پرسکون فیند آگئی اور جنب بیداری کے بعدو یکھا تو کیک برا اور وہا تھا جس کی گری نے آپ کو سکون بخشار و کھے کر آپ خونودہ ہوگئے اور اللہ تعالی سے عرض کیا کہ تو اس کو میرے کے وجہ سکون بنا یا لیکن آپ یہ تمرے روپ میں میرے سامنے ہے کہ کا تھا کہ اور دھا بھی ذہن پر ایر آبوا فائب ہوگیا۔

جب جوام کو آپ کے مراتب کامیم انراز وہو کیاتو آپ نے اس غار کو خریاد کر کر کم معظمہ کار ج کیا۔ اس کے بعد ایک مرتبہ شخ ابو سعیہ "نے اس غار کی زیارے کر کے فرمایا کہ اگریہ غار مشک سے لیروز کرویا جاتا ہے۔ بھی آتی خوشبونہ ہوتی مشنی ایک بزرگ کے چنورور و قیام سے موجود ہے۔

معرائی سفرس آپ کی آیک ایسے خداد سروہ پر رگ سے طاقات ہوئی جس نے آپ کو اسم عظم کی تھیم وی ۔ آپ پیشد ہی اسم اعظم کے ذریعہ اللہ تعالیٰ کو یاد کر ہے دہد کا گات ہوئی حضرت خطر سے ہوئی توانسوں نے اربایا کہ جن بزدگ نے جسیس اسم اعظم کی تعلیم دی وہ میرے اعلیٰ اللیاس علیہ اسعام ہیں۔ اس کے بعد آپ نے باقعدہ طور پر حضرت خصنی بیعت کی اور بلند مراتب تک پنچے ۔ پھر فرمایا کہ ایک مرتبہ ہیں بیابانوں کی خاک جی من ابوا بسب لواح مراق پنچاتو ہیں نے بیعے ستر فقر اکو دیکھا جو راہ مولی ہی اپنی جان چھاور کر چھے تھے لیکن ال ہیں آیک فرد ایر بہاتی تی جس شیء ندگ کے کھی آغلہ موجود تھے ۔ اور جب جس نے اس دائد کی تو عیت و ریادت کی قواس نے کہا ہے ابر ایم سس محراب اور چاتی کو جو حیت ماکر آگے جانے کی سی نے کر دور زر ندمجور مو جاذ کے اور قربت کا تصور بھی جس از دوور نہ افریت اٹھاؤ کے کیوں کہ کمک کی اب و طاقت شعمی کہ سلامت دوی کی حالت میں گھتاتی کام محکب ہو سکے اور اس دوست سے بھی ڈو کے ر بوجو حاجیوں کو گذار روم کی مانند بذر ہو جنگ مدیجا کر ویتا ہے۔ ہور ہم اس بیبال پی عمد کر کے خدا کے
سور کسی سے مرو کار ندر کھیں گے۔ محش لوگل کلی اللہ کے سمارے مقیم ہوگئے اور جب قطع مسافت کرتے
ہوئے بیت اللہ کے قریب پہنچ فی محفرت فحز ہے شرف نیاز حاصل ہو گیا در ہم نے "ب کی ہا قات ہو مبارک
خلو اے فریب کارو کیا تمہارا می تحد فقاک کے کو قراموش کر کے دو سروں ہے رسم در او بر حاف ہی کہ کہ عمد
عیراس برم کی سرائی موت کے کھفٹ آبار دوں گا چنا نچ اے بر انتیماد ہم بر تمام فوت شدہ ہوگ ای
کے قر کا فائل ہو کئے در اگر تم بھی فیرے چاہتے ہو تو یک قدم بھی سے نہ جھاتا در محفرت ایر سیم نے
جیرت روہ ہو کر اس فض سے ہم چھاکہ تم کیے ذائرہ بھی گئے تو جواب ویا کہ ایمی ہے بہتے ہوں اور اب انسی کی
طرح بخت ہو کہ وال دینا چاہتا ہوں ہے کہ کر دو بھی جال بھی ہو گیا۔

" پے تھے مسافت کرتے اور گربے ورازی فرہ نے کھل چاہس پر سی بھی کہ معدر پہنچے اور جب الل حرم پر روں کو آپ کی آھی طلاع فی تووہ پر اے استبال نکل کھڑے ہوئے اور آپ نے کش اس خوف ہے کہ کئی شاخت نہ کر سے فود کو قافے ہے جدا کر لیااور جب فاد مان الل فرم نے جو آگے آگے تھے ور یا ہے کیا کہ برائیم بن اوہ ہم کئی دور جی ۱۳ سے کے کہ الل فرم ال سے نیاز عاصل کرنے آرہ ہے جی تو آپ نے مشرح تھنج میں ہورے کو ایک فود و ہر ہے تو فود ہو ہے کیول ہنا چاہے ہیں۔ بہ بنتے ہی عدام نے آپ کے مشرح تھنج میر تے ہوئے کا کہ فاد وہ ہو ایک فود و ہر ہے تو فود ہے۔ آپ نے قراہ کہ کہر کہا ہوں اور جب وہ لوگ آگے میر تے ہوئے کا کہ فود وہ ہو تو فود ہے۔ آپ نے قراہ کہ کہر گئی تھی تو کہ کہ رہا ہوں اور جب وہ لوگ آگے استقبال کرنے کی فوائش پوری نہ ہو اس کے وہ دیس ہوگوں نے آپ کو شاخت کر لیا تا اس تھی ہو دو اس کے وہ دیس ہوگوں نے آپ کو شاخت کر لیا تا اس قدر سے میں ہوگاں ہے گئی ہی ہو جا ہوں کہ فوائش کر کے استقبال کرنے کہ کہ کہ کہ کہ کے کھیت ہر رکھوں کا کام کرتے۔ اس کے مسافت سے ساتھ کھی جنگل سے گذریاں ان کر فرو خت آپ کی سے دورائی کا کام کرتے۔ اس کے در اس کے در اس کے مسافت سے ساتھ کھی جنگل سے گذریاں ان کر فرو خت آپ کی سے در کھی کرتے گئی کے کھیت ہر کھوں کا کام کرتے۔

جب آپ نے بھائی سلطنت کو خیرہ و کہاتھا س وقت آپ کالیک بہت چھوٹانچہ تھے۔ جس سے تو ٹی میں ہو چھا کہ جیرے والد کہاں ہیں ؟ تو والدہ ہواں کرنے کے بعد بنا یا کہ وہ اس وقت کد معظمہ میں میٹیم ہیں۔ اس کے بعد اس لڑکے نے پورے شمر علی منادی کر وا وی کہ جو اوگ میرے ہمرا و سفر تح پر چین چین چین ہیں ہی اس کے پورے اجرا جو ب ر واشت کروں گا یہ مناوی من کر تقریباً چار ہرار افر وا چھنے پر تیاد ہو گئے جن کیا وہ لڑکا اپنے ہمرا ہو ہے۔ ر والدے و بداری تمنیش حالة بھی گیا اور جب اس سے مشن حرم سے ایسے والد کے متعلق وریافت کیا توانسوں سے اماک وہ ہمادے مرشد جی اور اس وقت اس بیت سے سے اپنے والد کے متعلق وریافت کیا توانسوں سے اماک وہ ہمادے سرشد جی اور اس وقت اس بیت سے

جكل عن لكزيال يسي كني بين كدفرو ضت كر كداب اور حدب كعاف كالتقام كريس بياستة بي از كاجتكل كى جانب جل يراادرايك بوز مع كوسريد تكزيور كابوجول سق ديكها توفرط مبت سه دوسيه آب وكياميكن بطور سعاد تمندی اور نادانطیت کے حاموثی کے ساتھ آپ کے جیکھے باز ار تک بہنج کیااور جب وہاں جاکر حطرت ابرائيم" في واز لكافي كركون بي جوي كيزه مال ك موض ين يا كيزه مال خريد ، بي س كرايك مجمع فے دوغوں کے عوض میں لکڑیاں خریدس جس کو "ب فار ہے اور او ت مندول کے سامنے رکھ ویا. اور خود نماذيس مشغول بو محية - آب اسيخار التمدول كوبيش بيدايت فرما يأكر ف كد بمعي كمي حورت ياب ریش از کے کو نظر بحر کرند و یکنااور خصوصائی وقت بہت مختلط رہاجب ایام ع کے دوران کشر حور تک اور بريش الاسك يهم موجات ين ور تمام افراد سبدايت كي يندر جع موع آپ ك مراه طواف ين شريك دي ليكن أيك مرتبه مات فوالسنى في آب كالركامات أكياورب ماخد آب كالكابس عِم مُمِّين اور فرافت طواف كي بعد " ب كار وت مندول في عرض كي كدانته آب كاور حم فرمائ آب نے جس سےبادر بہتل بمیں بدائے تھی اس ش آپ فودی الوث ہوگئے کی آپ اس کی وجد بیان کر عجتي ؟ آپ فراي كريه بات التمار عظم عن ي ب كردب على على ترياد كمالواس وتت ميرا چھو ناچ تھاور محصيفيں ہے كديدوى يد سى ، ہم الكے دن آپ كاليك مريد جسين كے تافلدكى على ش كر ، ہواوبال منچاتو محماک وی از کاویاد حرید کے خیم سی ایک کری پر مینا عادت کر رہا ہے اور جب اس نے كب كمريد عس كالمتعدور بالت كياتوريد في مهال كياك آب كم كما حب ذاو ي مي ؟ يد سختى اس اڑے نے روتے ہوئے کما کہ میں سے اپنے والد کو تنس دیکھا کیکن کل آیک یو ڈھے فکڑ بارے کو وکھے کر پ محسوس مواک شايد كى ميرے والديس اور كرش ال سے يكم يو تيد يكى كر آ اوانديشہ الله كدوه فرار موجات کول کروہ گھرے قرار ہیں اور ان کااسم کر ای ایر اہیم ہیں او ہم ہے۔ بیدی کر حرید نے کہا کہ چلے میں ال ے آپ کی طاقات کروادوں۔ اور اپنے امراء آپ کی بوق ور لا کے کو میت اللہ میں، افل جو کیاور جس، وتصیری اور بنیکی آب ر تظریزی تو فر محت بیتلید دوبول بث محادر و تروت به ت ے ہو گئادر ہوش آنے کے بعد جب حضرت ایر اعلم سے ہو چھاک سمار اوین کیا ہے ؟ وَالْ کے لے جو ب وال اسدم پر سوال کیاک میاتم فے آن کر بم پرهاے ؟ لا کے نے بات می جو بدور برو چماک س علاوہ اور یھی پکھ تعیم عاصل کی ب لڑے نے کمدی مال بید من کر فرہ یا کہ الحدودة الى كے بعد جنب آب جاسف کے لئے اٹھے تو یوی اور بنج فے اصرار کر کے "ب کوروک یا حس کے بعد آپ نے آسان کی طرف چره افخاكد كماكد يالى احشى يد كتيرى آب ك صاحب راد ب ديش بركر بزے اور فيت بو كنا ورجب اراد تمندوں نے سیب وریاست کیالوفرہ یا کہ جب عل عج سے ہم توفوش ہوالو واور جذیات اور فرط محبت ے بیتاب ہو گیا۔ اور ای وقت میں ندائی کہ ہم سے دوحی کے والوی کے بعد دوسرے کو دوست رکھتا ہے۔ یہ داس کر بیل نے مرض کیا کہ یاات یا تو از کیکی جان سے لیے پائیر تھے موت دے وے ۔ چنا نچہ از کے کے حق میں وعامقبول ہوگئ اور اگر اس پر کوئی اعتراض کرے تو بیرا ہے ہو ہے کہ ہے واقد معترت ہراتیم علیہ السلام کے دائشہ سے ریادہ تجر فیز نمیس کیوں کہ نموں سے بھی تقمیل عظم میں اسپنے بنے کو قربان کر دیے کی فعال ل تقی ۔

کوں کہ جس نے نکاح کیادہ کو یا کشتی ہر موار ہو کیااور جب اوراد کا سعد شروع ہواتو بھے ہو کہ کشتی غرق ہو سمجی۔

سمی درویش نے آپ کے سامنے دوسم ہوروئش کا محکور کیا تو آرما یا کہ اونے مفت تربیدی اور کی درائی بے سود افتیاد کی اور جب اس نے ہو چھا کہ کیا دروئش جمی تربیدی جا سکتی ہے، فرویا کہ یقینا کیوں کہ جس نے سلطنت کا کے بدلہ جس دروئش قریدی ادر بہت ارزال قریدی۔ کیوں کہ دروش سلطنت سکے مقابلہ جی بہت ہے جمائے ہے۔

ار شاوات برسی نظروں سے پھو تزراند آپ کوایک بزار ورہم چی کرتے ہوئے قبل کر لینے کا استدعالی کین آپ فردیا کہ جس فقروں سے پھو تشریل ایس سے عوض کیا کہ ہیں توست اسر عوں فردیا کہ کیا تھے اس زائد و دانت کی تمنا نسیں ہے؟ اور جس اس لے نشاف ہیں جواب ویا تو فردایا کہ اپنی رقم والمیں لے جا کیوں کہ تو فقیروں کا سروار ہے ۔ وواے سے کہ جب آپ کے اور واروات فیجی کانزوں ہو ما تو فردایا کر کے کہ سمانطین عالم آکر دیکھیں کہ میر کیسی میں واروات ہے اور اپنی شوکت و سلطنت پر نادم ہوں۔ چر فردایا کہ خواہش مندی برندہ مجمی سیانسی دو سکتی کہ خواہے ساتھ اظلام کا تعلق صدتی و خلوص کی ہے۔

واقعات، آپ نے کسی سے موال کیا تم جماعت عن بین شمولیت چاہے ہو ؟اور جب اس نے اشات میں جواب دیاتہ آپ نے فرما یا کہ وزیرہ آخرت کی رقی ہم پر واہ نہ کرتے ہوئے خود کو فیرانشدے خالی کر لوادر وزق ماول استعمال کرو، بھر ترمایا کہ صوم وصلوۃ اور جماد ورقح پر کسی کوجوانمر دی کامرتبہ اس وقت تک حاصل تعین ہو سکر کھیں۔ تکسوں یہ محسوس نہ کر لے کہ اس کی روزی کمی حتم کے جوروایت سے کہ کمی نے آپ سے

ایک صاحب وجد اور عبوت ور یافیت جی مشخول رہنے والے نوجوان کی بہت تعریف کے جنائی اشتریال

الاقات جی جب آپ نے جس مے بہاں پنچ آراس نے آپ سے تین ہوم کے لئے بہاں مہمان ریجنے کا استدوال

اور جب آپ نے جس مواس کے بہاں پنچ آراس نے آپ سے تین ہوم کے لئے بہاں مہمان ریجنے کی استدوال

اور جب آپ نے جس ہوا۔ اور یہ و کھے کر آپ نے بناو م ہوکر فرمایا کہ ہم آواس قدر کانل دجو و جی اور یہ شب

بیداری کر تار بنتا ہے گئی پھر آپ کو یہ خیال آ یا کہ کسی ہوائیس کے کسی فریب میں جنالو تعین ہوگا آس کے دوری طال

بدو کھنا ہو ہے کہ یہ طال رزق استعمال کر آپ یا ہیں اور جب آپ کو یہ بھین ہوگیا کہ اس کی دوری طال

ہمی ہے پھر آپ نے اس سے اپنے بہاں تی ہوم میمان رکھنے کے متعلق فرمایا اور اس کے ہمراہ کر کھمانا کی اس کے ہمراہ کر کھنا گا اور جب اس کے ہم تھاتی فرمایا اور اس کے ہمراہ کر کھمانا کی اس کے ہمراہ کی کو کرمائیاں جاری تھیں اور اب میرے بہاں کے تقیل رزق طال کے جو کی اگر فرمائیاں جاری تھیں اور اب میرے بہاں کے تقیل رزق طال نے تیری باطی طات کو تبدیل کر کے رکھ ویا ہوا ور تجھے یہ بھی معلوم ہو کیا کہ قرام عموات و ریا ہو ہو ہو گیا کہ قرام عموات و تبدیل کر کے رکھ ویا ہوا ور تجھے یہ بھی معلوم ہو کیا کہ قرام عموات و ریاضت کا تعلق صرف رزق طال پر مو آوں ہے ۔

ایک ون آپ کے پاس معنزت شغیق اللی آپ کے در سوال کیا کہ آپ نے دیا ہے فراد کیا لا افتیاد کیا جمنوا یا کہ ان کے دی افتیاد کیا جمنوا یا کہ ایک و بیٹ و بیا ہے والے بیٹھے یا تو کہ ایک ہوں کہ دیکھنے والے بیٹھے یا تو مزد در تصور کریں یا دیوانہ باکہ اپ دین کو سند مت لے کر موت کے دروازے سے لگل جاتوں الله مرد مندان میں آپ جنگل ہے گھاں ہے کر فروخت کی کرتے دراس ہے حاصل ہونے والی رقم کو فیرات کر کے پوری شب معروف موادت دہنے نور جب آپ سے سوال کیا گیا کہ آپ کو فیز فیمس آتی جانور الله جسموں میں کہا ہے جسموں میں کہا تھا ہے جو ایک دوان مواس کو بھا نینز کے ل کر آ سکتی ہوا ہے گاہے معمول میں کہا تھا ہے بوان کی بیار فرمانے کہ بھے یہ دوف رہتا ہے کہا اللہ تعالیٰ میری فراز کو میرے مشر پر شامل

ایک ہوم "پکو کھانانمیب نہواؤ شکرانے چار سور کھنیں اداکیں ادرجبائی طرح کھی سات ہوم گزر گئادر آ کیے ضعف کروری میں اضافہ ہو ، چاآلیاؤ آپ شالقہ تعالی سے عوک کا ظمار کیا۔ چنانچے ای وقت ایک نوجوان آپ کو پنے مکان پرنے کیاور آپ کو پچان کر عرض کیاکٹی آپ کا وین نام ہوں ادر میری تمام اطرک آپ ہو کی کلکیت ہے۔ یہ سن کر آپ لے اے آر او کر کے تمام جانبواوائی کے حوالے کر دی اور یہ ہورکر میاکہ اب کھی کی سے پکی طلب نہ کروں گا۔ کوب کے دوٹی کے آیک کان سے کی طلب پر اوری و ٹیاؤیٹی کر دی تھی۔ حضرت سیس قرہ یا کرتے تھے کہ گیا ہم تیہ آپ کے ہمراہ دوراں سفرینارہ و کیاور آپ کے پاس جو

ہو تھاوہ سب میری بناری پر قرباہ کر وید اور جب سب چزیں شم ہو گئیں تا بنا تجرقو و شت کر کے قرباہ کیا وو

محت یا جب ہونے کے بعد جب بی نے تجرک بارے جی وریافت کیا تو وہ باوہ توجی کے فروشت کر دیا یہ

پھر جب جی نے ورض کیا کہ جی سفر کس طرح کر سکوں گائو قربایا کہ جب کا دھوں پر اور آپ بینیس کر جی

کہ بھے اپنے کا دھوں پر بھی کرتی منزں تک سفر کی، یک دواہت جی ہے کہ جب آپ کھے نے کو بکھ

بل نے دہا تو سنسس بندرہ بوم تک ریت کھیا کر گزار و ہے اور آپ فرمایا کرتے تھے کہ جی نے کہ جم معظم یہ

بل نے دہا تو سنسس بندرہ بوم تک ریت کھیا کر گزار و ہے اور آپ فرمایا کرتے تھے کہ جی سے کہ جی کہ معظم یہ

بل نے دہا تو سنس خریدا کہ وہ اس کی چشتر رہیس فوجیوں نے قریدر کی تھیں۔ آپ فرمات ہیں کہ جی

منسب شار مج کرتے کے بعد بھی تھی اس فوف سے بھی آپ دھرم قیس بے کہ اس پر مکومت گاڈول رہتا

آپ کودن افرح دوری کے بعد جور آم الی وہ سبانے رادت مندول پر صرف کرد ہے اور آیک ات
جب آپ کو آئے مل مت آخے ہوگی آگاس تصورے کہ شہراب آپ ند آئی مب مردین کھانا کھا کر سوگند
اور آپ نے واپسی پر مب کو محو دواب و کھے کہ یہ خیال کیا کہ شاید یہ سب بعد کے بی مو گئے ہیں چنانچہ آپ آٹا
کے کر آئے اور آگ دوش کرے میں معروف ہوگئے۔ اشاق ہے ای وقت ایک مرد بدار ہوگیا در موال
کیا کہ آپ یہ معیدت کیوں پر واشت کر رہ جی جی جورہ اور کھے خیال آ یا کہ شاید تم لوگ ہوگے کھائے ہوگئے۔
اس لئے کھانے کی تیاری میں معروف ہوں۔ یہ من کر مرد کو بے عد تدامت ہوئی ور دو سرے مرد سے
کے لگاکہ ہم سب تو آپ کی آ دیش آخے کی وجہ سے نہ جانے کی فٹلوک و شہمات میں جلائے اور آپ اور سے مرد سے مرح کے متعلق کئی آئے ہیں۔

اگر کوئی آپ کی معیت افتیار کر چھپتاؤ آپ اس کے سامے تیں شرطیں قرماتے۔ اول بید کہ بھی سب کا خادم بی کر رہوں گا۔ ووم انوان بھی میں حوو و یا رہ ں گا سوسانو شے بھے میسر ہوگی وہ سب کو مساوی تقتیم کروں گااور جب ایک شخص نے کہا کہ بیس ان شائعا کی پائٹری سیس کر سکتا توفر یا کہ بھے تیری صداقت بر حمرت ہے۔ یک قصی بر موں آپ کی محبت شی رہ کر جبواہی جانے لگاؤ عرض کیا گرا گر گو جامیاں پر ائیاں
آئی ہے میرے نور ویکھی بول ٹوسٹیہ قرادیں تاکہ بین ان کے ازالے کسی کر آر بوں اربا یا کہ میں نے
حمیس مدانظر محبت سے دیکھا ہے اور عیوب پر صرف و شمن کی نظر بوتی ہے۔ لیک دل ٹول عزو در دل بھر کی
ماکامی کے بعد جب گور کی طرف جاز تو خیال آیا کہ آج اٹل وعیال کو کیا ہوا ہو دول گارای عالم جس سرراہ س
کی مد قات معزب ایر اتیم میں او بھم سے ہوگی اور اس نے عرض کیا کہ تھے آپ کی حالت پر صرف اس لئے
مارشک آن ہے کہ آپ تو آمود وورد شخصی میں کیس میں شہرور در مصاب میں جٹار برناموں۔ آپ نے والی کے
مارشک تک عبار بناموں۔ آپ نے نادر کر آبوں اور تو صرف آن کی بریٹانیاں بھے مطاکر و ہے۔

طیعہ معظم باقد نے بعث آپ ہے آپ کی مصرد عیات کے متعلق سوال بیاتو فردایا کہ ہیں نے دیے و \* خرت ان کے طلب گاروں کے لئے دفق کر کے اسپتے لئے \* خرت میں صرف دیے ر انبی کو منتخب کر سیا ہے گھر جس کسی دورے \* پ ہے یک سوس کیاتو فردایا کہ عقد کے کار ندوں کو کسی بھی کام کی حاجت سمیں رہتی۔

ایک حمرت قام آپ کاخترین بالفاکد کسی عرص کیو اس کو کو معاوضہ وے و بیجنے کا چنا نچہ آپ سے دیدی ہے ایک حمیلی افغاکر اس کو دیدی لیک حمیلی افغاکر اس کو دیدی لیک حمیلی افغاکر اس کا دیدی لیک حمیلی اس کا محمد او بھی ہے دیکھ کر آپ نے فرہ یا کہ سی تو سوٹا ور انٹر قبال بھری ہوں تھیں ۔ اس نے کس کہ اس کا علم او بھی کو بھی ہے اور یہ بھی معلوم ہے کہ انسان دل سے فی ہو آ ہے ۔ کہ و دست ہے ، لیکس میں جس کی راو جس لنا آب ہوں اس سے آپ ہوائے جس کہ اس کا یہ جملہ من کر شکھ ہے حدد است ہوئی اور جس انس سے کہا تھی جس کہ اس کا یہ جملہ من کر شکھ ہے حدد است ہوئی اور جس انس سے کہا کہ حیساتی ہے کہا در میں انس

آپ فرما یا کرتے کسیٹی توکل کر کے ایک جھی بیٹنی کیا در جسب دہاں کی ہوم یکون کھنے کے بعد سے خیال آ یا کہ قریب میں میرے لیک دوست دہتے ہیں۔ ان کے بال پڑنے کھالیا جائے لیکن ای دفت یہ تصور مجی آ یا کہ اس طرح تومیرالوکل ہی کاعدم جوجائے گا۔ ایک مجد میں پڑنچ کریے کلہ در دکر ناشروع کر دیا کہ

آپ قر، یا کرتے ہے کہ جی نے آیک غلام ترید کر جب اس کانام دریافت کیاتواس نے جو بددیا کہ آپ جا ہے۔ آپ جائے جس نام سے پاریں۔ پھری نے جب یہ سوال کیا کہ تم کی کھاتے ہو تواس نے کہا جو آپ کھلا ویں۔ ویں۔ میں نے چو چھا کہ تمہاری خواہش کیا ہے تواس نے جو ب دیا کہ جو آپ کی خواہش ہو، غلام کوال چیزوں ہے جسے میں ہواکر تی ۔ یہ سی کر میں نے سوچا کہ کاش میں مجمی اللہ تعالیٰ کانو نمی اللہ ہو ۔ گزار ہو گاؤ کہ تا کہ تا

سی جگہ شیوٹ کا جھنا تھا ورجب آپ سے اسے رہ یک جھنا جہا جا اسے منے کرتے ہوئے کہ کہ ابھی تمدارے اندرے حکومت کی بریس گئی۔ سیات کتنی تجب فیرے کہ ان شیوخ سفیب آپ جسی استی کو قرب عطامیں کیا تو دو مروں کے لئے ان کا کیا تصور ہوگا اور خودان کے مراتب کا غدا کے مواکرت اندازہ کر سکاہے۔ سمی نے آپ سے سوال کیا کہ واوں پر پر دے کیوں پڑے ہوئے ہیں؟ فرمایا کہ خدا کے دشمنوں کو اپنا دوست سجھنے پر اور آخرت کی نفستوں کو فراموش کر دینے کی دجہ ہے۔

کسی نے آپ سے تھیجت کرنے حواہش قالوہا کے حالق کو مجوب دیکتے ہوئے کلوں سے کنارہ کش ہوجانو وریند کو کھوں دو اور کھیے ہوئے کو ہند کر او اور جب اس نے میں جملے کا مقسوم ہو جہانا ارباج کہ سیم وزر کی مجبت پھوڑ کر تھیلی کامر کشارہ کر وواور افویات سے احراز کرو۔ حضرت احمد خضروب خاقول سے کہ ایک مرحبہ حضرت ہراہیم ہیں او ہم نے عالمت طواف جس کسی سے قربا یا کہ جب جک سے ویر عظمت و محست اور خواب وابارت کا دروارہ بند کر کے تعرود است در بید رئی کا دروارہ کشادہ نے کروں کے میں وقت تک تنسیس صالحین کا مرجبہ حاصل جس ہوسکتا۔

کسی نے آپ سے تھجت کرنے کی تواہش کی توفرہ یا کہ چھ عاد تی افقیار کر ہو اول حب تم ارتکاب
سمسیت کرتے ہو توفدہ کار زق مت ستعال کروں وہ کر معسیت کا تصدیم تو قدائی مملکت ہے تکی ھاء
سوم ایک جگہ جا کر گناہ کر وجہال وہ و کھ نہ سکھے۔ ورس پرجب ہوگوں نے ہی عمر اس کیا کہ وہ کوس کی جگہ
سے جہل وہ سی ، کچو مکن جب کہ وہ اسرار تقویہ تک سے واقف ہے تو قرہ یا کہ یہ کسانسان ہے کہ عظ
ر رق استعال کر و اور اس کے ملک میں رہواوں ہی کے مدھے گناہ بھی کرو چھارم فرشتہ جل سے قب کا
وقت طلب کرو وہم سکر کیم کو قبری مت آنے وہ شخم جب چہنم میں جانے کا تکم سے قوا تکار کرہ وہ سے
باتی س کر سائل نے قران کیا کہ ہے تمام چیزیں قوا کمکنات میں سے میں اور کوئی بھی س کی تھیل تمام کر سکتا
آپ نے قران کی جب یہ تمام چیزیں تامکن الحقی میں تو چھر گناہ نہ کروں ہے س کر وہ قسم تمام کراہوں سے
تاب ہو کر اسی وقت تا ہے کے سائٹ فوت ہو گیا۔

نے قوار گوں نے آپ کوروک و یا اور آپ نے عالم جذب می قرما یا کہ جب قریب کواہیں کے گھریمی واضعہ می اجازت نیس تو پھر بھے بعد کی نے کوئی خدا کے گھر میں کیوں واعلی ہو آ ہے۔

سدیج کے وران آپ کو گھاٹا میں ۔ یا قابلیں نے سامے سکر کی سلطنت چھوڑ کر سوائے فاقت کئی کے در آبادہ ۱۴ اس وقت "پ ہے معاقبانی ہے عرص بیا کہ تھیم کو دوست کے چیچے کیوں لگاویا؟ مراسی کے تصاری جیسے میں جو چیز سے سے چھینک دونا کہ تشہیں س کاراز معلوم ہوجائے چھا کید "پ نے جیسے میں ماتے ڈال آتھوڑی می جاندی پر "مد جولی وہ کھینکتے ہی الجیس راوچگر ہو گیا۔

آپ ایک مرت بھی ہیں ہوئے ہے قریب آپ کا اس کی وروں ہے جو جا آلا گی ہیں ہے اسلام مرت بھی ہے اور جالیس مرت بھی ہوئی ہے اس کے ساتھ کی سلوک کیا گیا۔ انتقاب میں مرت کس نے تمیں تھیں اور عیب سے جو اتنی کہ یہ چین ہور اور در اس لئے ہی گئی ہے کہ تمار ہے اور حکومت میں چور ہود دار در این شمشیروں ہے مرصع تمار ہے آگا ہے اس کے جو اگر تے تھے۔ چرفرہ یا کہ ایک مرت کھے ایک بار گا اور کو الد مقرر کر ویا گیا اور جس سے تقریبی اور قرائل کا کا کھوال مقرر کر ویا گیا اور اس کے جو اور میں اور قرائل کا ایک تار کی شاور اس کے ایک کہ تمیس کے تاب کی کہ معلوم سے کہ اور قرائل کا کہ معلوم سے کہ اور قرائل کا کہ معلوم سے کہ اور اور کی گئے۔ اس سے کہ کو کا اس سے کا معلوم سے کی جانب میلے گئے۔

سی و با یا آرے کہ ایک مرتبہ معرت نجر کئل کو تو ب میں دیکھا کہ دو کوئی گئا ہے کی بھٹی ہیں دیائے جو سے بین و رمیرے حوال سکہ جو ہے میں قربایاتی اس بی العد کے دو متنوں کے نام دری کر مار بتا ہوں۔ پھر بین ہے پوچھا کہ بیااس میں میرانام بھی شائل ہے فربایا کہ تسدرا شار دیر کے و سنوں میں تبین ہو گا۔ میں سنے اوس بیاکہ اس کے دو سنول کا دو سنت تو تعرور موں ۔ بیر مین کر دو یکھ دریر سرائٹ رہے بھر اوا یک کھے منجانب العدب تھم ماں ہے کہ میں ہے ہمنے تسار انام میری کر دیں۔ اس کے بعد دو موروں کا کرد کھے اس دامت میں مادی کے اور دی امرید دو تی ہے۔

سپ او با یا کہ ایک دیتے کہ جی کیارات بیت احقد س بی اقیم تھا اور ای خواب سے کہ کمیں و باب کے حدام جام ند نکال و میں چنگی بیت کر بیٹر کیا اور انجی لیک تمان رات باقی تھی کہ درو اوجود انو دکھ اور لیک بدرگ چاہیں افراد سے امراد کئے بیسا ہے ۔ انجام اسے سائٹ کے باس میں بیوس تے بھر مب ہے تحراب مجد میں تماد اوالی اور محمال کی جانب پڑت ۔ کے بیٹوٹ سائٹ میں سے کیا کہ آئے مجد میں کولی شخص ایس مرور ہے کہ حس کا تعلق تعادی اندامت سے میں میں سال درگ سے فردایا کہ دوار انجابی ادبام میں جن او جائیں راتی عبادت کرتے گرز تھیں لیکن کونی زئے تعاصل شاکر کے سے کئے ہی کہ جس ہے س کر چنائی ہے نگل آیا در عرض کیا کہ اگر ریاضت کا ہی مقموم ہے تو آج ہے میں بھی آپ کی جماعت میں شامل جو آجول۔

الیک مرت "پ سفر کرد ب تھاوررائے ہیں ایک سپای کی گیا دراس نے جب "پ کانام پوچھاتی" پ

فی مرت "پ سفر کرد ب اس پر سپای کو بہت عصہ " بااور کئے لگا کہ جھے ہے ول گلی کرتے ہو ؟وہ "

پ کی کروں ہیں ری ڈال کر دود کو ب کر آناوا آبادی ہیں ہے " بااور جب اہل قریب سپای ہے کہا کہ تم

ہ کے کہا تم سے کا ہے تو محفرت ایرائیم ہیں او ہم ہیں ہے میں کر جساس نے محلی طلب کی توفرہ یا کہ تو نے ظلم

کر کے چھے صد کا سمی بناوی ہ اس لئے ہیں بھنے و ماویتا ہوں کہ تو ہمی جنت ہیں جائے اس کے بعد کس بردگ سوال

برد گے مفال بھٹ کو فواب ہیں دیکھا کہ ن کے دامی موتوں ہے لیہ براہی اور جب ال بررگ نے موال

کی تو تا ہی کہ ایک باواقف سے معفرت براہیم ہیں او ہم کا سپاور و یا تھا اور ہمیں ہے تھم مدے کہ جب وہ واقل بھٹ ہوں توان پر موتی کی جائیں۔

ایک مجذوب هم کافخص پر گندو حال اور چرہ قمار " بود آپ کے مناشقے آگیاتو آپ نے اپنے ہاتھوں ہے اس کامید احویٰ اور قربا یا کہ جو مندو کر اٹنی کا مظهر ہواس کو پر اگندونہ ہونا چاہئے اور جسیاس مجذوب کو چکے ہوش آیاتو ہوگوں نے پوراہ اقداس سے بیاں کیا جس کو س کر اس نے تاہدی بھر آپ نے خواب میں دیکھا کہ کوئی ہے کسر ہائے کہ تم سے تحق حدا کے واسطے سے آیک مجذوب کامنہ و حویا اس سنٹے مند نے تسمار ا قلب و حویالان

دخرت مجر مہادک مونی کتے ہیں کہ ایک مرتب سے نے "ب کے ہم اوربت المقد سے سفری دوہم کے وقت ایک اہر کے در فت کے بینچے مماز اوا کی اس وقت ور نست میں سے تدا آئی کہ میرانچل کھا کر عزت افزانی کی جائے۔ چٹا چو آپ نے دو ہاد توزکر ایک بھے ویااور ایک خود کھایا سکی اس وقت وہ در فت مجی چھو ناتھا اور اناد بھی ٹرش نے گر جب ہم بیت المقد س سے ویس ہوئے تو وہ بست قد آور ہو کہا تھا اور انار مجی بہت شیریں منتے در سال میں دوم تر پھل ویتا تھا۔ اس کر مست کی بنا پر س درخت کورمان العابدین کے ہم سے موسوم کر ویا گیا۔

آ پ کمی برز گ ہے ایک مہازی پر معروف انتظار شونوانسوں نے سوال کیا کہ اہل حق کے محمل ہوئے کی کیو طلامت ہے؟ فرما یا کہ اگر وہ مہاز کو مینے کا حکم دے تووہ اپنی جگہ چھوڑ دے ہیں کہتے ہی وہ بہاڑ ترکت میں آگیاتو آپ نے فرما یا کہ میں ہے تھے ہے نئیس کہ تی وہ لحسر کیا۔

کسی بررگ کے ہمراہ بھتی ہیں شریک سوتھ کہ جانک شدید طوفان کے اور لوگ خوف ہے لار گئے سی وقت میب سے ندا آئی کہ خوقانی کااندیشٹ کرو کیوں کہ تمام سے اہم واہر بھم بین او ہم بھی ہیں اس آواز کے بعد طوفان مقم کی اور ایک مرت آپ مشتی پر سنوکر رہے تھے تشدید طوفان سمیااور سپ نے آر آس کر مے باتھ میں نے کہ کمنا شروع کیا کہ بالنہ دارے ہمراہ تیمی مقدس کتاب بھی ہے اور ہمری فرقاب سے بعد مجمی عرق ہو سکتی ہے ہو آئی کہ ایس نسیں ہوگا۔ ایک مرتب آپ سے کشتی پر سعر کا تصد فرہ یا توطان نے کر سے طلب کیااور اس وقت آپ کے پاس پھر نسیں تھاور آپ نے نماز پڑھ کر دعاکی بالنہ ہے طاب کر اے طلب کرا۔ ہے چنانچ اسی وقت ہور اریگ در سوتا ہی کیااور آپ نے ایک منعی بحرکر طاح کو دے دی۔

س مل وجد پر آپ بن گداری ی رہے تھے کہ کی نے سکر کماکہ حکومت پھو زکر تم نے کیاہا مل کی ؟ پر س کر آپ نے اپنی سوئی ور دیش پھینک وی تو ہے شہر مجھیاں اپنے مشدیش سونے کی ایک ایک سوئی وبائے ہوئے کمو وار ہو کیں۔ سیکن آپ نے قربا یا کہ مجھے تواہی سوئی در کار ہے۔ چنانچ ایک مجھلی آپ کی سوئی مجمع لیکر سمکی اور آپ سے سوئی لے مراس مختص سے قربا یا کہ حکومت کو فیراد کر کر لیک معمولی کی ہے شے مسل جو گئے ہے۔

ہے نے کوئی سے زول نکاا تو ڈوں مونے سے اس وقت ہے نے اسے پیسک کر پھر ڈول الا تو چاری سے جرابوا نکاا۔ در تبری مرتبہ موتوں سے اس وقت ہے نے کہا کہ یااللہ جل تو پاکیزی عاصل کرے کے لئے پائی کا داستگار ہوں میری نگابوں جس ہے در دی کوئی وقعت تمیں۔ سفر ج کے دورال ہے کے ساتھیوں نے عرض کیا کہ ہمارے پاس حور دوبوش کا کوئی شکام میں۔ فرایا کہ صداح پھروسدر کھواور اس در شدکی جانب و کچھو جو س وقت پور سونے کاس چنا ہے۔

آپ کے بررگوں کے ہمراہ ایک قلعہ کے روک ایک پر دوال کر آگ روش کرنے گئے ہا تھی نے کہا کہ اس جگ آگ اور پالی دونوں کا مظام سے لند کر سیس سے جاز متم کا کوشت ال جاسے تو ہوں کر کھامی ۔ آپ یا فراکر اند یوسب قدرت ہے مشول ماز ہو گئے۔ س وقت کسی سے شیر کے وحاز سکی آواز سکی اور تمام بررگوں نے کہا شروع کیا کہ شیرایک کور قرک ہماری جانب گھیر کر ادریا ہے۔ چھا تھے سب نے گور قریج کر کر دن کیا اور جب تک میادے ہوگ اُمانا کھاتے دہے وہ شیر تخرال کر آدرہ ہے۔

سپ کے مقال کے بعد پورے مام ہے یہ من کہ سی و نیا کا اس فوت ہو گیا۔ اس کے بعد سپ کے انتقال کی طارع ملی میکن آپ کا طال کے بعد انتقال کی طال علی میکن آپ کا انتقال کی طال علی میکن آپ کا انتقال کس جگر ہوا اجھی معلز سے کا حیال ہے کہ سز رابعد ویش ہے اور بعض کہتے ہیں کہ معلزت اوا کی قبر کے خواجہ کا دیگر میں کہتے ہیں کہ معلزت اوا کی قبر کے خواجہ کا دیکن ایس ۔

باب- ۱۲

حضرت بشرحا في رحمته الله عليه كحالات ومناقب

العلاق المستان المستا

والقات، رہیاء کرم کی ایک جماعت بھی تھی جونہ قاہ صبے ہاستجاء کرتے تھا اور نہ دہن پر تھوں کے تھا اور نہ دہن پر تھوں کے تھا اور ہر جگہ اور النی کاظرر محسوس ہو گاتھ جنا نچ بشر صافی کا بھی اس جماعت سے تعلق تعاور بعص صوفیاء کے نزویک پونکہ نورالتی پٹھر سائٹ ہیں ہوا آر آ ہا ہی اس کے سے ہر چکہ سائٹ ہیں ہوا آر آ ہے۔ اس کے سے ہر چکہ سائٹ ہیں ہوا آر آ ہیں ہوا ہو ہے۔ اس کے سے ہر اور انگو تھوں کے ال تشریف سے جہ سے تھا اور رہ سے تھا ہر اور است تھے ہوا کہ تھے ہیں در سے آسا اللہ کے بروال ہر ہمراقد م شدیا جا سے ا

حفرت ادام حمرین طنمل بیشتر "ب تن کی معیت میں دہنجاور "ب کے عقیدت مندول میں سے سے چنانچ جب آب کے شاکر دوں ہے واچھاکہ محدث انتیدہوں کے بداوجود آب ایک خطی کے جمراد کیوں دہتے میں فردا یا کہ بھے اپ عوم پر کمل طور پر مور حاصل ہے کین دو قبطی مد نفیل و محد ہ زیادہ جاتا ہے۔ اس وجہ سے امام صاحب اکثر آپ سے استدی کرتے کہ بھے خدائی ہاتیں شاؤ۔
معقور ہے کہ ایک مرتبہ آپ جرت کی حالت میں ہری رات گھر کے دروازے پرایک قدم اندر اور
ایک ہہرر کھے گھڑے رہے کچر ایک مرتبہ چست پر چڑھے دوئے ہوری رات سیر جیوں ہی پر گھڑے
گزار دی اور جب آمار میج کے وقت آپ بی بھیرہ کے بھال چنچ ہاتموں نے کما بد کیا حالت بناد کھی
ہے جافرہ یا کہ میں اس تصور میں فرق ہوں کہ بغداد میں دو قیم مسلموں نے مام بھی بھرس در بیرانام
جس کی ہے لیکن نہ حالے اللہ تھائی نے جھے دوست اسلام سے کیوں نواز دور انسیں کیوں محروم
رکھا۔

ایک مرتد میدان یو مرکش میں حضرت بال خوص مدافات حضرت خطرت بالی و جال خواص نے بوجھاک امام شافعی کے متعلق آپ کرر ہے لیا ہے ؟ فضر نے فرویا کہ وہ او آدر میں ہے ہیں ور جب مام حنبل کے لئے دریات میں آفرہ یا آ۔ ال کا تار صدیقتین میں ہو آ ہے اور جب اعفرت ا حمل کے متعلق دریافت کیا تو فرویا کہ وہ منفر وزمانہ ہیں۔ اعترت عبد للد کہتے ہیں کہ میں نے والا و م عصری کو عبارت سے متصف یا یا ور حضرت سیس کہ شادوں یہ چلئے والہ و کھا اور استر حاف ، تقوی میں ممتاز بایا۔ لوگوں نے بوچھا کہ بھر آپ کا در تھان کس کی طرف ہے فرمایا کہ بشر حال کی طرف کیوں کہ وہ میرے استاد بھی ہیں۔

حصرت بشرصانی نے محدث ہونے کے بعد باتی تمام عوم کی کتابا ی اوزیر رہین دفن کر دیا تھ لیکن اس کے باوجو دہمی صدیت ہیں نہیں اور ب قرات نے تھے کہ بیل اس وجہ سے صدیت بیان شیس الریک میر سے اندر حصول شرت کا جذب بعد اور آثر مید فامی ند ہوتی توجی مفرور جدیث بیان کر آ۔

آیک مرتبہ وگوں نے عرض کیا کہ جب بعد اوجی اکل طابل کی تمیز ہی ہمیں دی تو آپ کے کھانے کا کیا انظام ہے ؟ فرمایا کہ جس جگ سے تم کھاتے ہو جس بھی کھانہ بول اور جب وگوں نے موال کیا کہ عظیم مرات آپ کو کیے جامل ہوئے کہ اندیشہ باتی کہ شند اللہ می کھانہ بول اور جب وگوں کہ شند اللہ می کھانہ بول اور جب وگوں کہ شند اللہ می کہ سے عظیم مراتب آپ کو کیے جامل ہوئے۔ فرمایا کہ آپ کے لئے کہ کھانہ جو زکر کیوں کہ شند اللہ می کو کے دریا جارہ کی کہ برابر نہیں ہو سکا اور اکل علی جل بھی فضول خربی کا ندیشہ باتی ہوئے ۔ بھر کمی نے اور بھٹ باتی کھانہ ہوئے کا کھانہ جارہ کی مرتبہ جب وگوں ہے جارہ کی مرتبہ جب وگوں ہے بھی مرتبہ جب وگوں ہے ہوئی کھانہ ہوئے کا مرتبہ جب وگوں ہے ہوئی کہ مرتبہ جب وگوں ہے ہوئی کہ ہوئی کھانہ ہوئے کا مرتبہ جب وگوں ہے ہوئی کھر سے کہ جو مرتب کے حاصل ہوے اللہ نہیں کھانہ ہوئی کھانہ ہوئی کھانہ ہوئی کہ دو اور جب بھی کھانہ ہوئی کھانہ ہوئی کھانہ ہوئی کہ مرتبہ جب وگوں ہے ہوئی کے مرتبہ جب وگوں ہے ہوئی کی مرتبہ جب وگوں ہے ہوئی کے مرتبہ جب وگوں کے موال کیا کہ آپ کہ جو مرتب کیے حاصل ہوے اللہ فرمانہ کا کہ مون کے موال کیا کہ آپ کہ جو مرتب کیے حاصل ہوئے اگر نوال کہ دوگوں کے میں پر اظمانہ عال ضمی کیا اور جس دی گواؤں کے موال کیا کہ آپ کو جو مرتب کیے حاصل ہوئے اگر نوال کہ دوگوں کے موالے کہ موالے کہ دو انہ کو کہ کو کہ کا ان کو کھانہ کو کہ کی کی کو کھوں کے کو کہ کو کہ کو کہ کو کھوں کے کو کہ کو کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کھوں کے کو کہ کو کھوں کے کو کھوں کے کو کھوں کے کو کھوں کے کہ کو کھوں کے کہ کو کھوں کے کو کھوں کے کو کھوں کو کھوں کے کہ کو کھوں کے کو کھوں کے کھوں کے کو کھوں کو کھوں کو کھوں کے کو کھوں کے کو کھوں کے کو کھوں کے کو کھوں کو کھوں کو کھوں کے کو کھوں کو کھوں کو کھوں کے کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کے کو کھوں کے کو کھوں کو کھوں کو ک

ما منے خدا کا اگر کر آر ہوں کمی نے "پ کو موسم سرایس پر ہند اور کیکی تے ہوئے وکیے کر پوچھا کہ " "پ اتی انسیس کیوں پر واشت کرتے ہیں ؟ فرمایا کہ اس وجہ ہے کہ اس سر وی بیس لقراء صاحب حاجت ہول گے اس کا کیا صل ہو گا؟ اور میرے پاس اتباوے کو تعیس ہے کہ ان کی احتیاج ٹنتر سکوں اس نے جسمان طور بران کا شریک رہتا ہوں۔

حفرت اور ان برائیم العظب قرائے ہیں کہ ایک مرتبہ حفرت بھے ہے وہا کہ دخت میں معروف کو بیش ہے جو سے دورہ کے بعد سے کہا سے ان کا بیش ہے عشاہ کے وقت بھی الشہد سے میں المسئے۔ چنا ہے جس پہلی رہ تھا تو رہ کھا کہ سپاہا مصلی افعا کر در رہ سے وحد پر پہلے اور پانی کے ان بھی میں المسئے۔ چنا ہے جس پہلی کر میے کی حضرت معروف سے معروف العظم ورہ اور میں کو پھر پائی پر چلتے ہوئے وہیں ساتھ میں وقت بھی سے دھائی ور جات میں تو وہا وے کر فرایا کہ ہو ہاتھ تر بھی سے اس کو وہا وے کر فرایا کہ ہو ہاتھ تر بھی ہے اس کو میری حیات بھی کی وہا است کی قوطا وے کر فرایا کہ ہو ہاتھ تر سے کہ ایس فرار سے تھی کہ ایس میں ایس فرار ہو تھی ہ

آب رود اکر سنٹ کے ایک مرت عمرت علی جر صل کی مشت کے رو ایک تشریف اور بھے والے کا میں معی ال کے مواسع میکی گیاتا آپ بھے والے کر یہ کہتے ہوئے الداک پر سال مصاببات شام کا مائے کا مسیحت ورد ہیں ہے۔ میں یہ کماد عام مخب ہو کیا لیکن میں بھی جدا کہ اور الدار جو اشات تعسیق کو انقال چینلو اور مکال کو قد سے بھی میادہ خالی دیکھ والک ترک و تیا کا دین ہے ہو۔

الیک قافلہ کی بیت ہے و د ہوں گاتال قافلہ سا آپ سند می ہے ہم و چینی شریق ۔ نیکس آپ سے تیں شغیر ویش مرایں ال یہ کہ وق شمس ہے ہم وہ تارہ سے واس می سے مملی ہو عاسب مرسد مومہ اگر این چھو ویش می مرسے دسے جی جوں۔ مرسے میاس اول قافلہ سے واس یا مہائی و شریق ہاتھیں منظور میں بیل تیمری شرط قائل آبوں قیل، آپ نے فراط کہ فوکل جاجوں کا توش مرسے و اڑر تم یہ تھے ۔ بھے کہ کسی سے پکھے لیس کے تو خدار والک بھی ہوجاتا اور درجہ وسائ کمی عاصل ہوتا

آ ہے وہ ہے ہیں کہ بیک ون بی دہی ہے مکال پر پہنچاتو ویکھا کہ ایک صاحب میرے منظر ہیں اور میرے اس موال پر کہ یا حازت مکال بیل تم کیوں وافل ہوئے۔ فرمایا کہ بیل خضر موں۔ چنا ٹیجہ میل نے عرص میاکہ چھ میرے گئے و عافرہ ویں لا آ ہے نے کہاکہ اللہ تی ہے گئے عبودے کو آ سمان کر وے اور تیم کی عبودے کو تھی سے بھی بوشردور کھے۔

سمی ہے۔ پ ہے موض کیا کہ میرے پاس لیک ہار در جم ہیں اور پی کے کا تواہش مدیوں۔ سپ نے فرہ یا کہ ہیں رقم کمی مقد وس کے قرص میں دیدو یا چیموں در مقدس نمیال داروں میں تقیم کر دولو تسمیس فج ہے بھی ریاد وٹواٹ میلے گالیکن اس نے کما کہ تھے بچی بہت ہو بیش نے فرہا یا کہ تو سے ناحار تا بیتے سے ب رقم حامس کی سے اس لئے توایدہ وٹواپ کا حواہش مند بٹنا جاسا ہے۔

ایک دن سے فیقرستال میں مردوں کو اڑتے ہوئے دکھے کر العد تعالی سے عرض کیا کہ ہے راز بھے بھی معدوم ہوجائے ور جب میں سے ان مردوں کے لائے میں اس کے سور ا معدوم ہوجائے ورجب میں سے ان مردوں سے بع چھ تو اسول نے کھا کہ ایک ہفتہ تا کہ کی تقدیم میں مصروف میں افغال میں بات کی تقدیم میں مصروف میں انگی ایکی تک وہ فتم تعمل ہوا۔

مقرب اورجب تک بدود نقس کے مائے فرادی دیوار قائم ضی کر ایتا اس وقت تک عبوت می ادت و مافوف می مدافت مامل نمین کر سکا۔ فرایا کر بین کام بحث مشکل ہیں۔ اول مفلمی میں حقوت دوم فوف می مدافت ، سوم خوت میں تقوی ۔ فرایا کہ تقویٰ ہم ہے فکوک و شہمت ہے پاک ہونے اور قلب کی بدر دفت کر فت کرنے کا۔ فرایا کہ تقویٰ ہم ہے فکوک و شہمت ہے زیادہ مقلم ہے اور کول نمیں مطابی اور الل معرفت می خدا کے فلومی بندے ہی اور جو بندہ افتہ کے ساتھ قلب کو صاف رکھتا ہے اس کو موال کے بین مطابی اور الل معرفت می خدا ہوں ہیں کہ جن کو سوائے خدا کے نے بات ہوا کہ ماقتہ ہیں کہ جن کو سوائے خدا کے نے کہ اور اور اور گفتی ملاوت کر آ ہے وہ او گول سے و مشت ذور دہتا ہے۔ فرایا کر تو جھے کہی اہل اور جو صدق وہی کہ ماقتہ معرف میں میری محبت آجی گئی۔ کی نے موش کیا کہ میں سوکل علی اند ہوں دن بی بینی بینیا راضی ہو گا انقال کے وقت جب آ ہے شدید معظر ہوئے کو تو قدا کے حکام پر بھی بینیا راضی ہو گا انقال کے وقت جب آ ہے شدید معظر ہوئے کو کو نے تو فدا کے حکام پر بھی بینیا راضی ہو گا انقال کے وقت جب آ ہے شدید معظر ہوئے کو گوئی نے تو فدا کے حکام پر بھی بینیا راضی ہو گا انقال کے وقت جب آ ہی شدید معظر ہوئے کی فراد دیات آئی کر کر میں بات کی مقابی کا دورو یا آئی کر کر میں بات کی مقابی کا دورو یا آئی کر کر میں بات کی مقابی کو دیورو یات کے دیات کی مقابی کر کر میں لیا۔

القال کے بعد کی سف خواب میں آپ ہے ہو جھا کہ کیا صل ہے؟ قربایا کہ انتہ تعلیٰ جھے ہاں لئے براض ہوا کہ قو و نیا می اس ہے اتا زیادہ کیوں خانف رہتا تھا در کیا تھے میری کر کی پر یقیس نہیں تفاع ہوا ہی فضی ہے انہ فران ہوا کہ انتہ ہے میری مفقرت فردو کا در انتہ تعالیٰ نے میں فردا کے دن خواب میں دکھے کر جب حل ہو جھا تو اور انتہ تعالیٰ ہے ہے فردا کی دجہ سے نہ کچھ کھا بازی ہے۔ اس کے کہ دنیا ہیں تو ہے ہوگی اور انتہ تعالیٰ ہے میرے لئے میں اور انتہ تعالیٰ ہے میرے لئے میں کہ کی اور انتہ تعالیٰ ہے میرے لئے میں ہوگی اور انتہ تعالیٰ ہے میرے لئے تعلق ہے میں ہوگی اور انتہ تعالیٰ ہے میرے لئے تعلق ہے میرے لئے تعلق ہے میں اور میں ہوگی ہو کہ اور خوش نے حواب شرید اوا تمیں کر سکرانے اوا تمیں کر سکرانے اوا تمیں کہ کہ اور خوش نے حواب میں دکھی ہو کہ اور خوش نے حواب میں دکھی ہو کہ اور کوئی تعین تھا۔ تھی ہو کہ کر حال ہو جھا تو فردا یا کہ انتہ تھا۔ تھی ہو کہ کر حال ہو جھا تو فردا یا کہ اور کوئی تعین تھا۔ تھی ہو کہ کر حال ہو جھا تو فردا یا کہ دیا ہو کہ کہ ہو کہ کر حال ہو جھا تو فردا یا کہ دیا ہو کہ کہ دنیا ہے افران اور کوئی تعین تھا۔ تھی ہو کہ کر حال ہو جھا تو فردا یا کہ دیا ہو کہ کر حال ہو جھا تو فردا کر کی ہو کہ کر حال ہو جھا تو فردا کی کہ جو کہ کہ دنیا ہے افران کہ دیا ہے افران کی کہ کوئی تھیں تھا۔

آپ کامقام کمی فورت سے امام طبل سے بید منظ وریافت کیا کہ جمل بی جمعت پر موت کا ت ری تھی کہ راستہ بی شاہی روشنی کا گزر ہوانور اس روشنی جس تھوڑا ساست کات لیا اب فرمایئے کہ وہ سوت جائز ہے یا جائز ریس من کا اہم صاحب نے فرمایا کہ تم کون ہو ؟ اور اس حم کا منظ کیوں وریافت کرتی ہو؟ اس عورت نے بواب ویاکہ جس پشر حالی کی بمشیرہ ہوں۔ اہم صاحب نے فرمایا کہ تمارے سئے وہ سوت جائز قسیں کیوں کہ تم اہل تقویٰ کے خاندان سے ہواور حمیس اپنے بھالی کے مکش قدم پر چانا چاہے جو مشتبہ کھانے پر اگر ہاتھ براہائے قوہ تھ بھی ال کی بیروی نسیں کر آباتھا۔ باب ۔ ۱۳

حضرت ذوالنون مصرى رحمته الله عليه كحالات ومناقب

آب کے آئے ہونے کاواقد عجیب وغریب ہاوروہ ید کد کی فقس سے آب کواطان کا کوائ کر المان مقام پرایک توجوان عابد بداور جسب آب اس ست نیاز حاصل کرنے پنچ تودیکھاک وہ ایک در خت پرالٹالٹکا ہوائے نفس سے مسلسل سے کدروہا ہے کہ جب تک تو عبادت النی ش بیری بم نواز میں کرے گامی کچے يول بى افديت دينار عول كاحتى كد تيرى موت واقع موجد عد بدواقد ديكدكر أب كوس برايدارس أياك رونے لکے اور جب نوجوان ما يد نے يع جماك ب كون جي ايك كناه كار يرس كا كر دور جب سيان كر آپ ناس کے سامنے جاکر سل م کیااور حراج پر ی کی س فیمایاکہ چونک سے بدن عبوت اللی پر آبادہ ميں ہاں لئے مزاد مدر باہوں۔ آپ نے کماکہ جھے تو یاک ان ہواکہ شیع تم نے کی کو تن کر دیاہ یا كوئى كناه عظيم مرز ويوكي ب- اس فيجواب وياك قمام كناه محكوق ساختلط كي وج سي بدا عوت مي بس لنے مخلول سے رسم دراہ کو بہت ہوا گناہ تصور کر ناہوں ۔ آپ نے فرہ یاکہ تم قوداتنی بہت بڑے ربد ہو. اس فيواب دياك أكرتم كمي يزت ذاج كوديكمنا جائة جوتوست بهاز پر جاكر ديكموچنا نجه جب "ب وال پنچے والک توجوان کو دیکھا کہ حس کالیک ویر کناہوا باہریز اتھالور اس کاجسم کیزوں کی حور اک بنا۔ جب آپ فے یہ صورت حال معلوم کی تواس نے جانا کہ ایک دن جس ای جگ معروف عمادت تھا کہ آیک فو بصورت مورت سے سے گزری جس کور کی کر میں فریب شیطان میں جالاہوائی کے زویک پیچا گیا۔ سوات ندا آل که اے بے غیرت اتمیں ممل خدائی عبورت واطاعت بھی گزار کر آج شیطان کی عبورت کرنے چلا ب- اندايس فاي وقت ابنائيك إول كات وياكر الله كے لئے بس قدم اى باول عد يوسا إلى ا جائے کہ آپ می کناد کارے پاس کیوں سے اور اگر واقل آپ کی ددے زاہدی جمقی ہو کا ر بازی جول يرسط جائية الكن جسباندى كي وجدا آب كالانجانا مكن موكياتوس فوجوان في فودى الن بزرك كالقسد شروع کر دیا۔ اس نے بتایا کہ پہاڑی چوٹی ہر جو ہزرگ ہیں ان سے ایک دن کی نے یہ کھہ دیا کہ روزی

والقعات ، آپ قرمایا کرتے کد ایک ون بی مب وریا و ضو کر رہا تھا کہ سمنے کے گل پر ایک خواصورت خورت نگر آئی۔ جس بی نے س سے منظو کرنے کے بیئے کہ قواس نے کہا کہ دور سے بی آئم کو دیات تصور کیا ہوئے تھی اور جب بچی قریب آگئے تو بی عالم سجھا اور جب بالکل قریب آگئے تو اہل معرفت تصور کیالیک اب معلوم ہواکہ تم ان تیوں بی سے بچی بھی شمیں ہو۔ جب بی سے اس کی وج ہو چھی تواس نے جواب ویا کہ عالم نامح م پر نظر فیس ڈالے اور ویوا سے وضو فیس کرنے اور اہل معرفت والے سوالمی کو فیس دیکھتے ہے کہ کر دو مائے براگی اور میں شے بچھ ایا کہ یہ قیب کی جانب سے ایک جنہیں ہے۔

ایک مرجہ آپ کشی پر سفر کر رہ ہے کہ کسی زوباری کا سوتی کو کیا ور سب نے آپ کو مفکوک تقبور کر کے دود کوب کر ناشروع کر دیر آپ نے آسان کی جائب نظر افعا کر کما کہ اے احقہ اوقیام ہے کہ بیل نے مجمع چوری میں کی۔ یہ کشے می دریا میں صدرا چھیاں متدیس ایک آیک موتی دیائے نمو چار ہو میں اور آپ کے ایک مجمع کے مند سے موتی نکال کر اس زوباری کو دے دیا۔ س کر امت کے مشاہرے کے بعد تمام مسافروں نے معافی طلب کی۔ اس وجہ سے آپ کا شطاب ذوالنوں نے کیا۔ سب کی ممن پر آب کی محست کار اثر ہوا کہ ایک دن یہ آیت تاوت کرری تھی کہ وظلمنا علیم افرام اور الزائنا علیم امرا اثراننا علیم المن والسلوی او اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ جس اوسے ہو سر کنل پر من و سلوی باز فرمایا او موسٹین اس سے محروم کیوں جیں۔ چنا بچہ ای وقت من سلوی کا نزول ہو۔ آپ محرائی جانب ایک جگہ میں گئیں کہ بھر کچو پیشات جاں۔

آب اورا کر سے کہ بھی ہے گیے۔ پہاڑ پر بہت سے بیتاروں کا ابھا ور بہوجہ پوچی ہا اسوں سے بنا کہ یمال ایک عبادت کرا میل بھی ایک مرتبہ اپنی عبادت کا سے شکل کر بیتاروں بھی ہی ورم کر آ سے بھی ہیں ہوجہ ہوت ہوت ہوں ہے۔ بوجہ ہے جو صدیش نے بھی ان بزرگ کا انظام کیا اور جب وہ شکل ہے کہ موسیش نے بھی ان بزرگ کا انظام کیا اور جب وہ شکل ہے کہ اور مست گزور و ضعیف نے پھر سمال کی جانب نظری افغا کر تمام بیناروں پر پچھ وم کیا اور وہ سب فور صحت باب ہوگئے۔ اور جب وہ عبادت گاو بھی واقع بور افغا موسی ہوگئے۔ اور جب وہ عبادت گاو بھی واقع بور افغا بور افغا بور کے اور جب وہ عبادت گاو بھی وقع بھی دفعا ہوگئے۔ اور جب وہ عبادت گاو بھی دفعا فور اور کے کور کہ انتہ تعالی گرائی فرارہ ہے کہ تو نے فرارہ ہے کہ تو نے افغا بور کی اور موسی کی تعالی کر ایک اور موادت گاو بھی واقع ہی دو افغا بور کی تو نے دو کہ اور یافت کی تو فرارہ ہے کہ تو ہو کہ اور یافت کی تو فرارہ ہے کہ وہ کی تو خوا ہوں کا کہ افغا ہو گوائی فرارہ ہے کہ وہ دو یافت کی تو خوا ہو کہ اور موسی بھی تقسیم کیا اور ان کے سامنے واقع ہی پر فریفت ہو گئے لیک وہ دو موسی بھی تقسیم کیا اور ان کے سامنے موسی بھی تقسیم کیا اور ان کے سامنے موسی بھی تقسیم کیا اور ان کے سامنے موسی بھی تقسیم کیا اور بور جانے لیک جمد اس پر بھی متوجہ یہ بھی کے ایک کی تو خوا ہو بھی کی دی جو کہ کہ انہ کی تھی ہوں کی تو خوا ہو بھی کی دی ہو کہ کیا تھی تو ہو ہو کی لیک دی تھی دی کی تو بھی کی دی جو کہ کہ تو ہو کہ کیا ہو کہ کو کہ کھی کی دی جو کہ کی تو بھی تو بھی کی دی جو کہ کیا ہو کہ کہ کہ کیا تو کہ کہ کو کہ کی کہ کو کھی تو بھی تو بھی تو بھی کی دی جو کہ کیا تو کہ کہ کہ کہ کھی کھی دی جو کہ کی دی جو کہ کی دی کھی کی دی جو کہ کی تو کہ کو کہ کی دی گور کی کو کہ کھی کہ کی دی جو کہ کہ کہ کہ کہ کہ کھی کھی کی دی کھی کہ کو کہ کو کہ کھی کہ کو کہ کی دو کہ کی دی کھی کی دی کھی کو کھی کو کہ کو کو کی کو کھی کو کہ کو کہ کو کھی کو کھی کو کو کو کو کھی کو کھی کو کہ کو کو کو کھی کو کو کو کو کو کھی کو کھی کو کہ کو کو کو کھی کو

می بنیسے آپ سے کی دات گرائی پر صرف کر دوں آپ نے باکہ دیکا دیتار حاصل ہوئے ہیں اور میری کمنے کہ

یہ سب آپ ہی کی دات گرائی پر صرف کر دوں آپ نے فرہا یا کہ حدوار ٹے تک بنیخے نے قبل تر مرد سے لئے اس

کا تربیّۃ کر ناناجائز ہے اور جسب دو بچہ شہاب پر پہنچا تو پوری جائید ، و اختراء میں تقییم کر کے آپ کے اُڑ او ت

مندوں میں شامل ہوگی چرکی تو جوان ایک دن آپ کی خد مت میں حاضر ہوا تو معلوم ہوا کہ آپ آج کل

ھرودت مند ہیں ۔ اس نے اظہر ماسف کرتے ہوئے کھا کہ کا تی جیرے یا س اگر آج دولت ہوتی تو ہی گئی ہی گئی

آپ کی خد مت میں چیش کر دیتا آپ نے اس کی بیت کو ہی آپ کر بیٹین کر میا کہ یہ اہمی مفہوم اختر ہے آگئا

میں ہے۔ چنا نچہ اس سے قرمایا کہ طال دو خانہ ہے یہ دوادا کر تھی اوار دو میں میں ما کر تھی قرمی تیار

کر کے ان میں ہوئی ہے ہورائے کر کے میرے پاس سے آڈ چینا نچہ آپ سے اس تیجوں گئیوں پر بچو در م کیا تو

دو یا توت میں تبدیل ہو تمیں۔ اور آپ نے فرہ یا کہ تمی جوہری کے پاس ایجا کر قیت معلوم کرو۔ چتا ہے۔ جوہری سنا لیک ہر روینارقیت مکائی گھراس لوجوان سے پوراو قد بیاں نیا لؤ قرہ یا کہ اس کو پالی بیں محود دو اور یہ انچی طرح دیس شین مراو کہ فقراء کو مال ور ری صرورت سیس بوٹی ہے می کر وہ بیش کے لئے دیا سے شید دیو کیو۔

ی ب نے آرہ یاکہ میری تمیں ہری کی دارت کا تتجہ یہ اٹلا کہ حرف یک شمرادہ مجمعوں جی دریت یات

موس قاار روہ می اس طرق کہ یک و لد میری مجد نے سامند سے گزر رہا تھا توہیں ہی و قت یہ جملہ کہ رہا تھ

کہ کنزور کا طاقتی ہے جنگ کر نافریت احتمانہ فعل ہے۔ یہ من کر شمراو سے کہا کہ جس آپ کے جملے کا
معموم میں تجاب فرمایا کہ اس سے ریاوہ حمق کو ہو سکت جو خدا سے جنگ کر سے ہے می کر وہ چاہ کیا
اور دو سرست وان آگر جھ سے ہم چھتے نگا کہ وصال خداوندی کے سے کون می رہ وافقیاد کی جسے کا جس نے کہ
کہ دور اہیں جس ایک چھوٹی اور دو سری طویل چھوٹی تو ہے سے کہ خواہشات وانی ور معمیت کو چھوڑ و سے
ار طویل راوی ہے کہ خدا کے سوا می ہے کنارہ کش ہوجائے اس نے عرص کیا کہ جس کی طویل راوافقیاد
در روہوں اور اس کے بعدا تی طویل و عاصت سے اجالوں کے مقام تا گئے گیا۔

معرت او جعز اور عبناو که ایک مرتب جی آپ کی جس مردود تعاور آپ جماوات کی فراس می موجود تعاور آپ جماوات کی فرانبردار اور کے موضوع پر گفتار مرتب جی کہ جماوات الل اللہ کے می درجہ فرمانبردار جو تی کہ اور کی جو سے مکان کا چکر نگاہے قودہ ہر گز در ہی جو تی کہ دول کہ بورے مکان کا چکر نگاہے قودہ ہر گز در ہی خیم کر ملک ہے تی مدے والد تحت بورے مکان کا چکر نگا کر اپنی جگر کا کہ بوگیا۔ یا دافد ویکے کر آیک فرجواں سندو تے ہوان دے دی اور آپ نیای گفت پر قسل دے کر دفن کر دیا ہے کی سند سیست مراس میڈوش مورض ہو گیادروی پھر اس فرح کی سند سیست مراس میز کر ایک مقروض ہو گیادروی پھر اس فرح کی افرون کر دیا ہے قراس فرح کو دیا کہ کر دیا کہ دور کر دیا کہ دیا کہ

ایک طیمی اوریاہ کرام کو جبطی تصور کر آخاق آئی انگشتری وے کر فرمای کدیس جفیارے کی و کان پر ایک ویٹریش فروخت کر دو لیکن بھیارے نے کمااس کی قبت توریادہ انگلے کہ کم کر پھر جسستار کے یہاں پہنچاتو سے آیک بڑر دینار قبت لگانی در جسیاس شخص نے پورا واقعہ بیاں کیا توفرہ یا کہ جس طرخ بھیارہ انگشتری کی قبت سے آشنا فیس ای طرح تم بھی مر تب و بیاسے تا مشاہو۔

مسل دس سل تک آپ کولد ید کمانوس کی خواہش دی سکن کھایا نہیں ایک مرتبد جب میری شب میں نئس مے فقاضا کیا کہ آج تو کو کی مدید فقاد اخلی جائے توجہ یا کہ آگر ، در کھت میں تھی تھی قرآس ختم کر سلے توجی تیری خواہش پوری کر دوں کا نئس نے آپ کی بید حواہش منظور کری اور ختم قرآن کے بعد جب آپ مدید غذائم ہے کر آئے قیسلائی اقد الھ کر باتھ تھے بیاور نماز کے لئے کو ہے ہوگئے۔ اور جباوگوں۔ اس کی وجہ در یافت کی توفرہ یا کہ پہلے اقد پر نکس نے فوش ہو کر کماکہ آج ہے وس پر س کے بعد تیری فواہش پوری ہوری ہے۔ چنانچہ جس نے لقد رکھ کر کماکہ جس ہر گز تیری خواہش پوری نمیں کر وں کا لیکن ای وقت ایک شخص تھے کھانے کی دیگ لئے ہوئے حاضر ہوا اور عرض کیا کہ جس بحث منس اور بال بچی والا ہوئی تو آپ میں نے میں نے میں دوجہ سے لذیز کھانا بگوا یا اور موگی چنانچہ فواب بی حضور اگر می کی ریارت ہوئی تو آپ نے فرویا کہ کر محشر جس تھے ہے کہ کو ایک دو تقد سے کھانا چکھ سے حصور کا بے پیقام میں کر کماکی مونی تو اس جس کیادر کے ہو مکتا ہے۔ ہے کہ کر آپ نے تھوڑا ساکھانا چکے لی۔

آپ کے ایک مروت مندجی نے چالیس چھے کیتے ور چالیس جے کے چاہیں ہے کے چاہیں ہری سویانمیں، ور مراقبہ کر آرہا، عرض کیا کہ آتی عبودے ور یاضت کے بادجوہ ''ج تک مند تعالیٰ کا حکوہ تیس بلک اپنی برتھیہی کا اور نہ مجھی رسماز خداد ندی جھے پر سکشف ہو سکے کیکس تعوہ باللہ سرائڈ تعالیٰ کا حکوہ تیس بلک اپنی برتھیہی کا اظہار کیاہے '' ہے نے قرب یا کہ خوب شم سربرہ کر کھانا تھاؤ اور عشاہ کی ماز پڑھے بھی آرام ہے سوجاؤ۔ اس نے حمیل حکم میں کھانا تو توب ایکی طرح کھالیائیکن تماذ ترک کرنے کو قلب نے کواراسیس کیا۔ اس نے ماز پڑھ کر سو کمیاور خواب میں حصور اگر م کی ذیارت ہوں کا تحضور کے قرب یا کہ اللہ تعلق ملام کے بعد قرا آ ہے کہ جو ی بالد کا باللہ علی کہ جو ی بالد کا باللہ علی سالہ ریاضت کا صلہ ضرور دول گا لیکس فر النون کو جنرا اس بیغام پنچادی کہ بم بھیے شر بحرش آر بھی جا کہ بھی جا اور جب اینا خواب حضرت آ دائنوں کو سایا توان کی آگھوں سے صرت کے آنسو لکل پڑے ۔ لیکن اگر کوئی معرض ہے کہ کوئی مرشد کیا کسی کو فراز سرچ نے کا تھم دے سکتا ہے ؟ قواس کا براہ بھی دہرے بھی مریض کا علاج کر آ ہے اور جو اب بوائن کا بھی دہرے بھی مریض کا علاج کر آ ہے اور جو اب بوائن کی بھی دہرے بھی مریض کا علاج کر آ ہے اور جو اب بوائن کی بھی دہرے بھی مریض کا علاج کر آ ہے اور جو بھی ہو تھی ہو

کی کرور بدوی کو طواف کو کرتے دی کھ کر آپ نے فرمایاکہ کیافوجدا کا محبوب السفائیات جی جواب دیا۔ بار ہو مجما کہ وہ محبوب تھ سے قریب ہے یا دور اللہ سے بنواب دیا کہ قریب ہے۔ پھر سوال کیاکہ کیاوہ تھ سے موافقت کر آہے یا عاموافقت الس نے عرض کیا کہ موافقت کر آے یہ من کر فرمایاکہ جب قوضدا کا محبوب بھی ہاور وہ تیرے قریب و موافق بھی ہے قوام اواس قدر کرور کیوں ہے ؟اس سے جواب دیا کہ وور رہنے والوں کے علاب کی نہمت سے وہ نوگ دیا وہ جیران و مرکر دال دہج ہیں۔ جسیس قرب نصیب ہو آھے۔

ایک خود سادت خدا کے عاشق جس نے حود کو دوست مشہور کر رکھا قدانس کی عیادت کے ہے آپ تشریف نے مجاہ تواس نے کھا کہ جو خدا کے عطا کر دہ در دیں او بت کا احساس کرے دہ مجمی دوست شیں ہو سکتا کیکن آپ نے فرہ یا کہ جو خود کو خدا کا دوست کتابودہ اس کا دوست شیں ہو سکتا ہے س کر سے توب کرتے ہوئے کہا کہ آج سے میں بھی خود کو خدا کا دوست نہیں کموں گا۔ ایک فخص آپ کی عمیادت کو حاصر ہوا اور عرض کیا کہ دوست کا عطائر دوور دہ جی مجوب ہوا کر آ ہے۔ آپ نے فرہ یا اگر تم اس سے دافق ہوئے اور عرض کیا کہ دوست کا عطائر دوور دہ جی مجوب ہوا کر آ ہے۔ آپ نے فرہ یا اگر تم اس سے دافق ہوئے

یے احباب ہی ہے آپ ہے کئی کو تح مرکیا کہ اللہ تعالیٰ ہم دولوں کو نادانی کی چادرے ڈھائپ کر تمام دنیاوی چیروں سے اس طرح ب خبر کروے کہ ہم اس کی مرضی کے مطابق کام کریں دروہ ہم ہے خوش دے کہ فرما ذکر تے تھے کہ شی دوران سوایک برنسانوش صحوبی ہے گزرا تودیکھا کہ ایک ہشش پر ست برست والد بھیرر با ہاور جب آ ہے۔ وجہ وریات کی قاس نے عرض کیا کہ اس جائے ہی جائے گئے۔

پر ندوں کو کس سے بھی والد حاصل شیں ہو سکتانس سے بیں قواب کی نیت سے والہ بھیر رہاہوں۔ جس سے
کما کہ اس کے بیمان فیر کی ووڑی ٹالپندیوہ ہے لیکس اس نے عرض کیا کہ جیرے سے ہی اثابی کائل ہے کہ
وہ میری نیت کو دیکھ رہا ہے۔ اس کے بعد میں نے اس آلٹ پرست کوا یام تج میں نمایت ووق و شوق کے
ماتھ طواف کعبہ میں معروف پایا اور طوف کے بعد اس نے جھ سے کما، آپ نے ورکھا کہ جس نے ہو وال
بھیر تھاس کا اثر کتنی میرشکل میں طاہر ہے۔ بیہ ہے تی جس نے پرجوش اور تھی اللہ تعالی سے عرض کیا کہ قونے
چالیس پرس آلٹ پرسی کرنے والے کو چند وافول کے عوض آئی تھیم تھت کیوں عطاکر دی ہوا آئی ہے ہم

آپ اماذی نیت کرتے وقت اللہ تعالی ہے عراض کرتے کہ تیمی پار گاہ بی حاضری کے سے کون ہے ۔
پائل الاوں اور کون می مجھوں ہے قبلسکی جانب نظر کروں اور کون می دبان ہے تیم اجمیہ بتاؤی اور
تعریف کے وہ کون ہے الفاظ جیں جن ہے تیما جام لوں۔ انتظا مجود اسے کو ترک کر کے تیم ہے
حضیہ حاضر بور چیوں۔ اس کے بعد نیت باتدہ لیے اور اکش فد انعالی ہے یہ عرض کرتے کہ مجھے آج جن
معمائی کا سامنا ہے وہ تو تیم ہے سامے عرض کر تار بتابوں لیکن محشر میں اپنی ید الدایوں سے جونوے پہلے
گیاس کا اظمار کس سے کروں۔ اندا جھے عذاب کی نداست سے چھنگارا وطاکر وے۔

ار شادات برا بها کرد قربایا کرتے کہ پاکڑہ ہوہ دات جوعد فین کو د نیادی و سائل ہے ہے نیاز کر دینی ہے۔ قربایا ہے۔ فربایا کہ جانے ہے جس کی وجہ نے قیر شرقی چیزوں پر نظر شیں پرتی۔ قربایا کہ شکم سرکو عکمت حاصل سیں ہوتی قربایا کہ سعیت نے اب ہو کر و وہدہ او اگاب سعیت و دوئے کوئی ہے۔ قربایا کہ سب سے برا دولت مند وہ ہے جو تقوی کی دولت سے مال مال ہو۔ قربایا علیل کھانا جسمانی قابل کا درجہ ہے۔ قربایا کہ مصائب میں مہر کرنا تھے۔ فیز شین مسلف قابل کا درجہ ہے۔ قربایا کہ مصائب میں مہر کرنا تھے۔ فیز شین مسلف قابل کا درجہ ہے۔ قربایا کہ مصائب میں مہر کرنا تھے۔ فیز شین مسلف قابل کو اس ہے۔ فربایا کہ مصائب میں مرکز نا تھے۔ فیز اس سے خاک ہو اے گراہ ہوجاتے ہیں۔ فربایا کہ انسان پر چھ چیزوں کی وجہ ہے جائی آئی ہے ڈرنے دانے قربائی میں کرفار ہوجاتے ہیں۔ فربایا کہ انسان پر چھ چیزوں کی وجہ ہے جائی آئی ہے (۱) اعمال صائب ہے کو گئی کرنا (۲) اعلی مالی ہو اس کے مر قربات کو ترک کر درنا (۱) اعمال مالی ہو شور کر تھاوتی کی مضامت کو ترک کر درنا (۱) اعمال کرنا در ایکی علی کو ان کے مر قربیا۔ فربایا کہ انسان کو محبت سے سطف حیات حاصل ہوتا ہے اور ایس علی علی کو ان کے مر قربیا۔ فربایا کہ انسان کو محبت سے سطف حیات حاصل ہوتا ہے اور ایس معرفت کے انسان کو تار میں معرفت کے انسان کرنا کہ ایس معرفت کے سطف حیات حاصل ہوتا ہے اور اس معرفت کے انسان کہ اور خربائی کہ ایس معرفت کے سطف حیات حاصل ہوتا ہے اور اسے ادباب منائ و قربائی ہوتا ہے ادبائی میں معرفت کے ادبائی کہ ایس معرفت کے انسان کو تاری کو ان کے مر قربان کہ انسان کو ان کے مر قربان کہ ان کے انسان مورب خربائی کہ ان کے انسان کو تاریخ کر ان کو ان کے مر قربان کہ انسان کو تاریخ کی معرف کو ان کے مر قربان کہ انسان کو تاریخ کی دربائی کہ ان کے مراف کہ ان کے مراف کہ ان کے مرافع کر انسان کو تاریخ کر ان کا کر انسان کی دربائی کہ ان کے مرافع کی دربائی کہ ان کے مرافع کر انسان کر انسان کر انسان کی دربائی کہ ان کے مرافع کہ کر تاریخ کی دربائی کہ ان کے مرافع کر ان کے دربائی کہ ان کے دربائی کہ ان کے دربائی کہ ان کے دربائی کہ کر تاریخ کر انسان کر دربائی کہ کر تاریخ کر دربائی کہ کرنا کر تاریخ کر ت

خوابش مند ہوتو خدا ہے ایک دوسی کی مثال بیش کر دجیسی معنزے صدیق اکبرنے حضور آکر م سے ساتھ کی اور ممجی ذرو برابر خالفت تر کرنے کی وجدے ابتد تعالی نے انہیں صدیق کے حطاب سے واز ااور حب خداوندی کی نشانی میں میں ہے کہ کھی اس کے حبیب کی مخالفت نہ کرے۔ فرہ یا کداس طبیب ہے ناال کوئی میں جو عالم بد ہوتی میں د ہوشوں کا علاج کرے مینی جس پر نشر و تیا سوار ہواس کونسیحت کرتا ہے سود ہے۔ ليكن جب بوش العكاع أجائة توجراس عاقد كرواني جائية - فرما يكديم فراه افلاص كى عانب ك جانے والی طوع سے زائد سمی شے کو افصل میں پایا۔ قرمایا کہ پہلے قدم پر خداکو کوئی قسی پاسکتا سے خد کو لخے تک حود کو طالب تصور کر آر ہے۔ قروا کے خدا سے دوری القرار کرنے والوں کی تبکیال مقریان کے كنابول كررابر بوتى بين اور صدق ولى عن تب بوف كريد سار عد كناه معاف بوجات بين - فرما ي ك كتاا جهابو آكد خدا تعلل اليدعميت كرف والول كواس وقت محبت في فاز آجب ال كول خدش فراق ے مل کر دیے جاتے۔ فرمایاک جس طرح برجرم کی آیک سرابواکرتی ہے ای طرح و کر اٹی سے مفات کی سزاد نیادی محت ہے۔ مرماع کہ جس چیز خود عمل بی ابدو رضیعت کرے اس کو صوفی کتے ہیں۔ زماع ک عذمين س كندر ووه خلف رج يس كر لحدب الحدقرب التي يمن زياد في بوتي ربتي ب اور عادف كي شناخت یہ ہے کہ گلوق میں دو کر بھی بیگانہ طائق رہے اور خدا سے ورتے والے کو بھی عدف کدا جاتا ہے اور مارات كاندرنكان تغير بومار بتاب اورعدف في معرف كي بناه يرييشه مؤدب ريتاب - قره يأكه معرف كتي اقسام میں۔ اول معرفت توحید ہو تقریباً ہر موسی کو عاصل ربتی ہے۔ ووم معرفت جمت و بیان ب عماء وعاد كو كتى ب، موم معلت كى معرفت بمرف اولياه كرام كے سے محصوص ب دون دوسروں کو حاصل بحوتی ہے اور تد کوئی ال کوسرات سے واقف بوسکتاہے۔ قربایا کہ معرفت کا وعویدار كازب وآب اس لے كرون و معروف كى معرف يك وجائے وجد سے معرف كاد في دونوں مانوں سے فین میں کول کہ یا تو وہ اپنے و حوی میں جا ہے یہ جموعا۔ کر بچا ہے تو وہ اپنی تقریف ك في كامر يحب بويا باور ع وك مجى الى تريف خود تسي كرت ميساك معزت صديق خود وره كرتے تھے كہ " بيس تم سے افغل لميں ہوں " اور اس همن بي حضرت ذوالون فرماتے ہيں كہ خداشتاى میرا کنا عظیم ہے اور اگر تم اپنے و فوق جی جے سی و چر جسیں عدف میں کما صامکا مختر یہ ک عدف کوائی رہان سے عدف کمنا مناسب نسی۔ فرا یا کہ عدف کوجس قدر قربت عاصل ہوگ کی آمد مرکرواں رے کاجس طرح آفاب سے آریب شے اس سے مناز بھی زیادہ بوتی ہے اور جس کی مثل مندر جدو ال شعرے جي ملتي ہے۔

زديك دايش يديرانى كاينان د نديات سطاني

ترجم - نزدیک ریخ والول کی چرنی س کے دیاوہ موتی ہے۔ کینک وہ باد شای سیست کو جاتے این-

عارف کی پہچان فرا کے کا دف کی شاخت یہ ب کر بغیر علم کے خدا کو جدا ہے بغیر آ کھ کے رکھے۔ بغیر اعت کے اس سے واقف ہو بغیر مشلوب کے اس کو سمجھے بغیر صفت کے پہلے اور بغیر کشف توبات کے اس کامشاہرہ کر سکے لیسی دست باری میں فائیت کی یہ علامتیں ہیں، جیساک خود باری تعالی کاار شادے ک "على جس كوروست منا أحول من كا كان من جا ما مول ماكدوه وهد سے حكم من جا مول اكر و ے دیکھے دیال میں جا آبول ماک جھے بات کرے اور باتھ میں جا آبوں ماک بھے ہی کے۔ (حدیث قدى) آب نے قربائ كدولدين معطان آخرت بواكرتے ميں اور ان كے دوست ملطان عارفين بوت جي - فراي محبت التي كامفهم يد ب كدجو چزي اس عدور كردية والى بورال س كنار اكش رب فرها يؤكد مريض قلب كي جار علامتين جي، اول عبوت شلات كاند بونا دوم خداست خوف زدون بونا موم و نیاوی مورست جبرت حاص ند کرنا چندم طم کی باشی سف کے بعد بھی ان پر عمل ند کرنا۔ فرما یا ک لكب وروع عدا كافرة يروارين جائے كو حود عد كه جانا ب فرماياك عوام معميت ساور خواس عظت سے توب کرتے ہیں لیکن توب کی بھی دو قسیں ہیں۔ اور توب انابت، معنی انسان کاخدا سے وُر کر توب كرانا ووم قوب التحابت بندا كانداست كى وجد ، أتب بونا، ينى اس يرناوم بوك ميرى رياضت عظمت خداوندی کے سامے یکی بھی منیں۔ پھر فرماء کہ ہر ہر عضوی قوبہ کا جداگانہ طریقہ ب مثلا قلب کی قب بدے کہ جام جےوں کو ترک کردے الکھ کی قب ہے کہ جام چی جانب تكاوند الحے اور شرطا كى توبى ي كديد كادى سے كناره كى رب ب بار قرم ياكده فقر جى شى كدور سده ميد مو عرب يوديك تخت و تكبرے . ياده بمترب - فرماياك ند مت كامليوم يا بكرار تكاب محسيت كيدر خوف مز باقي رے اور تقوی کا مقوم یہ ہے کہ اے ظاہر کو معمیت و نافرمانی میں جاتا نہ کرے اور باطن کو النويات ست كلوظار كفتر بوت بعد واقت الله كالصور قائم ركع ينى بران يه تعور كر مارب كدوه بمار ب تمام افعال کی محرانی کررہاہ اور بم اس کے سامنے ہیں۔ فراد کر جس بر فمشیر صدق میل جاتی ہے اس کے وو تكر ، كرو يى ب فردي كرم اقبه كامنموم يدب كر بهترين اوقات كواند تعالى يرقروان كرو ، اورس كو عظیم جائے جس کو حدائے مظمت عطائی ہو اور اس کی جانب دیے بھی تہ کرے جس کو اس ہے ڈیمل ور سوا كرد وابد- فره ياك عالت وجد بحي أيك راز يدر سان عدر تكس باور تقانيت مرك ساخ بوياب دوالل ال عرص عدوالي

لوكل - فرماياك وكل نام ب خداير الماد ركفت بوئ كى سه يكو النسب تدكر فاور برتده بن كر مالك كى

ای عت کر فاور آورو و کیروک کردین کا اور اس نام ہے حدا کے مجوبوں سے محت کر فاوراں کی مجت کر فاوراں کی مجت کر فاوراں کی مجت محت کر تا ہوں ہو آپ ہوا ہو آپ ہوا ہو آپ ہوا ہو گئی ہو ہو گئی ہو ہو گئی

اخواص بفره یا که اخلاص میں جب تک صدق و مبر شال ند جواس وقت تک اخلاص کھل نسیں ہو آباور خود کواجیس سے محفوظ رکھنے کانام بھی اخلاص ہے۔ افل اخلاص و دیوتے میں جوائی تعریف سے خوش اور اپنی برائی سے ناحوش نہ جوں ور پے افعال صاحہ کو س طرح قر سوش کر دیس کہ روزہ محشر العد تعالیٰ سے ان کا معلوضہ بھی طلب۔ کریں۔ لیکس علوت میں اخلاص کا قائم رکھن بہت و شوار ہے۔

یقین، فروایا کہ آتھوں سے مشہور کرنے والے کی مثال علم جیری ہے اور قلب سے دیکھنے والے کی مثال
یقس جیری ہے اور یقی کا تر میر ہے اور یقین کی بھی تی عادت طلب کرنا بھین آر دؤوں میں کی کر وقا
قدام امور جن ای سے رہوع کرنا سوم ہر حال جن اس کی عائت طلب کرنا بھین آر دؤوں میں کی کر وقا
ہے اور آر دؤوں کی قلت رہا کی تقییں کرتی اور زہر شکست کا تفہر وار سے اور شکست شجرا تھام کو چل وار کرتی
ہے اور تھوڑ سابقین بھی پوری و نیا ہے زیاد واجمیت رکھنا ہے کوں کہ یہ ترقی آخر سے کی جانب نے جانہ ہو اور اس سے عام عکوت کا مشاہرہ ہوئے گئے ہے۔ اللی بینیں کی شاخت ہے ہے کہ تھوت کی خاطب کے جو اللہ اور اس سے عام عکوت کا مشاہرہ ہوئے گئے ہے۔ اللی بینیں کی شاخت ہے ہے کہ تھوت کی خاطب کے جو اللہ اور اس سے کسی کو اور شدائی کی خاطب کر ہو ہوئے تو اپنی اس کی تعاون سے کسی کو خات کی خاطب کو جو اپنی ور اس سے کسی کو اور شدائی ہوئے والے اور شدائی ہو تھوں کہ میں ہوئی ہو تھوں ہی جمونا ہو تو کہ اس کا وجو کر جو تا ہو تھوں ہی جمونا ہو تو کہ اس کا وجو کر جو تا ہو تھوں ہی جو تا ہو تا ہوں کہ کہ تو تا ہو تا ہو تھوں ہی جو تا ہو تا ہو تھوں ہی جو تا ہو تا ہوں ہوئی ہو تا ہوں ہوئی ہو تا ہو

غرق ہوکر سب کا سردارین جاتا ہے اور جو ہندہ سو کا سوں میں تکلیف پر و شت کر تا ہے وی چیراس کے بعد کار آلہ علبت ہوتی ہے۔

اقوال ذریس فره یا کہ خدا سے خانف رہنے و سے کے قلب میں خدا کی عبت اس طرح جا گزیں ہو جائل ہے کہ اس کو عقل کافی عطاکر وی جائل ہے اور جو مشکلات پر قابع باسنے کی کوشش کر آرہتا ہے وہ شدید مشکلات میں گھر آجا وہ آئے اور جو ہے ہوہ چیزوں کے حصول کی سعی کر آہے وہ سے کو کھو دیائے جس کواس سے فائدہ پنج سکنا۔ فرہ یا کہ اگر ضمیس حق بات پر قبوز سار نجھی ہو آئے تو یہ اس چیز کی علامت ہے کہ تمسادے ترویک حق کاور جہمت کم ہے۔ فرہا یا کہ جس کا فلیر باطن کا آئینہ وارٹ ہواس کی محجت سے کنارہ کھی رہو۔ کھر یاو انہی کرتے وال خدا کے سواج شے کو خود بخور بحوانا جاتا جا آء ہے۔

مفید جوابات بہباو گوں نے "پ سے سواں کیا کہ آپ نے حداکو کے شاخت کیا جو ڈوا اور شان سے اس کی ذہب و صفات سے شناخت کیا اور مخلوق کو اس کے دسول کی دج سے پچھانا کیوں کہ خداکو ہو خاتی ہوئے کی دج سے شناخت کیا جا سکتا ہے اور دسول چونکہ مخلوق ہے اس لئے مخلوق کو اس کے ذریعہ پچھانا جا ہے۔ بھر موگوں سے سوال کیا کہ بندہ خدا ہے کس دفت اعامت طلب کرتا ہے۔ فردیا تنس و تداہیر سے عاج حج سے

نصائح فرود کو بے ایل اظام کی محب اختیار کرو جو ہر حال تمارے شریک دہیں اور تسدی تیری ہے مجی ان جی کوئی تیرینی رونمانہ ہو۔ فراد کر بندہ اس وقت تک جنت کا متحق نہیں ہو سکا جس تک پانچ چیزوں پر عمل بیرانہ ہو اول نحوس استقامت، دوم نحوس اجتباد، سوم فاہری دباختی دونوں طریقوں ہے حدا تعالی کامراقیہ چمارم موت کے انتظام میں توشد آخرت کے حصول بی معموف رہنا جیم قیامت ہے مجل بیا محاسبہ کرتے رہنا۔

خوف الرمایا کہ خوف التی کی نشانی سے کہ خدا کے سواہر شے سے بے حوف ہوجا سے دور و نیایس وی محفوظ رہائی ہے جو تھا ہے جو کہ خوال کو رہائی ہے جو کہ خوال کو رہائی ہے جو کہ کہ اور دیادی و سائل کو چھوڑ کر گوشہ نشین ہوجائے اور انس کور ہو بیت سے جدا کر کے عیود مدی جانب مائل ہوجائے گا۔ پار فرمایا کہ جو حدا کہ جو حدا کے اور دنیانام مے خدا سے خال کر دیئے گا۔ فرمایا کہ وہ کین ہے جو حدا کے رہنے تاریخ کے جو حدا کے درات میں بادائف ہوتے ہوئے ہی کی سے معلومات ترکے ہے۔

حضرت ہو سف بن حسین سین سے آپ سے پوچھاکہ کمس کی معبت اختیار کر ول ؟ فرہ یاکہ جس میں دوتو کا خطرہ ندیو اور نفس کی مخالفت میں خدا کے موافق بن جاتو۔ اور کسی کو کم تر تصور مت کر و خواہ وہ مشرک بی کیوں ندیو ؟ کیوں کہ ہو سکتاہے کہ وہ کیمجی آئے ہو کر مقبول پار گاہ ہو جائے۔ الهیمت و صیت . کی نے آپ و من کیا کہ جھے کو الهیمت فریائی آ پ نے فرایا کہ اپنے فاہر کو خات کے درباطی کو خات نے خات کے درباطی کو خات کے دربادر جس دقت تک نفس اطاعت پر آبادہ نہ ہوسسل اس کی خاطب کر ہے دور اور جس دقت تک نفس اطاعت پر آبادہ نہ ہوسکسل اس کی خاطب کر تے دور اور مصابب جس مبرکر تے ہوئے زندگی فدائی یاد جس گزادہ گاردو سرے خمن کو یہ دمیست فریائی کہ قلب کو اس و مستنبل کے چکر جس ند ڈالو یعنی گزرے ہوئے اور آنے داسے دائت کا انسور کا کہ خاب کو اس و مستنبل کے چکر جس ند ڈالو یعنی گزرے ہوئے اور آنے داسے دائت کا انسور کا کہ خاب کہ دائیں۔

کی ہے " پست در یافت کیاکہ صوبی کیا تربیف ہو گار است دکھار بھے ہو آپ نے قربا کہ خداتو مجوب بنا ہے اور اسل مور خدائی اس کو اپنا محبوب ہو ہو گار است دکھار بھے ہو آپ نے قربا یا کہ خدا اتعالی تحری رسلی سے بمت دور ہے لیکن اگر کسی کو واقعی قرب مطلوب ہو تو وہ ہی ہے تھے ہو کہ بارس تو تو ہو ہی ہے ہے گار وست تصور کر آبوں تو تو ہو ہو ہی ہے گئے ہوں۔ ہر کسی نے عرض کیا کہ آپ کو ہنا دو ست تصور کر آبوں تو تو ہو ہو کہ مرف خدا ہے دو سی کر داور اس کی دو سی تعمیر کے حال ہے۔ اگر تم حق شناس تھیں ہو تو کسی ہے گئے ہو کو دو و حمیس تن سے شناسا کر او سے تعمیری دو سی تعمیر سرے سے مور مند تھیں ہو سی سے گئے کہ دو و حمیس تن سے شناسا کر او سے کو کہ میری دو سی تعمیر سے در یافت کیا کہ عام نے کی تعریف کیا ہو جاتے ہی داد معرف کو حیت وائی تعریف کی تعریف کی ہو جاتے ہی دقت عدر ف کو حیت وائی مواصل ہو جاتے ہے در یافت کا کہ جست دو تکی موصل ہو جاتے ہی دور تن میں کے دور اس کو جست دو تکی دور شی سے جادر اس کو جمل کی سے جست تھی فولد دون و سیخ کے بعد بھی گئان کے مواج کی معرف سے کہ جست کی دور شیں ہے کہوں کہ سے در مال جو جاتے کی دور شیل ہو جاتے ہی دور خداسے کوئی بھی دور شیل ہو جاتے کی دور شیل ہو جاتے ہیں کہاں سے حسن تھی شدر کے۔ فرایا کہ جملے سے ذیادہ خداسے کوئی بھی دور شیل ہو کوئی کے مواج کی دور خواج کی دور شیل ہو کوئی کی دور شیل ہو کوئی کی دور شیل ہو کوئی ہو کہا کہ جمل کی دور شیل ہو کوئی ہو کہا کہ کہاں کے مواج کی دور شیل ہو کہا۔

معقول ہے کہ موت کے قریب او گوں نے موال کیا کہ آپ کی کسی بیز کو طبیعت ہائتی ہے ؟ فرہ بامیری خواہش صرف میہ ہے کہ موت سے قبل مجھے آگائی حاصل ہوجائے۔ پھر آپ نے یہ شعر پڑھا۔ الخوف امر هنی والشوق حرقنی سے محب انتانی واقتد احیانی

خوف نے مجھے پور کر دیااور شوق نے بھے جلاؤال محبت نے جھے قنادیااور اللہ تعالی نے بھے جدویا۔

اس کے بعد آب پر طشی عدری ہو گی اور پکتے ہو ش آئے کے بعد بو سفیدین حسین مندوست کرنے کے سئے اوش کیا۔ فرمایا کہ اس وقت میں عدائے احسانات میں تم ہوں۔ اس وقت کوئی ہت نہ کر ور اس کے بعد انقال ہو گیا۔ انافذ واتا الیہ راجھوں۔

روا یات، آپ کے تقال کی شب میں سراولیوء کر م کو حصور اگرم کی ربارت ہوئی اور حضور سے وہا یاک میں خدا کے دوست ذوالنون معمری کے استقبال کے لئے " بیبوں۔

حفزت بایزیدر حمته الله علیه کے حالات و مناقب

تقور ف. آپ بهت برے اولیاہ اور مشاکح بی ہے ہوئے ہیں اور دیاشت و عماوت کے قریعہ قرب النی مامس کیا۔ امادی ہے بیان کر نے بین آپ کو درک حاصل تھا۔ حضرت جنیں بھالوں کا قول ہے کہ حضرت با برید کو اولیاء میں دی اواز حاصل ہے جو حضرت بنر اکن کو طاکہ بین اور مقام توحید میں تمام پر دگوں کی انتہا آپ کی اور مقام توحید میں میسا کہ حضرت با یہ یا کا قبل آپ کی اور مقام جن بھی میسا کہ حضرت با یہ یا کا قبل ہے کہ اور میں اور میں میسا کہ حضرت با یہ یا کا قبل ہے کہ اور میں جب کمیں جاکر اس کا ایک پھول کی سکت ہے جو جموی مور پر ابترای میں جھے کل گیا۔ شخابی سعید کا توں ہے کہ جس بورے عالم کو آپ کے دوصاف سے جو جموی میں جن بین ہو کہ تاہوں گائے۔ کہ جس جانم کو آپ کے دوصاف سے در کھتا ہوں گئی ہوں اس کے باوجو و بھی آپ کے مواقب کو کوئی میں جائا۔

ہے کے داوا آئش پر ست تھ اور والد پر گوار کابسطام کے تقیم پر رکوں بی ٹار ہو آتھ۔ آپ کی المت کا ظہر شکم مادری بی ہو تھا۔ آپ کی المدہ فرماتی تھیں کہ جس و تت بابرید بیرے شکم کے المت کا ظہر شکم مادری بی ہوئے تھا۔ کیونکہ آپ کی والدہ فرماتی تھیں کہ جس و تت بابرید بیرے شکم میں بیٹل جائی آتا می قدر ہے گل اور ہے ہیں ہوئی کہ بھے حلق میں انگل جائی تھا ہے کہ راہ طریقت میں سب سے بڑی دولت وہ ہے جادر درجو وال کر نگانا پرتی ۔ معرت بابرید کا قول ہے کہ راہ طریقت میں سب سے بڑی دولت وہ ہے جو مادر درجو اس کے بعد کوئی ہوئی۔ عربیا اگریہ تیزی حاصل نہ ہوں تو چرا جائی مرجانا ہم

ہے۔ جب آپ کتب بھی داخل ہوئے اور آپ سے سور داخل کی ہے ۔ یہ بڑھی کدان اشکر ن د موالد کے سعی میرا شکر اوا کر اور اسپنا والدین کا اس وقت اپنی والدہ سے آگر عرض کیا کہ جھے سے دو ہستیوں کا شکر اوا تسی ہو سکتا۔ اندا آپ بچھے حداسے طلب کریس اک میں آپ کا شکر اواکر تدہوں بالجرفدا کے سپرد کر ویں اکداس کے شکو جی مشغول ہوجوں۔ والدہ لے فرمایا کہ جی اپنے حقوق ہے دست پر دار ہو کر تھے خدا کے پر دکرتی ہوں۔ چنا کیاس کے بعد آپ شام کی جانب نکل گئادر دہیں۔ کر وشفل کو جزو حیات بنالیادر محل تھی سال شام کے میدانوں اور صحراؤں بیس دندگی گزار دی۔ اس عرصہ جی یاد التی کی وجہ سے کھانا چنا سب ترک کر دیانہ صرف میں بلکہ ایک سوستر مشار تخ ہے بھی نیاز حاصل کر کے ان کے بیوش سے سراب ہوئے۔ السی مشار تخ می حضرے امام جعفر صادق بھی شائل ہیں۔

حالات ایک مرتب کی دھرت مام جعفرصاد ق کی خدمت بیں تھے توانسوں نے فرمایا کہ بیرید فلاں طاق میں جو کتاب رکھی ہے وہ افعالاؤ۔ آپ نے دیافت کیا کہ وہ طاق کس جگہ ہے۔ امام جعور نے فرمایا کہ جے عرصہ دہنے کے بعد یعی تم نے طاق نمیں دیکھنا؟ آپ نے ح ض کیا کہ طاق و کھائی نے تو آپ کے دور و کہی سم ہی نمیں اٹھایا۔ اس وقت امام جعفر نے فرمایاب تم تھل ہو بچے انداب عام وائیں ہے جبؤ۔

معترت دوالنون معری منے "ب کے پاس پیما معرف کے آجرات کو سکون اور پاین کے ساتھ نیز لے کر اہل تافلہ سے پیکھیدہ جا تے ہو آپ لے جارا یہ یاکہ پوری رات سکوں کی نیز لینے کے بعد اہل تافلہ سے چھڑ کر جہ سلے منزل پر پہنچ جانے وی کال ہو ، ہے۔ یہ من کر دوالوں نے کماکدید مرتبدات الله العل العمر مبارک فرمائے۔

من منورہ سے سنری آپ نے اپناوٹ پر ہے صدیح جو ماہ لیاور جب او گوں نے کماکہ جاتوریا اس
کر رہ جوال ناشان ہر گی کے خواف ہے تو قرایا کہ پہنے آپ لوگ خورے و کھیس کہ ہو جواوٹ کے او پر ہے
جی یا سیں چنا نچ جب لوگوں نے خورے رکھا تو معلوم ہوا کہ ہورا ہواوٹ کی کرے او پر تھا، بید دیکھ کر
سب جیرے زوہ ہوئے تو آپ نے فرایا کہ جن اپنا حال ہوشیدہ رکھتا ہوں تو دو مرول کو فرشی ہو آبادہ نے کہ
کر رہتا ہوں تو تیرے زوہ رہ جاتے ہیں ان حالت جی بھلا جی تھمارے ہمراہ کے دو اسکا ہوں اور جب
زیارت مدید سے فارغ ہوئے اور والدہ کی فدمت کا تقہور آیا تو بسطام کے لئے دوانہ ہو گئے اور جب انال شم
کو آپ کی آمکی اطلاع کی تو کانی فاصلہ پر آپ کیا ستقبل کے لئے بھی کئے لیکن اس دفت آپ کو بریائی ان ہو گئے
کو آپ کی آمکی اطلاع کی تو کانی فاصلہ پر آپ کیا ستقبل کے لئے بھی کے لئے کے دوانہ ہو گئے تی تمام حقیدت مند
کر آگر ہو کو رہے ساتھ تا کہ اور اور کان سے کھانا خرید کر کھانا شروع کر دیا۔ بید دیکھنے تی تمام حقیدت مند
وائی ہو گئے اور آپ نے فرایا کہ کو جمل نے اجازے شرقی پر عمل کیا گئین ہوگہ بھی پر آبھے کر منحرف
وائی ہوگئے اور آپ نے فرایا کہ کو جمل نے اجازے شرقی پر عمل کیا گئین ہوگہ بھی پر آبھے کر منحرف

جب مؤے والی شرم مکل کے درواؤے م پنچ اور درواؤے ہے کان نگاکر ساتو والدہ دضو کرتے ہوئے یہ کسری تھیں کہ بالات میرے مسافر کو راحت ہے رکھنالور یزر گول ہے اس کو خوش رکھ کر اچھا بد سرجا۔ یہ س کر پہنے تو آپ رد ہے درواؤے پر درواؤے پر درخک دے دی قو والدہ نے پوچھ کون ہے مرض کیا کہ آپ کا مسافر چنا ہے انسول نے درواؤہ کھوں کر ماد قات کرتے ہوئے فرمایا کہ تم نے اس لقد، طویل سفراضیار کیا کہ دوستے دو تے میری بصدت فتم ہوگئ اور فحمے کم جھک کی آپ نے فرمایا کہ جس کام کو جس نے بعد کے بچھوڑا تھا وہ پہلے تی ہوگیا اور وہ میری والدہ کی فوش فودی تھی۔

والدہ کی ہر کت ۔ "پ فرمایا کرتے ہے کہ جھے ہے بھی مرات حاصل ہوئے سب والدہ کی اطاعت سے حاصل ہوئے ایک مرتبہ میری والدہ نے رات کو بائی ، نگا لیکن انقاق سے اس وقت گھر جی قطع پائی میں تھا ہوئے ایک مرتبہ میری والدہ نے رات کو بائی ، نگا لیکن انقاق سے اس وقت گھر جی قطع پائی میں تھا ہوئے ہیں گھڑا لے کر نمرے پائی الا امیری آخرو اللہ کی گائے ہیں گھڑا ہے گئے گھڑا رہا جی کہ شدید سموی کی وجہ وہ پائی ہیا ہے جی مجمدہ و کیا اور جب والدہ کی بیداری کے بعد ہیں مختلہ ہو گیا اور جب والدہ کی بیداری کے بعد ہیں سے المیس پائی ہی ہی ہوئے کی مرتب کی کی مرورت تھی۔ یس نے عرض کیا کہ محض می خوف سے کھڑا رہا کہ مبادا آپ کیس بیداری کر پائی ۔ پائی مراکب کی بیداری کر پائی ۔ پائی مراکب کیس بیداری کر پائی ۔ پائی اور آپ کیس بیداری کر بائی ۔ پائی اور آپ کیس بیداری کر بائی دور آپ کی کھلیف پینچے۔ یہ من کر انہوں نے بھے وعائیں دیں ای طرح ایک وات والدہ نے تربای کر

وروازے کا ایک پٹ کھوں دور کیکس جس رات بھرائی پریٹائی جس کھر رہا کہ یہ مطلوم اسالیت تھوا ہو، بالاں۔ کیوں کے اگر میان مرحلی کے خلاف علایت تھل کیالا تقلم عدون بیس ٹنار مو کاچنا کہ سیس حد متوب کی برکت سے برمانت ججھ و حاصل ہوئے۔

ر باضرے آپ فرویا کرتے کہ بین نے بارہ سال نک نفس کوریاست کی بھٹی بین فال او محدد سے ہتے۔

ے تاہی ور مدرمت کے بنظو زے سے کو نزرہ حس کے بعد صرائنس آجید ہیں گیا۔ بھروی سال مختف تشم
کی عمدہ سے سے سر بر قلعی بین حالی رہا۔ بھر ایک سال تک جسیس نے خود اعقدہ ٹی کی نظرے میں کا مشلبہ
کیا تامی بین تک مورو بسری کا مدوم و بیاریٹ بچر بھر یا کی سال تک سی سیار نے بعداس و مسلمات ما بااور
جب اس میں خلائن کا مقارہ کیا تو سب کو مردہ دیکھا اور نمار جنازہ پر ہاکر س سے اس طرح الدو انس ساکت میں طرح وگ نماز جنازہ بڑھ کر قیامت تک کے لئے مرد سے سے مدر موج ہاتے ہیں بھر اس کے بعد تھے۔
خس طرح وگ نماز جنازہ بڑھ کا مرتبہ حاصل ہو کیا۔
خد و دور تعالیٰ تک جنبے کا مرتبہ حاصل ہو کیا۔

آپ مبھر بین واقعے ہے آئی دروازے پر گھڑ ہے جو کر گرہے ابن کر ہے۔ ابن کر شار منتظ تھے اور جہا ابد وریافت کی گئی قرمیانا کہ بین خود کو حاکمت کورت کی طریق تھی تھی کر کہتے و ہے دو کہ جو باک کیاں واسے سے مبھر بھی نہ موجائے۔ ایک موجد آپ سٹرنج پروہ نہ جو کرچند سری کیتے کے بعد باروائی آگ ور جہالوگوں نے ارادو فاؤرے کی وجہ پوچکی فائرانا کہ رہے تھی تھے کیا تھٹی کی کیااور اس نے تھے معام کے ماتھ یا کہا کہ جدا کو بھام بھی چھو اگر کیوں جاتا ہے۔ چہا جہالی دیاں آگا

ج کے سوچ کمی ہے ہو چھاکہ کہاں کا قصدے عفر اور فی کا بجراس سے ہو جھاکہ بیا آپ سکے ہاں جھ رقم ہے جورہ یا دو سورینار۔ اس سے عرص نیا کہ جس منگس ہوں در میلا رسوں سدا ہے رقم محد ہ ۔ مراہ م حرم اطواف کر کیجنو آئی طرح آپ کا تج ہو جائے گا۔ آپ سے اس کے کسے پر عمل میاور دورقم سے کور فصیت ہوگیا۔

جب آپ کے مراتب میں اضاف ہو سے لگاور آپ کا فادم عوام کے دنوں سے بالار مو کیاتو آپ و ست مرتب بسطام سے اکال کیا ورجب آپ نے انکاست کی وجہ ہو گئی وائس کیا کہ موجہ یہ سال ہو۔ آپ سے مرد یا کہ جس شمر کا سب سے بر اسال مارید و جودو شر سب سے جوسے ،

آلیک شب "ب عمادت فائد کی چھت پر پہنچادر ایو انبلا کر پوری رائت عاملی ش کھ ہے وہ سے جسم ان وجہ ہے آپ کو پیشاہ بین حول آلمادر جسامہ کواں ہے وہ جو چھی تافرون کے اسان و دوجو دیں اسامہ آج بین فد کی مودت شین کر سکا دوس ہو کہ ایام مصرت بین جھاسے ایک کناد سر و امو کیا تھا جہ کہا دونوں چیزوں سے ایسا فوف واد و تھا کہ میرا تقلب حول مواکیا اور وہ مول پیشاہ ہے رہے ہے تھا ۔

الیک مرتبہ " ب سے ایک دال رنگ کا حیب باتھ میں لے کر فرہ یا کہ یہ تو بہت ہی طیع سے جنا پر سی وقت خیب سے عرا آئی کہ عمر نام حیب کے لیے استعال کرتے ہوئے دیا تیں آئی اور اس فرم میں الد تعلق نے چاہیں و ل کے لئے اپنی یاد " پ کے قلب سے انگال ہی۔ ایک س نے بعد آپ ہے فتم کھائی کہ اب کمی سطام کا کچل فیم کھاؤں گا۔

غلط قسمی ایک مرحہ آپ کو یہ تصور ہو گیا کہ بیٹن بہت بردار کے اور شجوفت ما میاس کیکن اس سے ساتھ ہو حیال بھی آبو کے میرا میا حملہ فخر و تکبیر کا آمیہ ہے۔ چنانچہ قورا فزامان کارغ میا ہو انجانک منس یہ بھی کو وعائی کے سے اللہ اجب تلب ایسے کامل بورے کو میں بھیجے گاجو جھے کو جبری حقیقت سے روشاس
اس سے اس وقت تک بیس پر رہوں گالورجب تھی شب ورورای طرن کرر گئے توجو تھے ہیں یک تحص
وشت پر آباد جس کو آب ہے تھورے گالشرہ کیائیں اس اشد ہے ساتھ وقت کے پاؤں رہی ہیں، صب
ہیلے کے اور جو اس پر جوار تھا اس نے تھے سے الدار ہیں گوگ ہو تھے ہے جہتے ہو کو ہیں پی تھی ہوں آتھے بدر
کے وی اور بعد آگھ کھی ووں اور اور برید میں بھی دے بسطام کو غرق کر دوں کا ہے ہی مرآب ہے ہو تاران کے اور اس سے بواجہ والے کی جی وقت تم سمالتہ تھا لی سے
مدر کیاتھا میں وقت تاریمال سے تین طرار کیل دور تھا در اس سے جواس دیا کی جی وقت تم سمالتہ تھا لی سے جو اس الموں سے جاتا رہا ہوں ۔ اس الموں سے جاتا ہی بادوں ۔ اس الموں سے جاتا ہی تاران ہوں کہ الموں کو سے الموں کو سے الموں کو سے الموں کو الموں کو الموں کو سے الموں کور سے الموں کو سے تاران کو سے الموں کی الموں کو سے الموں کے الموں کی کو سے الموں کو سے کو سے الموں کو سے کو سے الموں کو سے کو سے الموں کو سے الموں کو سے الموں کو سے کو سے الموں کو سے الموں کو سے الموں ک

آپ سحد میں جائیس پر میں مقیم ہر سے لیکن میں ورجہ مختاط تھے کہ معجد کا دو معجد سے باہ کالباس جد جد سو آ پ سحد میں جائیں ہو جد سو آ تھا دراس مور سے آتھ ہوراس دور ان جائیں ہیں ہیں ہوران کی میں اور سے آتا تھی دراس دور ان جائیں ہیں ہیں اور سے آتا تھی دراس دور ان اپ تھی جائیں ہیں ہور کی اور خد کی نظر آتی ہو تھی سال اپ تھی تھی ہور کیا تو میں مست بندگی درخد کی نظر آتی ہو تھی سال خدائی جہتو تھی گرانی میں معروف رہ اس کے بعد حد کو طالب اور فود کو مطلوب پا با درا ب تھی سال سے یہ کیفیت سے کہ جب غدائی جہتو تھی میں میں اس سے یہ کیفیت سے کہ جب غد کانام میں جاتا ہوں تو یسے تھی میں میں اپنی رہاں کو دھو بیتا ہوں ۔

العفرت الو موی نے جب آپ سے موال کیا کہ فدا ی جبتی مں سے رواہ و شار مقام اللہ مقام اللہ مقام اللہ مقام اللہ مقام اللہ مقام کی کا کہ اللہ اللہ مقام کا کہ اللہ اللہ مقام کا کہ کا کہ اللہ اللہ مقام کا کہ کا کہ اللہ اللہ مقام کی اللہ اللہ مقام کی اللہ اللہ کی طرف متوجہ موجہ ہے اور جھے می وقت کیا عام کشش کی محمول موجہ کی طام میں ورفام میں عام کشش کی محمول موجہ کی طام میں ورفام میں عام کی اس کی طام میں بول آئی ہے گھر فقت آپ کے ویر خواس دی مو الوجہ ہے موجہ کی طام میں اور آئی ہے اللہ کا تقام کی اس کے ایم خواس کے ایم خواس کی اللہ کی اس کے ایم خواس کی اس کے ایم خواس کی اللہ میں اللہ کی اللہ کی

العنزت ہو تراب تنظی کالیک ارادت مند ہیں، یامت سکے متبارے بہت ملد تھا اور آپ ہیں ہے یہ ا اور یا کہ سنڈ کے اعترت بارید کی محبت تیزے ہے ہے ریاد و اور مدر بولی اکنی وہ حاص کر ناکہ میں آتا ہے ہے۔ حدا اور ان میں مومرت ویکٹ بول ال ہے تھا، تھے کیافا دو حاصل او سکتا ہے اعترت ہو تراب ہے قربی کہ انجی تک قربے ہیں ہے مطابق خدا ہو یہ رک ہے ایس اس کی تاج ہے حدایاں ویکا ہو کا جس طراق اید و کا بی ہے کوں کہ اللہ تحالی کا الفقاع طریقوں ہے مشادہ بیاد سکتا ہے اس سے انداز تو کا بھٹ میں ایک حاص قبل جعدت مدوق آیر با اسك كالورایك قبل پوری كلوق پر به نف ك بعد سرور كالوق بر این نف ك بعد سرور كالوق بر این معان به به تا است است معان به تا است به تا به به تا يك به تا است به تا به به تا يك به تا است به تا به تا است به تا به تا به تا تا به به تا يك به تا به تا يك به تا به تا يك به تا ب

اس کے بعد حدرت کی نے بیش آر می کرتے ہوئے مان می کیا ور رات کو اقعات وریات کے آت پ مناز رایا کہ النہ تعین میں جھے و بیش درین میں کرتے ہوئے میں وہ سب تجاب کے تھے می سے میں نے میں نے آبوں میں کے بھر معزت بنجی نے بوجھاک کے بہت اللہ تحال سے معرفت کیوں میں طالب کی ایو سے می کا ب جی کر کہ کہ میں خاصوشی بروجا میں سے کہ مجھے شمام کی ہے کہ میں اس شے سے والق بو حافر رہش کے سینے جبری تمان ہے کہ خد کے موااس سے کوئی و قف نہ ہو ور یہ بات میں جالو کہ جمال معم فت حداو عدی کا وجو ، جو وہ ان کے عداوہ وجو ، جو وہ ان کے عداوہ اوجو ، جو وہ ان کے عداوہ کوئی جال کے عداوہ کوئی جال کے عداوہ کوئی جال کے عداوہ کوئی جال کے خداوہ کوئی جال کوئی جالے کہ ان کوئی ہے کہ کوئی جال کے ان کوئی ہے کہ کوئی جال کوئی ہے کہ ان کوئی ہے کہ کوئی جالے ہے کہ حداث ایر انجیم میں موات کے در مان کے معمل میں بی کہ جو انتہا کر انجیم میں کہ کوئی ہے کہ مسلمی القد عظید والد وسلم میں بی کہتے عطا کر جانے مانے مانے میں جو اند وسلم میں بی کہتے عطا کر جانے مانے مانے میں جانے ہے تاہم ہو جانے کے درمانا کے مانے ہوئی وہ مانے کر سے درمانا کے مانے کوئی مانٹ جو جانے کے درمانا کے کے درمان

معزت، والنول نے آپ کی خدمت میں آیک جائے آباز در سال کی آپ کے النے کہ کرویش کرد کی کہ محضوری کو ایس کرد کی کہ سے میں کا درجت سی البت ایسان کی درجت سی البت آباز ہو چکا ہوں کہ جھے وہ ار معاف مو چھے میں البت البت کے اور جب انہوں کے نئیس مسم کی مستد ججوں آپ کہ کر واپس کر دوں کہ جس کے پاس الطاف طداو اوری کی مستد موجود ہواس کو ویتاوی مستد کی شورت شیس حالاتک ہے دورود تقاریب کے آپ ماریت شعیف و پیشاں حال شے در اگر مسئد تبول کر ہے تا جار تھا لیکن اردوے تقولی دو توں جو تی ما

سے جو موریت کے بیاں مرویوں ورات بیل کروزی اوا مصر ہوے والی سے بخشل کر کے ملکے انگ وی کھٹی بولی گدوزی میں تیت سے اور مصر رکھی کہ بڑم بیل ششن کواور بھی روا و مروی کا سامزاکر نا پر سے اور اس وں سے بیہ معمول بنا ایو کہ وں بیل مقرم سے مسل کر گا ہوں اور مرمز جب بہوئی ہو جات جو ل م

الیک مرتبہ قبوستان میں تشریف الاستاک کی بعد الی بدولی بر بط مجار ماتھاتا آپ سنداس او دیکھا کر ماحوں یہ حی اور اس نوجوال سے بر بیا کو آئی روز سے آپ کے سم پروے مارا کہ سرمچنٹ کیا اور بر بلا آمٹ کیا لیکس آپ نے گھ اسٹر اس نوجوان اور ابیا بی قیمت اور چھا حلادہ جمرہ میں بھی بوے پیغام میں کے اس آئم ہے وہ م بر ابد قرید و اور حدود و قبر و خوب کھانو کی شکستان بر بلا کا خمرور ہوجائے اس کے ابدراس نوجوان سے حاصر او کہ معدرت طلب اور بیش کے سے دواہ سس کا آئیٹ سائٹی باسب جہ گئے۔

ایک مرص آب ادادت مندوں کے جمر و کیک جنگ گلی ہے گار رہے تھے کہ سامنے ہے کید کا ماہم اور میں اور میں اور میں کا ماہم کا جنا ہے۔ چنا کید آپ سے اور مربع بن سے رسند چھور و بالور وو کا آنا کا کی گیاں کی وفت کی مربع سے پہلے کہ جسب خد سے انسان کو اثر میں انتخار کا انتخار کا ایک میں کا کیا ہے گئے گئے ہے رسند بول پڑھور و بالاس ہے تا ابرا محسو س

معترے تنین مجی طالب راہ ہے مید سونے پر روایہ اوسٹیوں معترے باہر پر نے یہ اس شرف یوا ہے۔ سے عامر ہواقا آپ نے وچھاکہ اس سے جہت ہے۔ اور اسال نے پ مراشد طالع ہو، وہا کہ اور آسمار سے مراشد کے اتواں و محال بیاس الاس سے مراس بیاک ان الاس قب سے کا کلوق ہے سے باز ہو۔ استوکل ہے سام کے میں اور توں بیا ہے کہ آمر ہوائی یہ موسعہ سے تلا بید سا ہواور پوری کلوق اور می میال تیں و محل ہ

 پی ٹی پر لگتے ریکھ ہے وہ کیا چیز ہے؟ حضرت باہرید نے قربایا سزاھی نے بسطام میں جھیاادر اس کی س سطام میں داخل نہ ہو گاوہ دعدہ خلافی کرتے ہوئے کیکے شخص کو فریب دینے بسطام میں آگیاادر اس کی اس سمیس میں نے اسے بھائی پر لٹکا دیا۔

کسی نے سوال کیاکہ آپ کے ہیں عور تول کا جنماع کیوں دہناہ اور اس میں کید دہہ ایک اسے

طا نگر میں جن کو جس علمی مسائل سجھا آبھوں ، گھر قرہ یا کہ ایک شب اول فلک کے در نگر میرے ہیں آئے اور

کنے لئے کہ ہم "پ کے جمراء عمارت کرنا چاہج جس میں نے کہا کہ میری ، جان میں دو طالقت سی جس ہے

میں آمر اٹنی کر سکوں لیکن اس کے باوجو ورفت رفت ممانوں افلاک کے در نگر میرے ہی کی جمتے ہوگئے اور سب

ہے وہی خواجش فلاہری جو فلک اول کے فرشتوں نے کی تھی ، اور میں نے سب کو پہلے ہی جیسا جواب و یا اور

حب نہوں نے ہم چھاکہ ذکر النی کی طاقت آپ میں کب تک پیدا ہوگی توجس نے کہا کہ قیاست کوجب مراد جا

سے زمایا کرتے تھے کہ ایک شب اجاتک میرامکان منور ہو کیااور ش نے آواز دے کر کماکہ اگر اہیس کی ترکت ہے توجی اچی بررگی اور بلند بھی کی وجہ سے اس کے فریب بٹس میس آسکنا اور کر مقربیان کی جانب ہے یہ نور ہے تو بھے خدمت کا موقع وہا کیجئے آکہ بٹس بھی مرتبہ کر امت حاصل کر سکوں۔

نیک شب آپ کو عبادت جی امذت محسوس نہیں ہوئی توخادم سے ارمایا کد دیکھو گھریش کیا چی موادد ہے ؟ چیا تچہ اگلور کالیک خوشہ نگل تو آپ سے فرمایا کہ مید کسی کو دے دواس سے بعد آپ کے اوپر انوار کی بارش بوسے گئی در دکر وختل میں لدے محسوس ہوسنے گئی۔

یک میروی ہو آپ کا پڑوی تھاوہ کمیں سفریں چاد کیااور افلاس کی وجہ سے اس کی یوی چرائے تک روش میں کر سکتی تھی اور آر کی کی وجہ سے اس کا بچہ شام رائٹ رو آر جا تھاچنا نچہ آپ ہر رائٹ اس کے ممال چر خ رکھ آئے اور جس واقت وہ میروی سفر سے و ٹیس آ پاتواس کی بیوی سے تمام واقعہ سایا جس کوس کر اس نے کہا کہ یہ باعث کس قدر افسو شاک ہے کہ انتاع عظیم بررگ امارا پڑوی بواور ہم کمرای بھی رندگی گڑاریں چنانچہ میال بیوی آپ کے ہاتھ پر مشرف ہاسلام ہوگئے۔

ایک مرجد کسی آتی ہرت ہے مسلمان ہوئی تبیخی کی تو سے جواب ویاک اگر اسمام اس کا اہم ہے جو حصرت باپر ید کو حاصل ہے تواس کی جھوجی حافت نہیں اور جس هرح کے تم سب لوگ مسلمان ہو تو چھے علی نہیں۔ ایک مرتبہ آپ اپ راوت معدوں کے ہمراہ تھ بیف قرہ تے تا چانک ایک مرج سے قراط کر خدا کا ہوست آرہ ہے جال کر س کا متقال کرتا جائے در جب سب لوگ با مظلم تو ویک کہ حضرت ایران مردی میں نو تجریر موار چھے آرہے میں اور حصرت بایز یونے ال سے کماک تجھے آپ کے استقبال کا

کیسام تند و کول سے قبط سے عامیز آگر آپ ہے، علی درخوا معتقی قرآ پ سے مراقب بھی ہے ۔ محل م قرمان کہ جا رہے نالوں موار سے کر وہ امرش آسٹے وی سے چنا کچہ جھائی ویشک ورش شروش واکی و آپ ہے۔ اس رہے مسلم بیان ستارہ ہے۔

موں کے ضور سے بھی آپیزوں می جس پوری مرتارہ ۔ وراس کو مطلق خبر شیں بولی پھر ہو تی جس " سے تے بعد جب مرد مور " پ کے ماسے آیا آ پ سے فرد پاکسیات تھی طرق و من نشیں مربوک اتنی کا بوجہ کر سے ہے میں ڈال جا ملاک

ہ ان سے ایک فورطام ہوتا ہے۔ حس پر مبز حروف بیس ہے گلمات تح ار بعدتے ہیں۔ اوال اوالہ محدر مول اللہ - الان التی اللہ الراہیم افتیل اللہ - موای کلیم اللہ - میسی روح اللہ - جیسم المسلوق و المعام حس سے لا روہوجا آنے کہ ہائج شاہ تیں میری ارامت کی شدد ہیں۔

خطرت التر خيروية فروت جي كدايك موت و سين المال مداويدن سه ين مثر من بو قوات على المراويدن سه ين مثر من بو قوات على المراويدن المراويدن المراويدن المراويدن المراويدن المراويدن المراويدن المراويدن المراويد المراويدن المراويد المر

کی امام کے پیچھے آپ سے عمار پڑھی اور عرفت آماز کے بعد جب مام سے پر چھاکد آپ فلا رہید معاش کیا ہے ''الوّا آپ نے قرما یا کہ پہلے میں پٹی تماز کی تفضائر ہوں۔ چھ تھے جو ب وں گاور جسماس نے آساکہ عمار قضائیوں اور رہے جی تو قرما یا کہ جو ررق باکھ ہے والے ای سے واقعہ ن سو اس کے بیچھے شار ور سے تمیں۔

آبة والاكرات تف كرجه يها علاقات كرف والوسائل بعض كور حمت عاصل موتى إور اعض و

العند کیوں کر دو وگ میری مدوق کے عالم میں عاقات کر تے ہیں دو قامیری حافت سے مزیش ہو کہ جیست ما مسل کے مرشک ہو جائے ہیں اور جو لوگ س دائت اسے ہیں جب اللہ پر حق کا غلب ہو کہ جو آب آوان کو و حت ما مسل ہوتے ہے جائے کا خل قیامت جدی اسے جائے ہیں جنم کے قریب مقیم ہو جاؤں اور میرے قیام کی دب سے جائے ہیں ہوئے ہیں گار جائے کو میری و اسے سے جائے ہیں ہوئے ہیں گار جائے کو میری و اسے سے جائ ہیں گار دو حدی قاتم ہے کہتے ہیں کہ ہو قیامت میں جل جائے کو ما مسل ہوئے ۔ جفش او کو اسے آپ سے جائ ہوگا ہو گار ہو کر ورائل جسم کو جنت میں میری کے لئے جو او کو جہتم ہیں ہے گار اس میں میری کے اپنے جو او کو جہتم ہیں ہے گار اس میں کھینچے کا فروی ہو گوں نے پر چھا کہ جست آپ کو مساحب فضل دیمال ہو گا ہے گاوت کو آپ میری کو میری ہی مقبول بنا سکتا ہوں آپ سید ھے راست پر کیوں خیس کے جو بھی کو ایک ہیں گئے مقبول بنا سکتا ہوں آپ میری ہو گار اس کو جی گئے مقبول بنا سکتا ہوں آپ ہر رگ تا ہو اس کو جی گئے مقبول بنا سکتا ہوں آپ ہر رگ نے ہو گار کر جائو تی کو ایک ہی ہوئی گر اگر جائو تی کو ایک ہوئی کر داوی ہوئی ہوئی کر داوی ہوئی کر داوی ہوئی کر داوی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی کر داوی ہوئی کر داوی ہوئی کر داوی ہوئی کر داوی ہوئی ہوئی ہوئی کر داوی ہوئی کر د

ایک مرت نشیت النی ہے آپ ر رویراندام منے کد کسی مریدے موال آرہ ماک آپ ہی یہ آب والت من کہ ایک میں میں مواث ہے ؟ ہے ؟ قرمہ یک جو تیں سال ریاصت افٹس کشی کے بعد حاصل ہوتی ہے وہ ایکی تیرے قدم سے بالا ترہ ہے ۔ حس وقت بنگ روم میں اسدی فشکر پہنے ہو " یا تو اس فشکری کے مند سے لکاد کہ بازید مات فرم ہے چنا نچے کی وقت بنگ جمل ممودار ہوتی حس کے خوف ہے کفار کا فشکر فرر مو کیا اور مسلمانوں کو گئے حاصل

مسکی پر رگ نے مراق کے بعد سوال کیا کہ اس فت آپ کماں تنے جنم ہا یک بار گاہ خداد ندی ہیں۔ اس وقت نموں نے کہا کہ ہیں بھی تو دیس فنا سکین ہیں۔ آپ و سمیں دیکھا۔ آپ سے قرما یا کہ تیم ساور مقد مقابل کے ایس ایک تجاب قداور ہیں وات باری کے مائنل سائے قدائی و دیا ہے آپ جھے ندر کھو تنے بچر فرما ج کے جو شخص متباع سرت کے بغیر خور کو صاحب طریقت استانے ۔ وہ کا دب ہے کیوں کہ تبایل شریعت کے بغیر طریقت کا حصول فیکن فیمل۔

سمی و من آباک کھے ویر کے لیے اگر "پ نفوس قلب کے سابقہ میری جانب میں جہوجائیں آبھی کچے واس کر ویں فرویا کہ بین تمیں میال سے اللہ تعالی سے معوض قلب کا طالب ہوں کیک آج تھے۔ حاصل تہ رو سکاند جب میرا قلب کی حواص وصعامت میں سے تو کھریں تسادی طرف کیسے متوجہ ہو مکن موں۔ بھر قربال کراک ہے تصورت کریں کے راہ تی میر منود کی طرح روش سے کی لئے کریے بکے ایساد است سے کہ میں بر سوں سے موفی کے ناکے کے برابر موران تاہ تن کر رہ ہوں گر میں ماناور حس وقت آپ کو کوئی پریشائی یا حق ہوتی انڈیائٹ کے سے ندارونی توعظا مر دی سائل بھی دے دے ماکہ چھی طرح کھا سئوں بھی تیروں ہی معل مرود پریشائی ہے در تو می مسر دینے والا ہے ایک مرجہ حضرت ابو موی سفے موس کیا کہ آپ ہی رہی کیسی کررتی میں جمہ دیا یک یادوائی میں تھے بحرد شامہ کا پایت ہی میں چانا۔

آپ فرہ یا کرتے ہے کہ جھے ہذر مید الدام اللہ تعالی نے فرہ یا کہ عمادت وخد مت او بہت ہے لیے آگر قراد کی ادر قات کا متنی ہے تو ہار گاہ میں وہ شے شفاعت کے لئے بھیج ہو امارے قرائے میں شد ہو آپ نے سوال کیا کہ وہ کون می شے ہے جافرہ یا کیا گروا آئلسدی مور ڈکٹ و فم حاصل کر کیوں کہ امار افزائد ان چیزوں سے فیل ہے اور ان کو حاصل کر نے والے امار اقرب حاصل کر کیتے ہیں۔

آپ فرہ یا کرتے ہے کہ ذیک موجہ بنگل میں میرے اوپر مجت کی ہوئی کہ ہوری ذین پر ف کی مرب اوپر مجت کی ہوئی کہ ہوری ذین پر ف کی طرح رہ دے طرح رہ ہوئی کہ اور اس میں کر دن شک فرق ہوگی چر فرما یا کہ میں نے نمازے وربیہ ، متفقات اور رود ہے کے دربیہ سوائے ہو کار ہنے کے اور پکھ حاصل نہیں کیا اور جو پکھ جی طادہ سب فنش خداوندی ہے حاصل ہوااور اپنی سی ہے پکھ نہیں ال سکا۔ پھر فرہ یا کہ وو عالم کی دوست سے بدیات بمترے کہ انسان خدا کے فضل ہوااور اپنی سی ہے ہی جس مسل نہیں کر سکتا پھر بھی انسان کو سمل کرنے کا تھم و یا کیا ہے ہیں ہے ہیں ہی ہے بعد جو پکھ حاصل ہوا اس کو محل خدا کا فضل تصور کرنا چاہئے۔

جس وقت آپ معات قداد ندی بیان فرمات فا پی اصلی حامت میں رہے۔ نیکن جب و ست خداد ندی کے موضوع پر گفتگو ہوتی قرب فودی کے عالم میں یہ کتے رہے کہ میں سرکے ال آر ہا ہوں، الذر بھے ہے مت رو یک ہے آیک مرتبہ کسی مرید نے کما کہ نجھے اس پر جرت ہوتی ہے کہ جو خداکو جانے ہوئے ہی مجاوت شمیں کر گا۔ آب نے فرداکو کیجان کر جرت میں کیے رہتا ہے۔ میٹی یہ جرت ہے کہ خداکو کیجان کر جرت میں کیے رہتا ہے۔

آپ فرہ یا کرتے تے کہ جب ش نے پہلی مرتبہ بخ کیاتی کعبہ کی زیارت کی اور دوسری مرتبہ کعبہ اور صاحب کعبہ اور صاحب کعبہ اور صاحب کعبہ دو توں کی زیارت سے مشرف ہوا اور تیسری مرتبہ کی بھی نظر ضیں آیا کیوں کہ یاد التی شی اضافہ ہوت چا گیا اور اس کا انداز واس واقعہ ہے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ کسی نے در دازے پر آواز دی تو آپ سے الحق ہوت کی تاثر میں ہوں لیکن آج سے بھی مال سے اس کی تلاش میں ہوں لیکن آج سے خیم میں منااور جس وقت یہ واقعہ حضرت دوالنوں کے سامنے بیان کی گیاتو فرمایا کہ وہ خاصان خداکی طرح خداے ہوستہ ہوگئے تھے۔

جب اوگوں نے آئے جہدات کے متعلق موال کیا تو قربانا کہ اگر جم اعلیٰ جہدات کا ذکر کروں تو تمہدے فیم سے بالاتر سے لیکن معمولی مجہوں یہ ہے کہ آیک دن جی نے اپنے نفس کو عبدت کے لئے آ واو کر ناچاہاتوں مخرف ہو گیا لیکن جی ہے بھی اس سزاجی پورے آیک مال تک اس کو پالی سے محروم رکھا ور کما یاتو عبادت کے نئے تیار ہوجور نہ تھے کی طرح تیاس سے ترپا آمر ہوں گا۔ آپ اس در چہ متعزق رہے تھے کرآیک ارادت مند جو تس سال سے آپ کا خادم ہا ہوا تھا وہ دب بھی سامنے آئی ہوں آپ ہولی آپ ہام پوچھے آیک مرتب اس نے عرض کیا کہ آپ میرے ساتھ عال کرتے ہیں جب بھی سامنے آئی ہوں آپ نام پوچھے جی ؟ فربایا کہ جس قراق نمیں کرآ ، بلکہ میرے قلب ور درج تی اس طرح اللہ کام جاری و سادی ہے کہ اس

جب لوگوں نے آپ ہے چھاکہ اعلیٰ مراتب آپ کو کیے حاصل ہوئ افرہ یاکہ ایک مرتبہ بھین میں چاند فی رات تھی اور میں شہرے باہر نگل کیا ، ہاں جھے ایک ایسا در ہار نظر آ یا کہ جس کے مقابلہ میں سال ی وقیا کے ایسا در ہار نظر آ یا کہ جس کے مقابلہ میں سال ی وقیا کی مصاوم ہونے آگی اس وقت میں نے خوا ہے عوض کیا کہ ایس ہے نظیر در بار و فیا کی لگاہوں ہے کیوں کو شیمہ ہے ؟ ہما آئی کہ اس در بار میں وہ ہی آئی کہ اس وقت بھے یہ خیال آئی کہ جس تھا میں ہی کور کہ میں بالل ہوگوں کی رسائی ممکن نمیں اس وقت بھے یہ خیال آئی کہ شفاعت قاصد بھی کہ دول آگر می کے لئے تخصوص ہے۔ بھر نوا آئی کہ توسلے میں اس خیال ہے خاصو شرح ہوگیا کہ شفاعت تو حضور آگر می کے لئے تخصوص ہے۔ بھر نوا آئی کہ توسلے میں ہم تھے کو وہ مرتبہ عف کرتے ہیں باکہ آمشر تھا ہم سلطان العار فیس بایزید تمام بھو آگی ربان پر رہے اور جس وقت یہ واقعہ حضرے ابو نفر تشیر کی کے سامنے میان کیا گیا تو فیا یا کہ در حقیقت وہ ایسے می ممتاز زمانہ ہیں اور جستے مراتب ان کو حضا ہوئے وہ سب ان کی علیان کیا گیا تھو نے ان کی حصاب ان کی

ا پ عشاء کی چار کھت پڑھ کر سلام چھرتے ہوئے فرماتے کہ یہ لمانہ تلل قبول قسمیں ہے کہ کر پھرچلا رکھت نماز اوا کرتے اور پھر کی فرماتے کہ یہ بھی قاتل قبول نمیں حتی کہ اس طرح رات ثمّ ہو جاتی اور صبح کو ابتد تعالیٰ سے عوض کرتے کہ میں نے تیمری بارگاہ کے لاکن نماز کی بہت سمی کی لیکن عجود م رہا۔ کیوں کہ جیسائیں خود ہوں دسک تی میری نمازے انتہ التھے اپنے ہے اماز پرزوں میں شارکر لے۔

ایک فض آپ کے میں کے معمودات و کھنے کے قدر حمالاً اس فریکھاکہ آپ فالندی ایک خرب نگائی اور آتی زور سے ریٹن پر کرے کہ سریس شدید چوٹ آگئی اور ہوگوں کے سوال پر ہنایا کہ جب بیس عوش خداو تدی کے مز دیک پہنچاور در یافت کیا کہ احد کہاں ہے؟ جواب مدکداس کو اہل زیمن کے شکستہ فلوپ میں مناش کر دکیوں کہ اہل ''سمان بھی اس کو دہیں مثالثی کیا کرتے ہیں اور جس وقت میں مقام قرب میں داخل ہو گیاہ سوال کیا جمیا کہ جہ جہ جس سے عوض کیا کہ جو پکھے ہو دہی دے و بیٹے تھے ہوا کہ جہری وائی قربت

کے لئے جود کو فنا کر وواور بیل نے س کو منظور کر لیا۔ پہریں ہے او من کیا کہ فیص وہر کت کے حصوں کے

بغے ہیں ہمال ہے نہیں کل سکنا۔ پاہر سوال مو ور بیا چاہج ہو جیس ہے پوری محلوق کی سفقرت طلب کی۔

حکم ہوا کہ خورے و کھواور جب میں ہے فورے و کھا سوہر محلوق کے ہمراہ ایک شمیع موجود تی لیکن مند کی

صب ہے ذیادہ نظر کرم جھے پر تھی۔ پھریں نے جاموش دے کے بعد عوض کیا کہ ایکس پر بھی رحم وہ وو۔

جواب طاکروہ سک ہے اور سک کے لئے سیس کی مناسب ہے لیکن تم سے بھی کی کوشش کرتے وہو

اس کے بعد اللہ نے بیرے سات و و مقام چیش کے لیکن میں سان میں سے آیک کو بھی قبول تعمل کیا ر پھر

سوں بھاکہ اور کیا جا جے ہو جیش نے عوض کیا کہ بالا طعب جو کھی لی جائے۔

سیح اتباع ، جولوگ آپ ہے دعا کے لئے عرص کرتے تو آپ خدرے کئے کہ تقلق بھے واسط بنا کر تھو ہے مانگ رہی ہے اور قال کی طلب ہے بھی بخولی واقف ہے اس طرح کے سے موگوں کی عراویں یہ آتیں ایک عرصہ کیس تشریف ہے جارہ جھے کہ ایک اراوت مند "پ کے نتش پار قدم رکھ کر چلتے ہوئے کئے گئے کہ عرشہ کے فتش پر چاناس کو کتے ہیں۔ بھرای مرد سے استدعائی کہ بھے پی پوشن کا لیک فاق عن نے فراہ یں ماکہ بھے بھی پر کت حاصل ہو تھے۔ "پ سے فرایا کہ کہ اس وقت تک میری کھال بھی سود مند میں جب
تک بھری کھال بھی سود مند میں جب

نظر کرم ، آپ نے کی ایوا نے کویہ کتے ہوئے ساکداے اللہ ایمبری جانب نظر فرما، آپ نے پاچھاک و لے ایسے کوں سے اعمال نیک کتے ہیں جو اس کی نظر تیری طرف شے س نے جواب و یا کداس کی نظر بھی پر پڑ جائے کی آنالی خود بخود ایٹھے ہو جائیں گے آپ نے قربان و سی ہے ایک مرتبہ معرفت و نظیقت کے موضوع پر آپ وکا فرمارے سے قالب ہوشت جائے جاتے در سے جاتے ہیں کہ بھدے را مدخوش نعیب کوئی سیس کدیں خود ہی ہوں اور سے توار بھی۔

اور شادات آپ فرما یا کرتے کہ ستر بار تھولئے کے ماد جو دیمی آیک ریار میری کرجی باتی رہ کیااور جب
کی طرح نہ کھل سکا تو بین سے قدا ہے ہو تی کیا کہ اس کو کس طرح کھوں جائے۔ تدا آئی کہ یہ تمہارے می
گرہ نے میسی جب تک ہم نہ چاہیں۔ آپ سے فرما یا کہ بسری انتظار کو ششوں کے بوجود بھی در حق یہ کھل سکا
اور جب کھلاتو مصائب کے ذراید کھل اور ہر طرح ہے بین نے اس کی روپر چننے کی سمی کی لیکن سب ہے مود
عبات ہوئی اور جب تیلی لگاؤ کے دراید چار تو ساں تلک بھی کیا۔ اردی کہ جی سے کھی تھی سال اللہ تعلق
سے اپنی خروریات کے مطابق طلب سالیکس س کی راو جس بھاتان ہوتے ہی سب پکھے بھوں کیااور یہ تمہا
کرنے لگاکہ باللہ تو بیرامو جاور جو ٹیری مرضی ہود اساکر ۔ عرب کہ جب سے سہ تعلق سے سال بیاکہ تھے

تک رسانی کی مورت ہو ؟ فرہ یہ گیا ہے نفس کو تمی طابقی و اے وے ۔ فرہا یا کہ اگر محریض مجھے دیداد
حداد ندی ہے کروم کر دیا گیا آئی تقرر گریے کروں گا کہ اہل جہنم بھی اپنی آگیف کو بھول جائیں۔ فرہ یا کہ
"ریوری دنیای سطنت بھی جھ کو وے دی جائے جب بھی شرا پی اس آء کو افض تصور کروں گاجوش نے
کرشتہ شب کی ہو ویا کہ گزشتہ پررگ معموں می چروں پر ہی قد سے دخی ہوئے لیکن میں نے واصی
بونے کے بچائے خو واس پر قربان کر دیا ہو اوصاف حاصل ہوئے کہ اگر ان جی سے آیک والم
کے پرابر بھی سے آ جسے تو تکام عالم پر ہم ہو جائے۔ فرہا یا کہ فد شے اپنی او فی سے اپنے دید دے
مشر ف قربیا اس لئے کہ جس بندہ ہو سنگی فیٹیت سے کس طرح اس کے دیداری تمان سکاہوں۔ فرہ یا کہ
خواد می ہوئی تو میری تھیوت کرنے جس گزارے لیکس سے بسود جیات ہو ادار جب دخالے
فداد می ہوئی تو میری تھیوت کرنے جس گزارے لیکس سے بسود جیات ہو ادار جب دخالے
فداد می ہوئی تو میری تھیوت کے بعیری لوگ سید سے راستہ پر آئے فرہ یا کہ بہت سے تحلیت سے گزار کر
حب جس نے نور کیاتو تو اکو مقام ترب البحری یا یا بھی فرت ہدی میں تم ہو کی جبال تک کی دو سرے کی سے جسور کی تمان تمکن شور

فرہا کہ آس سال تک تواہد تعالی میرا آ تینہ ہی ہا ہی نہ بی خود آ تینہ ان مجابوں اس سے کہ میں نے اس کی یاد میں میل کے یاد موش کر دیا کہ اسانہ تعالی میری رہاں ہیں چکا ہیں میری رہان سے تھے والے کارے کو اس کو در میان سے فتح ہوجا آسے ہی میری رہان سے تھے فد کی ہر گاہ ہے جی ہے در بال خداد کی ہے اور میر وجود در میان سے فتح ہوجا آسے بی جی کر آرہا فد کی ہر گاہ ہے جی سے مداور میں کو ہیا ہے ہی گئی کہ تھے دل سے کیا عرض تو ہوا ہے کہ اپنے تھے ہی گئی کہ تھے دل سے کیا عرض تو ہوا ہے کہ تااثی ہے کہ اپنے تھے ہی ہی کہ کہ تھے دل سے کیا عرض تو ہوا ہے کہ تااثی ہے کہ وہ میان و گھا ہوں میا ہی کہ کہ اس کہ تھے دل سے کیا عرض تو ہوا ہے کہ در میان و گھا ہوں فیا ہوں میا ہو فیا کہ اگر اللہ تعالی بھے کو ہمن میں جموعک و سے اور میں مرجم کہ لوں جب بھی اس کی میت کا حق اواسیں ہو آبادر اللہ تعالی بھے کو ہمن میں جموعک و سے اور میں مرجم کہ لوں جب بھی اس کی میت کا حق اواسیں ہو آبادر اللہ تعالی بھے کو ہمن کی جموعک و سے بھی اس کی رحمت کے مقابد میں قبل ہے کہ اواسی ہو آبادر اللہ تعالی بھی کو ہمن کی جو تی ہوں ہے ۔ فرایا کہ دات کو بھی دشن تعبیر کر نے لگاہ ور جب میں ہے ان واضی کہ بھی اس کی رحمت کے مقابد میں قبل کے میان کی ہو ہو ہی اس نے بھی اسے کر م سے نواز ویا فرایا کہ خوا کے بہت کو بھی اچھا کہ کیا اللہ تعالی سے بی در سے اپنے ہی ہیں جو بھی اور کے بعض کو بھی اچھا کہ کیا اللہ تعالی میں بھی ہے ۔ فرایا کہ موات میں بھی ہی جو خواہشت کو ترک کر کے خوال سے کر بی کہ بھی اور کی بھی کی در مسی سے جنت میں واضل سے کر اس کی خواہ کی بھی تا ہی موسی میں ہو افران کی بناد سے اس کو حسین کی باخواہش فردیا ہے کہ ورتے کہ اپنے موسی می در افل کی اس میں میں در افل کی اور دی کے بین اللہ موسی میں در افل کی در میں سے درخواہ میں ہو افران کی بناد سے اس کو حسین کی باخواہش فردیا ہے دی در افل کر اس میں میں در افل کر ان حسین کی باخواہش فردیا ہے درخواہ کی در موسی سے درخواہ کی در افران کی بناد سے اس کو درست کی کیا خواہش فردیا کہ بھی اس کی درخواہ کی کیا خواہش کی باخواہش فردی ہے در افل کر ان کی درخواہ کی

جولدت ہے وہ جنت کی فعنوں میں کمال فرما یاک خدائی یاد عی فتا ہو جاناز تدہ جادید ہوجاتا ہے۔ خرما یاک دلبدو صرع کوایی ہواکی طرح تصور کروہ تمیدے اور مال دی ہے۔ فرمای کے زیبائش دست کو خداد س او کول ک ے ہے لیکن وہ اس کو ایک مباد تصور کرتے ہیں۔ فرہ یاک و نیاالل دنیا کے لئے خرور ہی فرور ، اور آخرت الل آ ترت سك ك مرودى مرود اورجب فدادة ى عارض ك ك كورى فور عافور عاد فدى رياضت ہے کہ وہ اپ نئس کا محرال رہے اور عارف کی شاشت یہ ہے کہ جو خوشی کے ساتھ محلوق سے کنارہ کش رب۔ فرما یاک شدا کا عالب ؟ خرت کی جانب مجی متوجہ نسی ہو آناور خدا سے محبت کرنے وال اپنی محبت کی بنادر خدائ کی طرح یکا ہوجا آ ہے۔ فرما یا کہ محشر میں اہل جندے سامنے پکے صور تیں چیٹ کی جائیں گی اور جو کس صورت کوانیا ، گاوہ ویدار النی سے محروم ہوجت گا۔ یک مناسب بے کہ بندہ خود کہ لگا مجع ہوئے جمعی اسین علم و قبل کی ریاد تی ہے تاڑال منہ ہو، کیوں کہ جس وقت بقد و خود کو آج تصور شر کرے واصل ال القد نسي موسكا كيول كد حدال صفت كالرياء الت مظاهره موسكا بحب بدعقام اس كو ماصل موجائ -فرها یا که علم و خبرای فردے سیکھواور سنو جو علم سے معلوم تک اور خبرے مخبر تک رسائی حاصل کرچکاہواور جوام واز ونیوی کے لئے علم حاصل کرے اس کی صحبت سے کنارہ ممش رہو۔ اس لئے کہ اس کاعلم خود ہی ك لئے سود مند نسي - فره ياك مداشاى فداكو صرور ووست د كلتا يكول كر حبت كے بغير معرفت ب سخ ب - فرما اكريد ليك كليب كروس مك تدى ناسل بعقد بهيراس وقت تك ان يس شور مو ي اورجب دریاے ال جاتے ہیں قاتمام شور فتم ہوجاتا ہے، چارفرہ یا کہ خدا کے بکھ بندے ایسے بھی ہیں کہ اگر ایک او کے لئے بھی جوب مو جائیں لا پرسٹش ترک کر دیں، یعنی جوب موجاے سے وہ تقاما باوو ہوج تے ہیں اور ماہو و بونے کے بعد عبادت نمیں کر سکتے۔

فرمایا کہ عدر قد وہ ہے جو طک و ووات معیوب تصور کرتہ ہو لیک اس کی مجادت کا صد سوائے فدا کے کمی کو معدوم نمیں۔ مر وہ یا کہ فدا دوست و گوں کی تقریمی جمت ہی کوئی حقیقت نمیں دکھتی گوال عبت ہجر میں جاتا ہوئے۔ مرحلے ہیں نظارب کے طالب دہ جے ہیں جس طرح عاش کی مطلوب کے طالب دہ جے ہیں جس طرح عاش کو عشق کے اور طالب کو مطلوب کے سواور پکی طلب کر نامتاسب نمیں۔ فرمایا کہ فدانے جن کے قلوب کوبار مجبت الحق نے کا اس تصور نمیں کیاان کو عہدت کی طرف لگا دیا کیوں کہ معرفت اللی کابار سواے عبادت میں ایک بالا کہ معرفت اللی کابار خود بخود عاصل ہو جاتی ہے کار کر کر کر سکا در اگر مخلوق اپنی سنتی کو بہتان سے تو فد کی معرفت فود وہ بخود عاصل ہو جاتی ہے بھر قرمایا کہ میں ایک ایک کے سواک وہ وہ نفود اللہ بھر اللہ کا اللہ کے سواک کے سواک وہ وہ نفود اللہ بھر اللہ کا کہ اللہ کا خود ہو کہ اللہ کہ اللہ کہ اللہ کہ اللہ کا کہ میں ایک ایسا علم بھی ہے جس سے عالم دوم آن آب کی طرح روشنی موم زشین کی عابیزی فرمایا۔ کہ علوم بھی آیک ایسا علم بھی ہے جس سے عالم دوم آن آب کی طرح روشنی موم زشین کی عابیزی فرمایا۔ کہ علوم بھی آیک ایسا علم بھی ہے جس سے عالم دوم آن آب کی طرح روشنی موم زشین کی عابیزی فرمایا۔ کہ علوم بھی آیک ایسا علم بھی ہے جس سے عالم دوم آن آب کی طرح روشنی موم زشین کی عابیزی فرمایا۔ کہ علوم بھی آیک ایسا علم بھی ہے جس سے عالم

واقف تھی اور دہرش آیک ایساز ہر ہے جس کو داہد می تھی جائے اور اللہ تعالیٰ جس کو مقولیت عطاقراً آئے ہیں ہیں جائے اور اللہ تعالی اس کو تو اور در آوا و در کت سب ہی ہیں ہوے کے بابری دی تیں ہو دے کہ بابری دی تیں ہو دے میں موائے فیت در حب اور خوش کے تجہ بھی تھی۔ اور بذے کو جس وقت تک بابری دی تیں جب حضوری ماصل ہوتی ہے تو جس وقت تک بابری ہوجائے اور خاشیاس کے میں در ایسان ماصل ہوتی ہے تو میں در ایسان ماصل ہوتی ہوجائے اور خاشیاس کے لئے جنم عذاب ہے لیکن فارشتاس کی دہوں میں ہوتی ہوجائے اور خاشیاس جنم کے میں خواب اور جو واصل ای اللہ ہو جائے ہیں۔ قربا کا دائسانی فواہشت پھوڑ دیا ور حقیقت واصل ای اللہ ہو جائے ہی گلوت اس کی فرمانبروار ہو جائی ہوئی ہو فرمانی دھرت واصل ای اللہ ہو جائے ہوگوت اس کی فرمانبروار ہو جائی ہو فرمانی دھرت موری و شینی نے یہ محدوں کر لیا کہ است میں ایسان خوابشت پھوڑ دیا اور حقیقت موری و شینی نے یہ محدوں کر لیا کہ است میں ایسان خوابش ہو کہ ایک خطرت کی دعائی کی میں ایسان خوابش کے قبال کی دھرت کی محدود اس میں اور میں ہوگا ہے کا اور اس کی خواب ہوگا ہو کہ است میں محدود میں ہو کہ ایسان کی است میں کی خصور آگر میں ایسان کی دوران کی است میں کی خواب کی اس کی دوران کی است میں کی خواب کی محدود سے کہا کی خواب کی جو کی تو ایسان کی خواب کی ایسان کی دوران کی است میں کی خواب کی دوران کی خواب کی دوران کی خواب کی دوران کی خواب کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی محدود کی م

خود شامی فرایا کہ خود کو اپنے مرتبہ کے مطابق می خاہر کرنا جاہنے یا جس تقدر خود کو ظاہر کرنا ہے وہ مرتبہ حاصل کرنا جاہئے فرایا کہ مشاق کے لئے شوق الی داجہ انی ہے جس میں تخت فراق بچھاہوا ہے فسشیر بجر رکھی ہوئی ہے اور وصل بجر کے آخوش میں ہے اور فسشیر بجرے بروقت بزادوں سرکا نے جارہ ہیں لیکن سات بزاد سال گزر جانے کے بعد بھی شن وصال کو کولی بھی انتحات لگاسکا۔

بھوک، فربایا کہ بھوک نیک انبالیر ہے جس سے رحت کی بدش ہوتی ہے۔ فربایا کہ جوازروئے تکم اشروں کناوں میں گفتگو کر آ ہے وہ ضرا سے دور ہے اور جو گلول کی اؤے مند ممالی کویر واشت کر آ ہے اور محلوق سے خدوج شانی سے چیش آ تا ہے وہ خدا ہے بہت نزدیک ہے۔

و کر النی فرایا کہ خدائی یاد کا مضوم اپنے نکس کو فراموش کر ویتا ہے اور جو فض حدا کو خدا کے ذریعہ شاہدے کرتا ہے وہ زیمہ جادیہ ہو جاتا ہے لیکن جوائے نفس کے ذریعہ خداکو پھیائے کی سمی کرتا ہے وہ فائل ہے۔ فرمایا کہ قلب عارف اس شمع کی طرح ہے جو دافوس کے اندر سے ہر سمت اپنافور پھیائی رہتی ہے اور جس کو یہ مقام حاصل ہو گیاہ س کو ناریکی کا تنظرہ نہیں دہتا۔ فرمایا کہ دو تصلیس تلوق کی جات کا باحث بنتی جیں اول کی بھی کلوق کا حرام نہ کرنا، دوم خالق کے احسان کو گھڑ اورنا۔

کھیجت، آپ کے ایک اورت مند نے سنریں جائے ہی گیا ہیجت کر الی ور خواست کی قوا پ نے قرالی کہ اگر حمیس کسی پری عاوت ہے واسفہ پڑ جائے قواس کو ایجی عاوت میں تبدیل کر لیک سی کر خاور جب حمیس کوئی کچے دینا جائے ہی ہی کہ خوا کا شکر اوا کہ خابعد میں وسیح والے کا کیوں کہ اللہ می خاس کو تم پر مریان کیا ہے اور جب انتظام میں پہنی جائو تو گھڑے کا میان کہ میری تم میں طاقت نہیں ہے۔

مریان کیا ہے اور جب انتظام میں پہنی جائو تو گھڑے کا میان کو میری تم میں طاقت نہیں ہے۔

مریان کیا ہے اور جب انتظام میں گوارے ہیں، ایک ون اور ان میں اور دو مراون آخرے میں اور تیسراون وہ ہے جوال وور اور اور آخرے میں اور تیسراون وہ ہے جوال ور نول سے طبحدہ ہے ، پھر برا آئی کہ اے بابزید انتیار ہوگی گوئی قوائش ہوری ہوگئی ۔ فرما یا کہ میں اس خرح ورائش پر فرم کی کو اعلی میں میں اور بھی کو اعلی السامین میں ڈال ویا جائے جب بھی اپنی موجودہ والی میں مناہوں کہ آگر کسی کو اعلی میں میں اور بھی کو اعلی السامین میں ڈال ویا جائے جب بھی اپنی موجودہ والسن پر فوش روان کی کو اعلی میں میں اور بھی کو اعلی السامین میں ڈال ویا جائے جب بھی اپنی موجودہ والسن پر فوش روان کی کو اعلی میں میں اور بھی کو اعلی السامین میں ڈال ویا جائے جب بھی اپنی موجودہ والسن پر فوش روان کی کو اعلی میں تین میں اور بھی کو اعلی السامین میں ڈال ویا جائے جب بھی اپنی موجودہ والسن پر فوش روان کی دورائ گا

قرب اکنی ۔ پھر او کوں نے سوال کیا کہ انسان کو حرتبہ کمال کس وقت حاصل ہوتا ہے؟ فرہا یا کہ جب تلوق ہے کارہ کش ہوکر سپنے جوب پر نظر پڑنے گئے ، قواس وقت قرب اٹس بھی حاصل ہوتا ہے پھر سوال کیا گیا کہ بھی قوز ہو دعوہ سنے تلقین فرہ تے ہیں لیکن خوواس جانب داخب قبیس آپ تے ہواب ویا کہ انقہ لے ذہود عبادت کو بھے سے سلس کر گیا۔ پھر کسی نے ہم چھا کہ خدا تک در سائی کس طرح ممکس ہے فرما یا کہ نہ قود نیا کی جانب نظر بھی ہونہ اس کی ہیشی سنو اور الل دنیا ہے خود بھی بات کر نا پھوڑ دور۔ پھر او گوں نے عرض کیا کہ بھم نے آپ کے کارم سے اس کر کھام میں دیکھا۔ آپ نے فرمایا کہ دو مروں کے کلام میں افتاب ہوتا ہے اور جم بھر تاہیس کے گفتگو کرتا ہوں کیوں کہ دو مرے اوگ تو ہم کہتے ہیں اور جس تو تی تو کھتا

کی \_ آ پ \_ المحت کر فل استدعامی وقره یاک آ مان کی جانب کی مواور بیتاؤکداس کا خالق کون ہے ؟ اس فے کماک خدا نے کلیق فرایا ہے، آ پ فے فرایا کہ بس اس سے ڈر تے رہو کیوں کہ وہ کنمارے ہر حال ہے باقبر ہے۔ گار کی لے پوچھا کہ طالب بندے سنر و سیاست سے کول فوش قبیل ہوتے ؟ فرایا کہ جب مقصود اپنی جگہ وائی ہے تو چھراس کو سنرو سیاست جی طاش کر یا ممکن قبیل، گار کی نے سوال کیا کہ کیمے بندوں کی صحب جی رہتا جائے ؟ فرایا کہ یہ تعمادی همیاد سے کر ہے ہو تعمادی فطامعاف کر آ د باور حق بات تم سے کمجی نہ چھیائے۔ ہو جھی گیا کہ آ ب دات جس فرا کی اعالت کر آ رہتا ہوں، موال ہوا کہ عد ف كون ب ؟ قرما يك جود باجس روكر بهى تم سه دور بى تمنا به اور خواب بيل سه توحدا كم مواكمى كو و يكيم اور ته كسى بر ابنار د ظاهر كرسه - بوجها كما كه امر بالمعروف اور نمى هن المنكر كى بهى د ضاحت فراه تبيع؟ فرما كه د نياكو چهو ژود ماكدان دونوں بيزوں كاقصة بى باتى نه رب - فراو كه ، محرمت بي غرق بوكر مرامع دف كى شناخت بولى به اور بنده نفس و تظوق كى اعانت كے بغيرى قرب الى حاصل كرايت سبح ، كسى في چهاكد آپ كويد مراتب كيد حاصل بوسة ؟ فرما ياكد بيل فرق كر ديا سوال كيا كياك آپ كى هركتنى بيكر كر تور عدتى كه مندوق بيس بندكر كساج سيول كوريا بي فرق كر ديا سوال كيا كياك آپ كى هركتنى سبح ؟ فرمياك جارسال اس ليك كدين مرف جارسال سے خدا كا مشابده كر د بادوں اس سے تمل سترسال محض كيل و قال بيس كرد كے جن كو محرض شار شيس كيا جاسكا -

عرات وعفرت احر خطروبات آب ، كماكد أبعي تك محد كوسقام ترايت تك رسال حاصل نيس بوعلى ، آب نے فرمایا کہ تم مزے کی انتها صل کرنے گرش ہواور وہ بدی تعالی صفت ہے حس کو تلوق حاصل كرى شير كر عتى. چروگوں نے ہو جماك لمازي مج تعريف كياہے، فره يأكد جس كے ذريعہ خداے 10 قات ہوسکے لیکن اس سے مدفات بعث و شور ہے۔ سوال کیا گیاکہ آپ بھوے دہنے کی تعریف کیوں کرتے میں فرمایاک اگر فرعون فاقد مشی کر آقہ " میں تمیدارب بول " کسد کر خدائی کا دعویدار ند بوآ۔ فرمایاک مغروراس کو کہتے ہیں جو دو سروں کو کمٹر تصور کرے اور مغرور کو بھی معرفت ماصل نہیں ہوسکتی بجر کمی نے عرض کیا کہ آپ کا پان کے اوپر چانابت ہوی کر امت ہے۔ فرہایا کہ اس میں کوئی کر امت نمیں کیو تک لكن كي بعوسفي عوف الزيم على بانى ريت رجيس ولوكون في كماك آب عواش دواركر كمك معظر مرف ایک شب می بیخ جستے ہیں۔ فردیا کہ یہ بھی کوئی کر است نعی کیوں کہ معمول پر ندے بھی مواجى رواز كرتے بي اور جادو كر لوك والك شب عي قام دنياكى سركريستے بين - وكول من كلوب ك متعلق فوركيا توفراي كريس في موسال كي كوش تشق كيدو مي خود كواليس عكريس رب والى حورت كي طرح پریااور جس ولت میں نے ونیاکو خیریاد کسرویا فدائ تعلل سے ش کیالور فداہے کماک میرا تیرے سوا كول مي اور جنب تك وير ع سب كر يراع اورجب الدف مرا صدق كامثاره كرايا ويرب لنس کے عیوب وور مرماد ہے۔ فرمایاک کلوق نے جموی طور پر جتنا خداکوی دکیا ہے تی نے تعایاد کیا جس کی دچہ سے خدا لے بھی جھے کو یاد کیااور اپنی معرفت سے بھ کو حیات نو مطاکر دی۔ فرمایا کہ جس کو اطاعت خداوندى كي خدوره ي نوازا كياده اس الدرين و فرانة وكرره كياليكن عن في الدخوا مع واست قد كروكه طلب فهي كيا-

فرای کر جے جب بے خیال " یا کہ یں خدا کو روست رکھتا ہوں تو مور کرنے کے بعد معلوم ہوا کہ یس اس کو

ووست تميں، کھنا بلکہ دو مجھے دوست، کھنا ہے۔ قرہ یا کہ دوسرے لوگوں نے قومرووں سے علم حاصل کیا لكن يس فالكرز دوستى علم كماكرجس كوموت الدنسي ب- فروا أكرجب بيس في نقس كوالقدكي جانب راغب كرناها بالدرور اغب تدبواتوش اس كوجي جعوثه كرخداكي حضوري بيس يختيع كيا- فروياك جب مجھے آ مان کی سیر کرائی مجی اور عالم مکوت میرے مشاہرے میں جملیا تو مجھے وہاں ہے رصاد محبت حاصل ہو مے والی اللہ تھے یہ مرجد اس لئے حاصل بواک جس مضو کورجوح الی اللہ نہ یا یائی سے کنارہ کش ہو کر دومرے مصوب کام نکا۔ حرما یاک خداشتای کے بعد میں نے خداکوائے لئے کافی مجد لیے۔ قرمایاک بمت عرصہ سے نمازی بھے خیل آتا ہے کہ میراقلب مشرک ہے اور اس کو زنار کی ضرورت ہے۔ فرمایا کہ عور تیل جھ سے اس لئے افضل ہیں کدوہ ماہواری کے بعد طس کر کے پاک صاف ہو جاتی ہیں جیس ایک جمعے تنام عرطس كرتيب كن مرياك ماصل نديوكى فره ياك أكر يورى زندگى يس محد سالك نيك كام محى موجا آق ين خوفزده ندريتار فرماياك أكرروز محشرين بيد سوال كياجائ كه توف فلاس كام كيور كياتويس اس كو بمتر تصركر آبوں كريہ يوچما جائے كر تو فالان كام كيوں ندكيا۔ فرما ياكر الله مخلوق كے بھيدوں سے خوب واقف ہا اور ہر بھیدی جانب نظر وال کر فرما آ ہے کہ میں اس کو پی محبت سے خالی پا آ اور الیکن بایز ید کے بعيد كواجي مجت من غرق ويكمنا بور \_ فرما ياك من في قواب ويكما كدهن خداكي قوهيد ، وياده كاطلب كار موں لیکن بیداری کے بعد میں نے م من کیا کہ مجھے تیری توحیدے بور کر پکی شیں جائے۔ فردیا کہ اللہ تعالى نے سوال كياك كيا فواجل و كلتے ہو؟ ميں نے عرض كياجو ميرے مائن ہو۔ فرماي كياك خود كو چھوڑ كر علے " و - فرما یا کر اوگ جمع اسیاع جیسا خیال کرتے ہیں مالانکد عالم غیب جس میرے اوساف کامشاہدہ كرلين ومرجاس كيون كدين أيك ايسه مندري طرح وول جس كي كراني ك ندائه ندائها-

عرش كالقيقت كے متعلق كى تے أب سے سور كياتو باياك عرش توش فور بول - باكر كاك متعلق پوچھاتو پے لے فرہ یا کہ کری جمی بنی خود ہوں اور پھر تھم کے متعلق بھی بی فرہ یا۔ اس کے بعد سائل نے کہ کہ اللہ تعالی کے تو اور مجی بت سے مقرب بندے میں مثلاً معرت ابراہیم ، معرت موی اور حضور محد صلی اللہ مدید وسلم- اس بر بھی آپ نے یکی قرمان کہ دہ بھی میں ال بول- پھر سائل فے لما تک کے لئے ہو جمان جب بھی می فرما یا کدوہ بھی میں ہی ہوں ، یہ جواب من کر جسب دو خاموش ہو گیاتہ آپ نے فرہایا کہ جن میں فائیت کے بعد قمام چیزوں کواچی ہتی میں صم یا آبوں اس کے کہ جن میں

سي چزي موجودين-

حضرت بایزید بسطامی رحمته الله علیه کے معراج کی کیفیت كب فربات بي كر جس وقت مجعة قدام موجو وات سے باز كر كے خد فيا سے اور سے مؤر فرما يا اور تمام اسرار ورموزے آگھی معلکی توس نے چشم بھین کے ساتھ خداتعالی کامشدرہ کیااور جھے معلوم ہوا ك يرا اور اس ك اور ك ماس اريك ب، اور يرى عقب اس كى يرتى ك سائ تلها به حقیقت بے کیونکہ وہ مصفاتھ اور میرے وجود میں گافت تھی اور جب میں افسانے نور و عقمت کے اندر اس كے نور و مظمت كو محسوس كياتوب الدازه موكيا كدميرى تمام عبادت درياهت ميس اى كاعكم بافذ بادرجب يس في اس كاد جدي يكي وقره ياكياكد جب تك يم كام كرف قوت مطاليس كرت اس وقت تك وَجُو مي فسيس كر سكناكيون كدفاعل حقيقي ويهم بين ادر معرب عن الراوع سع تمام جزين ظهور يذير موتى بين اورجب خدافے میری سی کو فاکر کے بقا کا مقام مطالبات اپنی خودی کاش فے بے گبلند مشلود کی۔ کو یاجی فائد كوائلة كية دايد ديكما اوراس كي حقيقت جي هم موكر كو نكار بهره اور جال بن هي اور نفس كي بريريت كو ورميان = 6 كرك ايك ومدوبال قيام كيار برضاف يحد كوعوم ولى = آگاد فرما كروبان كو ين كرم ے کو بائی اور معموں کو اپنے اور سے نور عطاکیا جس کے ذریعہ میں نے برشے بی ای کی و ات کو جود کر یا یا اور اس کے علم ہے علم حاصل کیا۔ چرفرہا نے کی تر عبراوجو وسب کے ساتھ بھی ہے اور سب سے جدایعی اور مجے بدوسائل کے تمام وسائل حاصل ہیں۔ عل نے عرض کیا کہ مجھے ان چیزوں سے کوئی و کھی شیں۔ مجھے تیرے وجود کے بغیر ایناد تاو دہمی نامیند ہے ملکہ تیرے وجود کا ہے وجود کے بغیر بھی تیام جاہتا ہوں۔ قرمایا كه شريعت كوچوز كر مداحمة ال ب قل جارك تيرى كوشش بمداء كے يہنديده بو يس في موص كياك میری تمناق کی ہادو مجھے یہ ہی علم ہے کہ میری ذات تقی د حیب سے پاک ہے۔ فرما آگیا کہ یہ بھید تھے كيم معلوم بوا على من مرض كياك مير علم كاسب و يخوني جاتاب كيول كدوق ميب و مجنب ، ممر اس منا چی رضام مجمع مخاطب فرماکر شرف عطا کیالدر این خوش اودی پر مرتقدیق شبت کروی اور قلب کی آر كي اور هس كي كافت كو دوركر دياس وقت يس في حوس كياك بيرى حيات كاتعلق ذات فداوندي ے ہادر عی اس کے فضل و کرم مصدور ہول ، پرچھا کیااور کی جاتا ہے عل نے عرض کیا کو قرب ے ذائد علیم دکر یم باس لئے تھ کوئی تھے سے طلب کر آبول صرف انا ترب مطاکر کے اسواے نجات مطاكروك، اس طرح كے كلام كے بعد جھے آج كرامت عطاكرتے ہوئے فرما ياكياكر تولے حق كود كيو سياور پانیایس نے م ش کیا کہ میں نے حق کو حق کے قواس سے پایادر دیکھا۔ چار میری حمد و ٹاکے صل بیل ایسے م منا کے گئے جن کے دراید میدان عرات میں پرواز کرتے ہوئے میں قدرت کے مناقع کامشاہرہ کیا۔ خدا نے اپنی قبت وزینت سے چھے قبت وزینت بنتی اور ماج کر امت سمریر رکھ کر در قوحید کھول دیااور فرمایا کہ اب تیری د ضائدی د ضاہو کی اور تیم اکلام کالوں سے پاک ہو گادر تیم اہمارے اوصاف سے وابت ہو لے کائٹی کو علم بھی ند ہو سکتے گا۔ اس کے بعد جھے از سرنور ندکی حدائی گئی اور تھل آز مائش کے بعد وریافت کیا گیا

كرمك كس كاب عم من كاب اور صاحب القيار كون ب ؟ على في كماكر تيرے مواكمي على اوصاف نسي بو يكتے، پر جس وقت مجھے نظر قرے ديك كياؤ ميري بستى فابوكلي اور يس في مبروسكون كاجرابن مين ما جس كي بناء ير يجت يدمواتب تغويش كالمك كدير يد هب تذيك شر صراق كاليك ايدوري كور كيادر لسال لوحيد مطاكر كے ميرے قلب كواسے لور سے منور كرد يااور الى منعول سے آتھوں كو فيرا عادیاور اب عی ای کی اعالت سے بات کر آلور چھا گھڑ ہوں اور ای کے کرم سے وہ حیات لی اس عل موت کادجودی شیں۔ پھر فرما یا کیا کہ ظلوق تیرے و بداری متنی ہے۔ بیں نے کماکہ بی و تیرے سواکسی کو می دیکتابد میں کر بالیکن اگر تیری می خواہش ہے کہ محلوق میرافظارہ کرے تو پھری راضی برضاموں الين يسع جمع وحدانيت ، أرامت فراد ، أظلول مير عائدر تيري وعدت وحقيقت كامشيره كرسك نور ميرا وجود در ميان سے متقطع جوجائ يكر فداخونل في ميري توابشات كي يحيل كے بعد بجے تمام عالم ك ملے بی کروہ اور میں می سے اس کی بار کا سے بیر قدم رکھا تو افزش ہے کر برا۔ اور فیرا ب ا ا ای کہ دارے دوست کووائی مے او کیونک وہ دارے بغیرت رو سکار نہ عل پار سکا ہے۔ پھر حطرت باريد عد قرباياك يس تمي سال عك وهدا نيت كي فضاه يس يرواز كراً ر بالور تمي سال فضائ الوبيت ين الزيار بالورشي مال مك فضائ بككتيت ين يرواز كي اود جسب نوے مل عمل مو محاس وقت يس فيهيزيد كود يكمه ورحسوس كياك جومام تظرون س كردابوه بايزيدى في محما- جرجد بزار مرات خ كرنے كے بعد كمال اولياء كر درجہ تك بانجاادرجب خود كو نبوت كے ابتدا لى درجہ عن ديكم اتوب تضور كرلياك شايدا تناطقيم مرتبه كمي كوحاص شين بواليكن فور و تكركے بعد معلوم بواك ميراسرايك في كے قدموں کے پیچ ہاس وقت مجے محسوس مواک والعت کی انتازوت کی ابتدا مواکرتی ہے لیان نوے کی کوئی ائته و شیں اس مقام سے جب میری روح فرووس وجنم اور ما کھے کے مشابدے کے لئے رواند ہوئی تو وہاں انبیاء کرام ے شرف نیاز حاصل بوااور عی نے سلام کیالین جس وقت میری دوح حنور اکرم مے دورو تني توريكاك آك كورياش ليك راحة باور تورك بزارون تيبات ورميان على مأل ين جمل كي وجے مری در تردیدار مرکار ووعام سے محروم رہ کی اور بھے پر جبت کی وجہ سے فتی طار کی ہو گی اور جب ہوٹر میں آیاتی نے دوری سے صنور کی خدمت میں سام بیٹر کیااور اس طرح بھے قرب حداوندی ق حاصل ہوالیکن اس کے مجبوب کے قرب تک رسائی حاصل شاہو کی کیوں کہ یہ اسرواقد ہے کہ اللہ تعالیٰ توہر بندے کے مراہ اور قریب ہواور مربدہ اپنے معیار کے مطابق اس کامثلبہ کر سکتا ہے لیکن حضور کی و مارت ای وقت نصیب بو عق بدس دالد الدائد ی حزل سے کور جائد اور ہم پیلے می د کر کر چکے میں كالقداوراس كم محوب كى رايس كولمك بي حين ديارت محوب كے اب نظار وكى ضرورت ب جس

طرح حضور ہو تراب کے ایک اراوت مند نے اللہ تعالیٰ کو دیکھ لیالیکن پایزید کا حوصلہ نہ ہو سکا مجر حضرت پایزید نے فرمایا کہ جو یکھ بیس نے مشہدہ کیااس سے سائدازہ ہو کیا کہ جب تک فودی کاارالہ نہ ہوجائے خدا کارامیۃ منامحال ہے اور جب بیل نے سوال کیا کہ بیس نے اپنی خودی کاازالہ کس طرح کروں ؟ توجواب طاکہ یہ مقام صرف اجاع نبوی ہی سے حاصل ہو مکتا ہے۔

حضرت مضف کہتے ہیں کہ مجھے جرت ہے کہ جویرد گان دیں و تار نہوی ہے اس ورجہ باخر ہوں کہ ان کے اقوال ہے لوگ اس مضف کہتے ہیں کہ وی افز کر لیتے ہیں جس میں صفور اکر م کی تحقیر کا پسو فکا ہو حیا کہ حضرت بایزید ہے پوچھا گیا کہ کی تمام محلوق قیامت میں حضور اکر م سے علم کے بیچے ہوگی، فرمایا کہ تمہ کتا ہوں کہ میرے متا ہوں کہ میرے منا کہ میرے متا ہوں کہ میرے منا ہوں کہ میرے منا ہوں کہ میرے منا کہ میرے منا ہوں کہ میرے منا ہوں کہ میرے منا ہوں کے جو تا ہوں کے لیان لوگوں نے یہ صفوم افذ کر لیا کہ بایزید نے فود کو حضور اکر م سے بھی ذیادہ افضل تصور کر لیا کین بید صفوم بھی تا ہے ملک میں ہوت ہے بلک امر میں منا ہوں کہ اس مدیک رسل حاصل کر ل تھی کہ آپ کی ذبان فدا کی ذبان ہی بھی تشمیم کر بینا چاہے کہ لوا کی اعظم من بوام محمد یا جمائی احتم میں نوام محمد یا جمائی احتم میں نوام محمد یا جمائی ا

حضرت بايزيد رحمته الله عليدكي مناجات

آپ اپی مناجت میں یہ کا اور ایک اے اند ا میرے اور اپ در میان ہے وہ کا مجاب فتم آرا

وے آک میں تیری ذات میں قابو جائوں اے اللہ! جب بحک میں فودی میں جالا ہاسہ ہے اوئی دہ لیکن جب تیری معیت نصیب بولی اس وقت میں سب سے اعلی ویر تربو گیا۔ اللہ فقر فاقد سے تیم اقرب عاصل ہوا

اور تیرے الفاف کر ممانہ نے میرے فقر وفاقہ کو تیست وابو و کر دیا۔ اسا فقر امین علم وزم حمیں جاہتا ہے

اور تیرے الفاف کر ممانہ نے میرے فقر وفاقہ کو تیست وابو و کر دیا۔ اسا فقر امین علم وزم حمیں جاہتا ہے

اور تیرے الفاف کر ممانہ نے میرے فقر وفاقہ کو تیست وابو و کر دیا۔ اسا فقر اس کے میں تجھی ہے

اور میں اس کے محدہ ہو وہ اس تیری کی فضل ہے جھے جھے سے روشناس کیا اور اس لئے میں تجھی ہے

اور سب سے محدہ ہو وہ حالت جس کا انگر شاف تھوٹی کے لئے دشوار ہے اور بھری ہو ہو دیان جو اس کو وہ ذیان جو

تیرے اوصاف کا معمول سرحد مجی بیان ضی کر سکنا۔ اے انتہ اس بھی تیرے اوصاف وہان کر باجو ہے تو ہور کی ترمی کی میں

ورست تصور کر آبول بلکہ جیرے انگیزہ سے ہے کہ تو تھے کو اپنا دوست بھتاہے کیوں کہ فقار کل اور صاحب

تیرے اور نے رکر و یا جس کی وجہ سے میں بھد او قات مسرور شاد میں دہتاتھا لیکن تو نے اپنے اپنے کرم سے

میرا فوف وور کر و یا جس کی وجہ سے میں بھد او قات مسرور شاد میں دہتا ہوں ۔ اور قونے بھی اپنی بار گاہ میں

میرا فوف وور کر و یا جس کی وجہ سے میں بھد او قات مسرور شاد میں دہتا ہوں۔ ۔ اور قونے بھی اپنی بار گاہ میں

بریب قردیاجی کامی کمی طرح می شکر اوائیس کر سکا۔ اے اللہ ایم پی عبوت وریاضت پر نازال نسیں ہوں بلکہ یہ بات قاتل فخرے کہ قرفے اپنے احکامت کی بجا آوری کے لئے قوت وطاقت مطاکر کے خلعت بزرگ ہے سرفراز فردیا۔ اے اللہ! میراشار توان آئش پر ستوں میں کر لے جو سرسال آئش پر ست خلاص بر کی ہے اور آخل میں واقل ہو کر میں جرائے کرائی ہے لکل کر وادی ہدائے میں پہنچ موراسلام میں واقل ہو کر ان میں تیراہم لینے کا ووق پدا ہو گیا۔ اے اللہ اند نجے کئی سب کی حاجت ہا ور نہ قبولت کے لئے کئی عبوت کی اور نہ قبولت کے لئے کئی بوت کی اور نہ قبولت کے لئے کئی بوت کی اور نہ قبولت کے لئے کئی افتار ہے کہ اس کو جانے مواف کر کے اپنے قرب سے نوار وے اسالات اور نہ کو کئی خرج مواف کی نظر انداز کو میں نے پنہ کر ویک بھر کر ہے ایک اللہ ان کو نظر انداز کو میں اندان کو نظر انداز کو اللہ میں خوالے اسے نو اللہ میں اندان کو نظر انداز کو اللہ میں میں کہ میں کہ میں کر میں معفرت فرمادے۔

آ بہداو قات القدالقد كاور و جارى و كھتا ور عالم فرع ش بھى آبكى زبان پرالشدى كانام تعاور موت كى تىل آپ نے فرد ياكدا سے الله الى و يوش بر بنائے ففات تيرى عمودت سے حروم ر بالور ب آخرى وقت يس بھى تيرى عمادت سے خافل ہوں اس كے باوادو دمجى تيرى رحمت كامتنى ہوں۔ يوكل ت زبان پر شے كدر وح مبادك اعلى غنيتين كى جانب پرداركر كئى۔ انالقد وائاللے راجعون -

می فراب میں دی کو کر آپ ہے سوال کیا کہ تصوف کا کیا مفہوم ہے جمرہ یا کہ د محتوں کو چھو ڈکر مشختیں پر داشت کرے کانام ہی تقب ف ہے۔

جب شخانو سعید اور ابوالخیر سبکی زیارت کے لئے حاضر ہوئے قربکی دیر قیام کر کے جنے وقت فرہ یا کہ یہ وہ نمکانہ ہے جمال کھوئی بوئی چیزال جاتی ہے۔ باب ۔۔ 10

بيان كرسكايون...

ر یوع کی وجہ بابتدائی دور میں آپ ایک کنیزی مجت میں گر اللہ ہو محت کا عرصہ بہت طول پکڑی ہے۔ چنانچہ سردیوں کی آیک دات میں آپ میج تک اس کے مکان کے سائے انتظار میں کھڑے دے اور جب کور جب کو نمودار ہوئی قورات کے بیکار جانے کا ہے صدطال ہوااور قلب میں بید خیال پیدا ہواک اگر میں بید دات مجادت میں گزار آباقواس بیداری سے دور کے در جہ بھتر تھا۔ ہیں ہی تصورے آپ نے آئب ہوکر عبادت وریاضت کو صدتی دی کے ساتھ اپنا مشخلہ بتالیا اور بہت قبیل عرصہ میں اکل دار قع سرات پر فائز ہوئے۔

ایک مرتبہ آپ کی والدہ آپ جہتوش انظیں آور کھاکہ ایک برخیس گانب کے وہ دے کے نیچ کو خواہد جی اور اس کی شن سے کھیاں اثرانہ ہے۔ آپ مرد کے باشدے سے اور سرو سیاست کے دور ادادہ اور بد توں بنداد جی شغیم رہ کر کہ معظمہ تشریف لے سے اور وہاں سے واپس ہو کر اپنے وطن اصلی مرد جی سکونت پزیر ہوگئے اور اس دور جی مرد جی آیک جماعت فقہاء کی اور وہ مری محد جین کی تقی سکیان آپ بمشری طرز عمل کی وجہ سے دو ٹول جماعتیں آپ کو قاتل اجزام تصور کرتی تھی ۔ اور ای طرح کی مناسبت سے اپنی کی وہندی کو تاب ہمائی سے اور جی کو کی اختیاف ان دو ٹول جمائی مناسبت میں دو ٹوب جمائی کو گئی اختیاف ان دو ٹول جمائی سے کور منی الفریقین کے فطاب سے یاد کیا جائے گئے اور جب بھی کوئی اختیاف ان دو ٹول جمائی میں دو مرائی میں دو ترائی کے دور اس کے دور وہ مری محد شین کے لئے اور اس کے دور آپ سے موشل دو مرائی کی تقی و کے قیام کے لئے دور وہ مری محد شین کے لئے اور اس کے دور آپ سے معتقل طور پر کے سے معظمہ جی آپام پڑی ہوگئے۔

آپ کا بیہ معمول تفاکہ ایک مل ج کرتے اور دوسرے مال شریک جماد رہے اور تیسرے سال تجدت کر کے جو بچی بھی نفع عاصل کرتے دو سب ستحقین میں تنتیع فرماد ہے اور فقراء کو مجوری کھناتے تو مختصیاں شار کرتے جاتے اور جو فخص جس قدر مجوریں کھانائی صب سے بر فخص کو است می درہم دیتے تھے۔

کچے و صرایک نمایت برطیت فیض آپ کی سجت ش د باور جبود رخصت ہو کیاتو آپ نے وقت ہوئے فرا ایک صد حیف وہ تو بھے ۔ رخصت ہو گیا کین س بری خصابیں سے رخصت شہو سکیں۔ ایک مرج کسی تشریف لے جارے نئے کہ داستہ میں بعض ہو گوں نے ایک ناچنا سے کما کہ عبد الندین مید ک تشریف مارے ہیں جو چکے طلب کرنا جانے طلب کر لے چنا نچداس نے "پ کو تمموا کریں وہ کرنے کی ورخواست کی کہ میری بصدرت واپس آ جائے اور جب آپ نے وعاکی تو فورا علی اس کی بصارت واپس جائی۔

آپ فرما یاکرتے سے کو ایک مرتبہ بوش فی روان موالیکن راست شراتی آخر موگی که مرف جدیوم

تے ہیں۔ الی رہ گے اور جھے بیتین ہو کیا کہ اب بیس ع ہے محروم رہ جائوں گالڈ اکیا شکل اختیار کرنی ہو ہے اس عراق میں ایک یہ حدی نے آگر جھے ہے کہا کہ میرے ہمراہ جل ہیں تھے عرفات تک پنچائے وہی ہول چہا تی جی چل چا اور جسیداہ میں کوئی وریا آجا آئوہ کہتی کہ سمجیس بند کر ہو، اور جب میں اس پر عمل کر ا وکیا جسور یا جور کہ میں مرت کم کر تک پائی میں چال رہا ہوں، اور جب وریا میور کر لین آقوہ کہتی کہ آئی جھومی محول وو خرض ہے کہ اس طرح اس میں بھے عرفات تک پہنچا ویا اور فرافت تجے کے بدور و حدا نے کہا کہ چھومی اپ جینے ہے تمہاری ما قامت کر واؤں اور جب میں وہاں پہنچا تو دیکھ کہ ایک بہت ہی کرور سانو ہوان کو اللہ تعمل صورت کا میضا ہوا ہے لور مال کو دیکھتے تی الد مول میں گر کر کئے لگا تھے معلوم ہوچکا ہے تم وہ تو اللہ تو اللہ ا ہوگیا ہوری جینے جینے تھور کروان ہو ہو جو بھوں اور آئندہ سال جب تم آؤ کے تو تی تسیر نے اس میں نے اس کو سی کی میں ہو ہوگا کے میں تا ہوگا ہے کہ تو تی تو سے ہوگا کے میں جو سے کہتے تی وہ اور آئندہ سال جب تم آؤ کے تو تی تسیر نے اس میں تر اس میں ہو ہوگا کی سے کہتے تی وہ کو کھی کے میں ایک میں ایک وہ اس کی سیر ہو ہے گئے تو تی تو بھور کی کھیل کی اس کے میں گئے ہو تھیل تھیں نے اس میں جو سے کہتے دو میں نے اس کی میں جب سے کہتے تی دو تھیں تی تک کوئی تھیں تھیں نے اس میں جب تم آؤ کے تو تی تھیں نے اس میں جب سے کہتے تو کہ کھیل کے در سے کہتے تی دو تو اس کی تھیں ہو ہو تھیل کے در سے کہتے دو میں جب سے کہتے تو کی کوئیل کے دو تا کہ در سے کہتے تو کوئیل کھیں تھیں ہو ہو تکھیل جب سے کہتے دو تارہ کوئیل کے در ہو اس کے دو تک کہ تو تو کی کوئیل کے دو تو کہ کوئیل کے دو تو کہ کھور کے تو کہ کوئیل کے دو کہ کوئیل کے دو تو کی کوئیل کے دو تو کی کوئیل کے دو تو کی کوئیل کوئیل کے دو تو کی کوئیل کے دو کوئیل کوئیل کے دو تو کی کوئیل کوئیل کے دو تو کی کوئیل کے دو

ایک مرتبہ آپ من وجات کے ماتھ ہی رہ نے کہ ایک ناوار مید نے کہا کہ ہی میوجونے کے
یادی وہی آپ سے مرتبہ میں کم کیوں ہوں فردیا کہ ہی تو تیرے جد بحد کااف مت گزار ہول لیکن آوان کے
اقوال و عمل پہنی عمل ہی اسمی بحض حفرات کتے ہیں کہ آپ نے بدواب ویا کہ بیہ آیک تھیقت ہے کہ
تھے ہے جہ علی خاتم الاجیوء تھا در میرا ب پر گراہ عربی ہیں کہ بی افی نے بو ترکہ وہو اس کو جس لے حاصل
کر بیاح سی وجہ سے یہ مرتبہ مطاکیا گیا اور میرے ہوئی گری آئے نے تو ترکہ حاصل کرل می لیے قور ساہو کی
لیکن ای شب آپ نے نواب میں حضور اگر م کو خصص حالت میں دیکھا اور جب وجہ در یافت کی تو تعفور اگر م کو خصور کی اس کے قور ساہو کی
نے فرمانی کہ قوے میری آل کے عوب کی پر دہ ودری کیول کی چنا کید آپ بیدا وہوے کے بعد ای سید کی جبھی میں
نگل کوڑے ہوئے اور اوجم اس سید نے خواب میں دیکھا کہ حضور اگر م آپ فرمان ہے ہیں کہ اگر تیم کے اللہ و

معرے میں بیشتر آپ کے پاس تشریف ریارے تھا ایک مرتبہ چھٹے ہوئے گئے کہ ب میں مجھی آپ کے پاس نیس آؤں گا۔ اس سے کہ آج ہست ہے ۔ آپ کی کنیری شیمیا۔ سیل اکد کر آواووے ری تھی موریہ بت میرے سلے بر فاطر ہوگئی۔ یہ سن کر حضرت عبدالقد نے کماکہ آؤسیل کی نماز جنازہ واکریں چنا نچ ای وقت ان کا انقال ہوگیا اور جھیز و تھیں سے بعد جب اوگوں نے سوال کیا کہ موت سے پہلے ہی آپ کوان کی موت کا علم ہوگیا تھا فرمایا کہ انہوں نے یہ کماکہ تیری چھت پرے کئیزس اے سیل کھی توان کی موت کا تھی جا اور وہ بقینا حوریں تھیں اور کھی کہ کر آواز دے رہی تھیں اور میں تھیں اور میں تھیں اور دے رہی تھیں اور دی تھیں دور دی تھیں اور دی تھیں اور دی تھیں اور دی تھیں اور دی تھیں دور دی تھیں اور دی تھیں اور دی تھیں دور تھیں اور دی تھیں اور دی تھیں اور دی تھیں دی تھیں دی تھیں دی تھیں دور دی تھیں دی تھیں

آیک بیسالی بہ عباد ت و مجد ت کرتے کرتے بہت کزور ہوگی تھااور جب حضرت حمدالقد نے وریالت کیا کہ خدا کا راستہ کیں ہے؟ اس نے جواب ویا کہ تم عدف ہونے کی وجہ سے بھینا خدا اوراس کی رابول سے ضرور واقف ہوگے۔ بیس نے تو آئ تک القدی کوشیں پچانا پھر بھلائس کا واستہ کیے بتا سکتا ہوں۔ بیل قریم پچانا پھر بھلائس کا واستہ کیے بتا سکتا ہوں۔ بیل قریم پچانے بغیری اس کے مہانہ ہا سکتا ہوں۔ بیس کر تے کہ ان اور معیف ہوگیا ہوں اس نے کہانہ جانے میں کرتے ہوئے کہ جو کہ کا بیس کرتے۔ بیس کر آپ کو ایک جرت جو کی کہ جراہ میں کہ خوف قداوندی بیس اضافہ ہوتا چاہ گیا۔

آپ قربای کوئے ہے کہ ایک مرتبہ وم کے گر دونواج بھی جی نے دیکھاکہ یکھ وگ ایک شخص کو شکنیہ میں کے درکھاکہ یکھ وگ ایک شخص کو شکنیہ میں کہ اس کو ایک طرح کا دور در ہوا ابت تنا جو جائے گاور جب جی نے بیٹنے داسے ہم کا کہ دیم اب نے کہا کہ دیم اب نے بی تھی ہو ہے گا گاور جب جی نے بیٹنے داسے ہم کا کہ دیم اب نے بیٹی تھی ہو ہے کہ گا کہ دیم اب نے بیٹنے اور اس کے ڈرسے بھی گر سے کہ گا کہ دور کے بیٹی گر سے دوار بی بھی تناس کے ڈرسے بھی گر سے دوار بی بھی تناس کا اس کے ڈرسے بھی گر سے دوار بی بھی کہ اس نے بھی دور بی مطالباجس دور اور بیٹی کہ اس نے بھی دور بی مطالباجس بھی حدا کا شاخت میں حدا کو شاخت میں میں کہ اس کے معرف حاصل کر آ ہے تو سکوت میں مداکو شاخت میں نے دانوں کی ربان گنگ ہو جاتی ہے۔

آیک مرتد جمادی آپ ایک کافرے بر سریکار ہے کہ فرا کاوقت جمیااور آپ نے اس کافرے اجازت لے کر فرد اواکری اور جب سے اس کافرے اجازت لے کر این بستی اجازت لے کر این بستی جانب متوجہ اواکی آپ سے اجازت لے کر این بستی جانب متوجہ اواکین آپ کے ول بیس اس کو قبل کر دینے کی خواہش پہراہو کی جانبی اتحاد اے بیس آئی کہ بمدی اس آبت کے مطابق او فو باحد اس العد کان مستولا لینی تم سے قیامت میں عمد جمعنی کی باز پرس ہوگی لندا ہے قصد سے ماز آجاؤ یے شقہ بی آپ دو پڑے اور جب اس کافر نے دونے کا سب دریافت کیا قو آپ نے پوراواقعہ بیاں کر دیا ہوس کر اس کافر کو شیل آ یا کوجو حدالے و شمس کی دجہ سے اپنے در وسے برناراض ہواس کی اطاعت نہ کر تا ہودی سے ور خیال کے ساتھ می وہ سے دل سے مسلمان ہوگیا۔

آپ اُن ایار تے ہے کہ ایک شخص خانہ کعب ش داخل ہونا جاہتاتھا لیکن اُر زکر ہے ہوش ہو گیا اور ہوش میں آئے کے بعد جب میں نے اس کی کیعیت ہو جس تھاں نے بتا و کہ میں آئش پر ست ہول اور بھیں تبدیل کر کے کعبت القدیمی و خلک نیت ہے آ یا تھا لیکن جیسے ہی میں سے واخل کا تصد کیا تو تدا اگلی کہ دوست کا و شمن میں کر دوست کے مکان میں کیسے واخل ہو سکتا ہے اور سے آوا یہ منتقیق میں نے صدق ولی سے اسلام تول کر لیا۔

موہم سربایس فیشاہ رکیا، اریس کے سے آیک علام کودیکھایو سروی پی سکر ابوالھا کے نے ہو جماکہ تم اپنے مالک سے پوششن کا مطالبہ کیوں شیس کرتے ؟ اس نے جواب و یا کہ اس کو نظر نسیس آ ٹا جو میرے کسے کی ضرورت پڑڑ آ کے اس جملہ سے آپ کوایک عبرت ہوئی کہ آپ نے مرمایا کہ طریقت تواس فادم سے حاصل کرنی جائے۔

ایک پریش کی کے وقت کچھ ہوگ آپ کے پاس بطور دلدادی کے حاضر ہوئے اور ان جس ایک آئش پر سن بھی تھا اور اس نے یہ کما کہ وانش وروی ہے جواول دل جیوہ کام انجام دے جس کو ناوان تیسرے دن پیرا کرتے ہیں میہ جمعہ سن کر آپ نے ہوگوں سے فرمایا کہ اس قبل کو یاو رکھن بہت مظیم نھیجت

بہاوگوں نے کہا کہ اگر عقل کا لی سے سوال کیا کہ گون می عادثیں سود مند ہو سکتی ہیں ؟ فرایا کہ فقل کا لی ہونا۔
یوگوں نے کہا کہ اگر عقل کا لی نہ ہو، فرما یا کہ حسن او ب ہو۔ یوگوں نے کہا گریہ بھی نہ ہو فرما یا کہ انتا شغیق
محمول ہونے کہ لوگ اس سے مشورہ کریں۔ لوگوں نے کہا اگریہ بھی جمکن نہ ہوسکے، فرما یا سکوت افقیار
کرو اور اگریہ بھی نہ ہوتو پھر مرگ ناگہاں بہت سو، مدہ، لیک مرتبہ فرما یا کہ جواد ہے کہ ایمیت سے واقف
میں اس کی مثال ایک سے جسے سنت میں خال پڑنے کہ وجہ سے فرائف سے بھی محروی ہوجاتی ہے اور ایس
میں اس کی مثال ایک سے بھی ہمرہ در نہیں ہو سکتا۔

ار شادات. جب او گوں نے یہ سوال کیا کہ خدا کے رائے بھی چلنے والوں کی کیا کیفیت ہوئی؟ فرہ یا کہ وہ بعد و قات خداکی طلب بھی مشخوں رہتے ہیں فرہ یا کہ بھیں کیٹر علم کے بجائے قیس او ب کی ریادہ انھیاج ہے اور موگ اس وقت او ب کی جل ش کرتے ہیں، جب الل او ب دنیا ہے د خصت ہو چکے گومش کے نے او ب کی بہت می توفیق کی مش گائی کا فرہ یا کہ ایک در ایم قرضہ حند او ب کی بہت می توفیق کی میں گئی میرے مو دیک او ب باہم ہے تقس شای کا فرہ یا کہ ایک در ایم قرضہ حند و بنا آبک بڑار در ہم فیرت کر و بے ہے و بادہ موجب اواب ہے در ناچائر مال کا حصر لینے والا بھی توکل ہے گروم رہتا ہے اور توکل خیال کرے اور توکل کسیت میں بلک حد شائل بھی توکل خیال کرے اور توکل کسیت کے لئے دفع تھی بار دائل قوکل کو اتباہم اندہ کر لیا کہ جو ان

کے مرص و موت میں کام آ تھے معیوب نسیں، فردیا کہ اگر میلدار فعص بچوں کی محمرانی اور پرورش کے ساتھ علم دین مجی سکھانی ہے تواس کا اجر جمادے مجی فروں ہے۔ فردیا کہ جس کو دیاوا نے سر ساود قصت کی نگاہوں سے دیکھتے ہوں اس کو چہتے کہ وہ خود کو بے وقعت تصور کرتے ہوئے تود فریجی میں جنگ نہ

جب او گوں نے سوال کیا کہ قلب کا معالج کس طرح کیا جائے ؟ فرہ یا کہ قرب النی اور او گوں سے کنارہ کشی کرنے ہے۔ فرار اور افقراء سے بخزے ساتھ چیش کشی کرنے ہے۔ فرار اور افقراء سے بخزے ساتھ چیش آتا ہے اور جو و بیاوی سر تب کے نقبار سے تم سے بر تر بواس کے ساتھ تکبرے چیش آتا واور جو تم سے مقر ہو اس سے عاجزی افقیار کرو۔ فرہ یا کہ جس کی و جائیں خوف کا عضر نہ جووہ بحث جدد فتم ہوجائے گا۔ فرہ یا کہ فاہری و باطنی حراقیہ کا مطلب ہے ہے کہ جو قطب سے خوف کو دور کرکے سکوں عطاکر وسے۔

جب لوگوں نے "پ کی مجلس میں فیبت پر بحث کی تو آپ نے قرہ یا گر اسمان فیبت ہی کرنا چاہ تو پہنے اپنے والدیں کی فیبت کرے کیوں کران کے گزاوا منے زیادہ میں کدارالاد کی تیکیال ان کے اعمال نامے میں درین کی جاتی ہیں۔

سمی نے آپ موض کیا کہ بھی ہے گناہ کامر تکب ہو گیاہوں جس کو یو جہ ندامت آپ کے سامنے شعبی بقا سکتالیکن اصرار کے بعد اس نے کہا کہ بھی و تا کاار ٹکاب کر بیٹھاہوں۔ آپ نے فرماہ کہ جس تواس خیل میں تھا کہ شائد تو نے قیست کا گناہ کیا ہے؟ کیوں کہ رنا کا تعلق تو خدا کے گناہ سے ہے جو توہ کے بعد معانے بھی ہو سکتا ہے لیکن جیبت بدرے کا گناہ ہے جس کو خدامواف شعیں کر آ۔

" پ ئے بہاں کوئی مہمان آمیاوراس وقت "پ ئے بہاں کچھ بھی موجود نہ تھا لیکن آپ نے پی بھی ک سے فرمایا کہ مہمان خدا کا بھیجا ہوا ہو ، ہے اندا اسمانداری بیس کسی تھم کی کو آبی نہ کر باگر اس نے "پ کے عظم کی قبیل نہیں کی چہانچہ اس تھم شرق کے مطابق کہ جو عورت شوہر کا تھم نہ مانے اس کو طناق دے ویق جائے ۔ آپ سے بھی مرادا کر کے الحی بیوی کو طناق دے دی۔

آیک دن آپ کی مجلس و عذایش کوئی امیرزادی شریک ہوئی اور و عظام اس درجہ متاثر ہوئی کہ اپنے واقدین سے کہ دیا کہ میرا لگاح عبدالقدین میاد کہ سے کر دواور والدین نے بھی خوش ہو کر نگاح کر کے لڑکی آپ کے ہمراہ کر دی۔ اس کے عدوہ ہچاس بڑار و بنار بھی لڑکی کو یائے۔ پھر نگاح کے بعد آپ نے خواب میں دیکھاکے الفدائن فراہ آپ کہ تو نے اعادی حوش تو دی میں بودی کو طفاق دے دی تھی الفد ہم نے اس سے بمتر تجھ کو دو مری بیری عطاکر دی آک تو بخوں نار رہ کر سے کہ خدا کے حوش کرتے والے بھی فتصان میں تشمیل دیجے۔ موت ہے قبل آپ نے ہاتمام کھر کا سامال فقراء ہی تقییم کر دیااور جب آیک اراوت مند ہے سوال

ایک آپ کی تین صاحب زادیں ہیں ان سک سے کیا چھوڑا؟ فرہ یا کہ ان کے لئے حداگو چھوڑ دیا ہے کیاں کہ

جس کا گفیل خدا ہواس کو عبداللہ کی کیا حاجت ہے۔ موت ہے پہلے آپ نے آبھیس کھول کر مشکرات ہوئے۔ اور کمی نے

ہوتے قربا یا کہ عمل کرنے والوں کو بیسے ہی قمل کرنے چاہئی اس کے بعد آپ کا انتقال ہوگیا۔ اور کمی نے

معنب سفیاں کو خواب میں دکھے کر ہو چھا کہ اللہ تعالی کا آپ کے ساتھ کیا حاط رہ ؟ قرب یا کہ اس لے میری

منفرت کروی کیجر س نے سوال کیا عبداللہ بن مبادک کس حال میں جی ؟ قربا یا کہ ان کا شار تواس جماعت

من ہے جو دن میں وہ مرتبہ حضوری کا شرف حاصل کرتی ہیں۔

من ہے جو دن میں وہ مرتبہ حضوری کا شرف حاصل کرتی ہیں۔

منہ ہے۔ ان

حضرت سفیان توری رحمته الله علیه کے حالات و مناقب

تعارف بنتی شریت وطریقت میں کال اور عوم رسات کوارٹ تھے جس کی وجدے عوام نے آپ کو امیر الموسنین کا خطاب و یا تعااور علوم خاہری و باطنی پر آپ کو تکمل وسترس عاصل تھی۔ بست سے مشافیوں آپ کی محبت سے لین یاب ہوئے۔ ایک مرتبہ معنزت ابر اہیم نے آپ کو ساعت جدیشکی و عوت و کی اور جست آپ کی محبت کے تعامل معنود تھاور نہ در محقیقت کسی کام کی جست و بالم ا

آپ پیدائش متی ہے جی کہ لیک مرتبہ آپ کی والدو نے ایام حمل شریمساید کی کوئی پیز بلاا جازت منے پر رکھ کی آتا ہے ہے ہیں ہیں ترب شروع کر و یا اور جب تک انہوں نے ہمایہ سے معذرت طلب ندگی آپ کا باضطور فتم نہ ہوا اور "پ کے بائب ہونے کاواقد ہے ہے کہ "پ ایک مرتبہ مجد شرید اخل ہو تے وقت پسے النا پاور مجد میں رکھ دیا جس کے بعد ہی ہیں اند آئی کہ اے آور کی اسجد کے تق میں یہ شمتا فی انہی شمیل ہم اک ول سے آپ کانام اور ی پر آم یا ہمر حال ہو ندائی کر خوف کا ایافلہ ہواکہ فش کھاکر کر پڑے اور ہوش آئے کے بدرا ہے مذر پر طی نے لگاتے ہوئے کہتے گئے کہ بے دویا کی مزا الی کر میرانام ی وفترانسانیت سے خدرج کر ویا گیا۔ اندااے لئس۔ اب لی ہے اونی چرات کھی تہ کرنا۔

آیک مرتبہ کمی کے کمیت میں آپ کا قدم پراکیا و قورا کدا آئی کہ اے تور و کید بھل کر قدم رکھے۔ حضرت مصنف فرماتے ہیں کہ جس پر خدا کا آثابزاکر م ہوکہ مرف ایک قدم للط پڑنے پر توق فرمائل کی قاس کی باطنی کیفیت کیا ہوگی۔ آپ فرما یا کرتے تھے کہ جس نے حصور اکرم کے جس قدر بھی اتوال سے ال پر عمل جرارہا۔ اور آپ کا یہ مقور تھا کہ محدثیں کور کو ڈادا کرنی جائے بھیٰ دوسوا حادیث تھ سے کم ارکم پانٹی

ا مادیت را عمل کر ناضروری ہے۔

پ عدشب بی بین کبڑے ہوگئے تھا اور لوگوں کو بے عدا صرار پر بتایاک مرتے وہم میرے استاد فروا یا کہ جس لے بدین عباری بارٹ بین پہلی سال صرف سے لیمن بھے یہ عظم طاک تو اور کیا رگاہ کے قاتل میں ہے اور بعض ہے ای واقعہ کو اس طرح تحریر کیا ہے کہ " پ نے یہ فرمایا کہ میرے تین اساماً وہو بہت ریادہ عابد و زاہر تھے۔ موت ہے قبل تینوں بیووی العرائی اور سنتش پرست ہو گئے اور اس واقعہ ہے مشاخر ہوکر جھے پر خوف کا ای غلبہ ہوا کہ میری کم جھک گئی اور بھر وقت خدا ہے سلامتی المال کی وعاکر آ و ہم

استنفتاء سمی ہے اشرفیوں کی و رشیبیاں رسال کرتے ہوئے "پ کی خد مستدیں میر پیغام بیجا کہ چونگ " م میرے والد کے دوست میں اور اب دو نوت ہو بیچے میں لیکن ٹ کی چ کیزہ کمائی میں ہے یہ تعیمیاں ارسا خد مت میں۔ آب ان کواپ آخر اجات کے سٹے تجول فرمائیں، لیکن آپ نے وہ تعیمیان واپس کرتے ہو پیغام بھیجا کہ تمہارے والدے میرے تعلقات صرف دین کے سے تنے نے کہ دیا کے لئے۔ اس واقعہ کی اطلاع جب آپ کے صاحب رادے کو بولی قانموں ہے عرض کیا کہ بھی ناد رادر میل دار بوں اگر تم ہے رقم جھے دے دیے تامیرے بہت کام فکل سکتے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ بھی دینی تعلقات کو دنیاوی معاوف بھی فرونت نہیں کر سکا۔ الستاکر دوفقص خود تم کودے وے قوتم فرج کر کتے ہو۔

آپ کمی سے کہ سی لیٹے تھا دوایک فحض فید آپ کی خدمت میں کوئی تحذیق کیات ہے لے تھوں سیس فرہ یا اور جب اس فیض سے عوض کیا کہ آپ سے تھے کو کوئی نصیت تک نسیس کی بور سمجھ میا جائے کہ میں ان کا معلون وے دہاہوں۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے تعمیل میں میں اس کا معلون دو مرے مسلمان بھائیوں کو تو مات و کھیا ہے اور اگر میں تمہاری رفیت پیدا موجائے اور اگر میں تمہاری رفیت پیدا ہوجائے اور اس کامام دنیا ہے۔ اندایش خدا کے سوائمی اور جائب شیس ہونا جاہتا۔

آپ کو بک فخض کے ہمراہ کمی رئیس کے گل کے ز دیک ہے گزرے تو آپ کے ساتھ وائے محص نے محل کو فورے دیکھ ۔ آپ نے اس کو منع کرتے ہوئے قرما یا کہ دولت مند تقیم مکان میں بہت فضول تو چی ہے کام بہتے میں اس نے اس کادیکھنے والا بھی گناہ گار ہوجاتے ہے۔

آ پاپنائی بھی ہے جازے میں شریک : وے قاس وقت قام لوگ مرحوم کی تو بغی گررہے ہے لیکن آ پ نے وہ یا کہ دوہ تو منافق قدا کر جھے پہنے سے ظم ہو آلو میں جنازے میں بھی شریک نہ ہو آلوں ہی کی منافقت کی دیس ہید ہے کہ اہل و نیااس کی تعریفی کرد سے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ اہل و نیاسے بہت گرافعی تھا در بھی چیز می کی منافقت پر و ذاات کرتی ہے ایک حرائہ آپ ہا الناکر یہ بہن میاور جب لوگوں نے سید ھاکر نے کے لئے کہا تو ارما یا کہ بیل نے تو خدا کے لیٹ پہنا ہے بھر مخلوق کے کہنے سے میدھ کیوں کرواں۔

آیک و جوان سے جی سے محروم رو صابے پر سرو آہ کھیجی ہو آپ نے قربا یا کہ بیس ہور ج کے ہیں ورال کا جرس سے فرما یا کہ بیس کے بیس ورال کا جرس سے شرط کی جرس سے شرط معظور کر لی ہو آپ نے خترہ پیشانی سے اپنے تمام جوں کا ٹوا ہا اس کو ختل کر دیا چھر آپ نے فو ب دیکھا کہ کولی سے کسر باہے کہ تم ہے ایک آء خرید کروہ نفع حاصل کر لیاہے کہ اگر اس نفع کو اہل حرفات پر تقسیم کیا جائے ہوئے سے بالا مال ہوجا کی ۔

"بایک حدم بی داخل وے قود کھاکہ ایک و عرضین او کا بال موجود ہے آپ نے وگوں سے قرایا کہ اس کو فور ہے آپ نے وگوں سے قرایا کہ اس کو فور بیمال سے نقال وو کیوں کہ خورت کے ہمراہ تو صرف ایک بی شیطان رہنا ہے لیکن فوج و حسین لڑکے کے امراہ افغارہ شیطان ہوئے ہیں باکہ ویکھنے و لے کے مدامنے لڑکے کو آراستہ کر

کیژاری-

کھانے کے وقت ایک کتا آگئر ایوااور آپ نے اس کوروٹی ڈال دی۔ جب او کوں نے سوال کیا کہ آپ بیوی بچوں کے ہمراہ کھانا کیوں شیس کھاتے حمایا کہ دہ سب حدائی عبودت میں حارج ہو جاتے ہیں لیکس یہ کتامیری حقاقت کر آئے حمل کی دجہ سے میں پر سکول ہو کر یا دالٹی میں مشقوں دیتا ہوں۔

الیک مرت آپ کریدوز ری کرتے ہوئے فی کے سفر پر وال ہوئے اس وقت لوگوں نے سجھاکہ شاکھ توف معسیت سے بیا صاحت ہے لیکن آپ نے قرایا کہ جس تواس کے روز ہاہوں کرنہ جانے میرے ممان عمر کچھ صدالت ہی سے یانس اور ممناہوں کی فکر تواس سے شیس کے رحمت فداوندی کے مقابد عمل محالا ایک سے حقیقت شے ہے۔

حقالی آپ فرمای کرتے تھے کہ عدر مین کو معرفت ، عابدین کو قربت اور حکماء کو عکمت اللہ تعالیٰ بی عطافر ہا، ے۔ چرفرایا کہ کریے وراری کی بھی وس فقمیں میں جن میں ، حصر یا سے جم پور ہوتے ہیں اور آیک حصد تشیت سے بسرم : و ، ہے چر فرما یا کہ انتقال نیک کر لے والوں کے انتقال کو مان نکہ عمل نیک کے و فتر میں ورج كريية بين اور جب كولَ ال عمل بر فخركر في لكنات الإيمر المين الحال كورياك و فترين منفل كروية بين پر فره یاک ساد طین وامراء سے سلک رہے والد عابد بھی ریا کار ہو ہے۔ رابد کی شناخت یہ ہے کہ نیک کام انجام وے کرنہ توان پر لخر کرے اور نہ اپنے دہد کا معلوورا پننے ور زبد کا مقبلی مفسوم بیرے کہ مونااناج اور یو سیده میاس استعمال مُر ناریج اور و نیاست نه ول لگاستهٔ اور نه امیدور بیش مضاف کرید به بره برای که نشد نظیں کو جوزت میں مجات ال جاتی ہے۔ بھر کسی نے سوال کیا ۔ او شد نظی کر کے گزراہ قات ہے کرے ؟ فره يك خد عد حوفز دور يخ والول كو كزر بسر كاعم نيس ربتا چرفره وكداوكول كي اظرول س يوشيده رب والداس کئے بمتر ہو آے کہ اسلاف کاطریقہ کی تھاکہ عظمت کے بجائے ذات کو بیند کرتے تھے۔ پھر فرہا، ك الل و نيا كامونا بيداري سنة الله النفا الفعل ب كدوه نيزي حالت ش و نياست ووررستة مين . پجر فرما ياك رابدول كى محت اختيار كرف والباوشاء س زابرے بمترے حس كوبادشاد كاقرب حاصل بور يجرفرها ياك مُلُولَ بَل يَا فِي حَمْ مَنْ وَيُل مِياده برولعزر بوت من ول رامد عام ووم قير صوفي موم مؤاضع وتكر چىدم شاكر درويش بينيم شريف تني بجرفها ياك اللي يقين تكاليف كو بحاستهم كرت بوئ كيمي تاشكري نسيس کرتے پھر فرما یا کہ جم انہیں کو محبوب تصور کرتے ہیں بوز قم پیٹھاتے ہیں اور جماری ووات پر قابقتی ہوجاتے یں باور مایا کہ اگر حمیس کوئی اچھائے قاس کو ناکواری کے ساتھ تھ کو اوو۔

کی ہے یقیں کامفوم ہوجی ہوفرہ یا کہ تھی "واز کانام یقیں ہے اور اہل یقین معرفت تک رسائی عاصل کر لیتے ہیں وریقین کامیر مضوم بھی ہے کہ ہر معیست کو مخانب اللہ تصور کیا جائے۔ او گول نے آپ ے سوال کیا کہ حصور اکر م نے جو یہ فرہ یا کہ زیادہ کوشت خوروں کوانقد تعالی دعمٰی تصور کر آ ہے آ خراس میں کیا بعیرے ؟ آپ نے حواب دیا کہ یمال کوشت سے مراو نہیت ہے کیوں کہ مسمان کی فیبت کر ٹالیائی ہے جیسے کسی نے سردار کا کوشت کھالیا اور اہل فیست کوائلہ اتعالی وعمٰن تصور کر آ ہے۔

یں نے حضرت عائم سے فرمای کہ میں جہیں ان جار چیزوں سے آگاہ کر آبوں جن کو عوام سے برینائے خفاست فرامو شرک و باہم سے فائل برینائے خفاست فراموش کر دیاہے۔ ول یہ کہ تو گول پر شمت لگا کو ان کوبر بھند کہنا مناہ دی ہوئے کہ اور ان والت جن کر سے منافل سے افران سے فرمان سے جو جو جد کرتا ناشکری کا پیش خیمہ ہے۔ موم تاجاز والت جن کر سے سے افران سے فرمان ہوئے اور ان وجدوں پر اظمار سے افران سے فرمان ہوجا آ ہے اور ہے مار جن میں شاہت بری جیل ۔

جب آپ کاکوئی ارادے مند سز کافعد کر باتو آپ فرمانے کدا کر کئیں داویل موت نظریز ہے توہیرے
لئے بہتے تا اور مرتبۃ دم رو کر فرما یک بی موت کا بہت خواہش مندر بتا تھا لیکن آج معلوم ہوا کہ موت
مانکی فیک کر وزیش مؤکر نے سے کئیں دیادہ و شوار ہے بیٹی فدا سکے رویر و پیش ہوتا آساں کام شیں ور
موے کار کر من کر حوف کے مدے ہے ہوش ہوجا یا کرتے تھے اور موگوں کو تھیجت فرماتے کہ موت سے
ہمیے اس کا سمان مسیا کر لو۔ اور جب موت کے دفت او گوں نے عرض کیا کہ آپ کو جنت مبارک ہو تو فرما یہ
سے اس کا سمان مسیا کر لو۔ اور جب موت کے دفت او گوں نے عرض کیا کہ آپ کو جنت مبارک ہو تو فرما یہ
سے اس جنت تو دو سرے لوگ ہیں ہماری وہاں تک در سائی کمال ہو مکتی ہے۔

جمی وقت بھرہ ش آ پیلا پڑے تو ما کم بھرہ نے آپ کو تانش کرے کا تھے ویا ورجب اوک تانش کرتے ہوئے پنچ تو آپ کو سویشیوں کے باعر جنے کی جگہ پایا اور اس وقت آپ وروشکم اور بیش کی وج ہے اصطرب بھی تنے لیکن ایک صالت بھی ذکر التی ہے ایک لو کے سنے بھی عائل نہیں ہوئے اور ای شب لوگوں نے دیکھا کہ آپ دات بھر بھی ساتھ مرجب پاف نے گئا ور برمرجب وضو کر کے نماد بھی مشغول ہو جائے اور جب لوگوں نے عرض کیا کہ ایک صالت بھی آپ در بار وضو نہ کریں تو فرہ یاک بھی اس سے بوصوم ماجا باتا بوں کے حدا کے س سے نجی صالت بھی تہ ہے تھی ۔

معرت عدداللہ مندی بیان کرتے ہیں کہ جم موت کے وقت سپ کے پاس ی قفاد سپ نے بال اور اللہ مندی بیان کرتے ہیں کہ جم موت کے وقت سپ کے پاس ی قفاد سپ نے اللہ علاج میر چرہ ذیمی پرر کا دو کیوں کہ ب وقت یالکل قریب ہے۔ چنا نچہ جم مقم کی تھیل کر کے لوگوں کو طلاح وسینے کی فرض ہے بہر تکا دو باہر نکل کر ویکھا کہ کیا جم مقیر ہے دار جب جمی نے اللہ وگول ہے بو جہا کہ تم کو آپ میں نازک حالت کا علم کیے بو اتواں ہوگوں ہے کہا کہ جمیں جو اب جم بیر تھم دیا گیا کہ مقیان توری کی میں میں ہوتے ہوئے جمل وقت وگا اندر رافش ہوئے تو سے کہا کہ جمل حالت بست نارک ہو ویکی تھی مور آپ نے میں میں ہوئے ہوگوں کے قلب جمل میں کہ تاہد کے بیار میں میں کہ اور اس وقت او گول کے قلب جمل ے وسوسہ پیدا ہوا کہ "ب وہ سرول کو قو دولت جمع کرنے ہے معظ کرتے رہے اور جوہ لیک بزار ویالہ جمع کرے۔ لیکس آپ نے او کوس کی تیت کا اثر رہ کرتے ہوئے قربہ یا کہ ان دیناروں ہے ہیں نے ایمان کا تحفظ کیا ہے کیس کر جب ایلیس جھے ہے یہ چ چھاتھا اب تم کمال ہے کھاؤ کے قویش جواب و بٹا کہ میرے پاس سے ویٹار موجود جی اور جسسیہ سوال کر آگر تحسیس کفل کمال ہے تھیب ہو گا اس وقت جمی ہی جواب و بٹا حال کر تھے ان ریٹاروں کی تھی ضرور ہے ۔ تھی مگروسوسہ شیطانی کے سے جمع کر لئے تھے سے فرماکر کلمہ پر حا اور و ٹیا ہے و خصیت ہوگئے۔

بخدائی آیک فخص فوت ہو گیا جس کاور یہ شری اخبارے آپ کو پہنچاتھ بیٹا نچہ قاضی نے ال و رشت کو بات جُع کر کے آپ کو طلاع مجوادی می وقت آپ کی عمرافعد و سال تھی اور جس آپ بخدا پہنچ تو ستی کے قریب ہو کو سے استقبال کر کے ابات آپ کے میرد کر دی اور وہی دقم آپ کے پاس جمع تھی جس کو مرتے وقت صد قد کر دیا اور یہ بھی مشہور ہے کہ حس دات آپ اوت ہوئے تو او کوس نے غیب سے ندائی کہ آج تقوی مرکب ۔

میں نے خواب میں دکھے کر "پ سے پوچھا کہ قرکی و ہشت و شائی میں آ ب نے مبرکیے کیا؟ المرہ یا کہ میرے مزار کوالد نے بہت کے ہاموں میں منتقل کر دیا گار کسی اور سے خواب دیکھا کہ آپ جنت میں ایک ور خت سے دو مرے ور حت پر پروار کر رہے میں در جب اس نے بچ چھا کہ بیا مرتبہ "پ کو کیے حاصل ہوا اور یا کہ رو تقویٰ ہے۔

آپ تو م ہے بہت شفقت کے ساتھ ہیں " تے تھے۔ چنا چانکہ مرتبہ ایک پرندہ آنس میں مططرب اللہ " پ نے اس یو " راہ کر دیااور وہی پرندہ آپ کے بسال پیچ کر " پ کی مباوت کو دیکھ کہ جنا تھا اور " پ کی رفات کے بعد جنازے پر بھی رو آبوا کر رب آباور بھی جنازے پریونٹا در نزیا تھا اور جب " پ و فن ہو چکے تووہ پریدوا کیا آپ کے مزار پر رو آر جناحتی کہ لیک وال قریمی ہے آواز " کی کہ تلوق ہے شفقت کی وجہ سے ضدا نے ان کی منفرت آرمادی ۔

14---

حضرت ابوعی شفیق بلخی رحمته الله علیه کے حالات و مناقب تعارف آپ کام ارای شفق اور کنیت بوجی آپ متاه ذاند مشائع متفین شرے ہوئے میں وہ جیدعالم و مصنف ہونے کے ساتھ ساتھ بوری رمرگی پڑل میں کزار وی چنانچہ آپ کی بہت می تصانیب میں اور حصن حاتم اسم جیسے بررگ آپ کے مخالد وہیں ہے ہوئے ہیں کیکن آپ سے طریقت کی منولیس حصرت برامیم این او بم کی محبت می سطے کیس ور کیرمث فیس سے شرف تیا: عاصل رہا۔

حالات و تقانی : آپ فرها یو کرت سے کہ میں نے ایک بزار سات مو ساتذہ سے شریعت و طریقت کے مار سے سندہ و کی بیکن سے سے سندہ و کیا لیکن تیجے میں ہیا ہے جالا کہ خدان رضا صرف چار چیزوں پر مخصر سے اول روری کی جانب سے سکون حاصل رہنا دوم نعوس سے چیش آنا سوم اجیس کو دشمن تصور کرنا چیار م توشد آخرے تو کرنااور اشیس چار چیزوں کے متحلق عند تحالی نے بھی ارشاد فرایا ہے۔

یک مرتسری بھی آند مالی ہوگی اور آپ میں ازاری ایک غلام کو بات حوش، کیے آر پوچی آر اوک ہے آفا اسے برباد ہوگئے ہیں اور قواس قدر خوش نظر آنا ہے ؟ اس من بواب دیا کہ میرے آ قاکے بہاں بات غلا موجود ہے اور دو بھے بھی بھو کاند رکھے گا آپ شااند نقال ہے عرص کیا کہ اساند جبایک قلام کو پ آگار اس قدر احماد ہے قوتھی و سے بریس کیوں۔ عماد کروں جب کہ قوالک اخلاک ہے۔ اس س کے بعد آپ نے مخت کے ساتھ و نیا ہے کہ بارہ کئی اعتباد کری حتی کہ آپ کا فوکل معران کمال تک بھیا اور آپ اکٹر فرمایا کرتے تھے کہ میرااستاد قوالیک نام ہے۔

حضرت حاتم المم بیان کیاکر ٹے تھے کہ ایک مرتبہ ہیں "پ کے ہمراہ شریک جہاد تھااور جنگ ہوری قوت سے جدی تھی سکن "پ پٹی گذری اوڑھ کروہ کوں ٹوجو ں کے در میان سوگئے تکر "پ کو کسی حتم کا گزند میں پیٹھا۔

" ب أيك مرتبه الجي الك مجلس على مجود من أخو شبوت محقوظ جورب من كديكالك شور بلند جواك كفار

کی اوج آپئی لیک آپ نے قوت باطنی کے رابیدائنس فلست دے دی۔ اس واقت کسی احق نے یہ کسہ ویا کہ حیرت انکیز ہے بیات کہ کلار کی فوج آئی آریب پہنچ گئی اور مسلمانوں کا میر پھول سو گلنار ہا آپ نے فروا یا کہ معترض نے چھول سو گلفانو و کیو میالیکن کفار کوجو فلست بیسی جوئی وہ نظر نمیس آئی۔

ایک مرتبہ سموقتری دور ن وعظام کول ہے خاص طور پر متوجہ ہو کر فرمایا کہ اگر تم مرد د ہو تو تبر ستان پہنچ جاؤ دراکر دیوائے ہو تو پاکل خانے چلے جاؤ اوراکر کافر ہو تو دارالحرب میں تیام کرواور کر مو من ہو تو رادراست اختیار کرد۔

کسی را اس نے م ش کیا کہ محت وحردوری کر نے ہی وجہ ہوگ آپ کو کمتر تصور کرتے ہیں۔ اندا اپنے افراج ہے کے سئے بگور تم بھے سے لیا تیجئے۔ آپ نے فروایا کہ اگر پانٹی چیزوں کا خوف ہو ہو آٹو شائد میں تیری در خواست پر فور کر آ اوں یہ کہ نگھ وسٹے سے تیری دولت میں کی واقعی ہوگی ، دوم میرے پاک سے رقم چوری ہو جانے کا بھی خطرہ ہے۔ سوم ہو کہ ممکن ہے تھے میرے اوپر رقم فریق کرنے کا مم پیدا ہو جانے چہرم ہو کہ محمل ہے میرے اندر کوئی میں پر ہوجانے کی وجہ سے آئی رقم کی وائی کا مطاب کر لے نے ، بڑم یہ کہ تیری موت کے بعد میں پائر بھادی رہ جاؤں گا۔

اصلی راور او کی نے آپ سے اپ عزم مج کا ذکر ہ کیاؤ آپ نے پھاکہ تسد سے ماتھ راو سفر کے طور پر کیاچیز سے 'اس نے عرض کیا کہ میرے ہم و چار چیزی ہیں، اول یہ کہ جمیا پٹی روری کو دو مروں کی سبت سے ریادہ قریب پائیوں ووم اسکالیقیں رکھتا ہوں کہ میرے درق جس کوئی حصد وار نسیس بن سکنا سوم ہید کہ خدا ہر جگہ موجود ہے چہار م یہ کھاند میری تیک و یہ حالت سے بخو لی واقع ہے مید من کر آپ نے قرہ یا کہ س سے زیادہ بمتر اور کوئی راو سفر نسی ہو سکتا اور انتہ خوالی تیما نے تجو فی واقع ہے۔

ے ورجس فے اس کوفرافی مجو لیوہ دونوں جمان می حوش دہتا ہے۔

ر مور واشرات بب وکوں ۔ " ب سوال کیا کہ خداج کال اعتاد کر نے وال کون ہو ہ ہ جو ہائے و و یاوی شے کے فوت ہو جائے کو نئیت تھور کرے اور ہو حدا کے وعدوں کو انسانوں کے وعدوں ہ ریاوہ اطمینان بخش بھے بھر فرہ یا کہ تین چیری تقوی کی پہلان چی فرستاون ، منع کر دن محل المستی ہر ستاوں ، منع کر دن محل المستی ہر ستاوں کا مفہوم یہ ب کہ تم مدا کے فرستاوہ ہو تذا ای تتم کے امور انجام وو اور منع کر دن کا ملموم یہ ب کہ کسی ہے کہ فرا اے فرستاوہ ہو تذا ای تتم کے امور انجام وو اور منع کر دن کا ملموم یہ ب کہ کسی ہو کہ اور جائے گوئے اور خی گفتی ہو کہ مراویہ ب کہ کسی بات کوچود ین وو یا جی اور جائل کے لئے میں اور جس کا مور سے کارہ کئی فینیار کی وہ دنیاوی بھلائی کے سئے میں کیوں کہ یک انسان اپنی بیال سے جی اور جس کا مور سے بھر فرا یا کہ میں سے متعدو علام ہے جو انسان اپنی دیا اسٹور دو شد ہیں ہیاں انسان اپنی دیا وہ دوستان کر سے مراویہ ہو کہ انسان اپنی دیا ہو انسان اپنی دیا ہو دوستان کر سے انسان کر کہ ہو دوستان کر سے انسان کر کی دو دیا ہو ہو گوئی داند سے دوستان دو سے جو فضاد قدر پر مسلمین رہ واٹا وہ ہو تو فریب دیا ہی جائی جائی دوستان دوستان کا وہ کوئی داند سے دوستان کر سے اور جو کوئی داند سے دوستان کر سے اور جو کوئی داند سے دوستان کر سے اور جو کوئی داند سے دوستان کر سے دوستان کر کے دوستان کو کوئی داند سے دی دوستان کر سے دوستان کر سے دوستان کوئی کوئیک داند سے دوستان کر سے دوستان کوئیل داند سے دوستان کر سے دوستان کر سے دوستان کر کے دوستان کر کے دوستان کر کے دوستان کر کے دوستان کو کوئیک داند سے دوستان کر سے دوستان کر کے دوستان کو کوئیک داند سے دوستان کر سے دوستان کوئیل داند سے دوستان کوئیک داند سے دوستان کر کے دوستان کوئیک داند سے دوستان کوئیک داند سے دوستان کوئیک داند سے دوستان کوئیک داند سے دوستان کوئیل کوئیک داند سے دوستان کوئیک داند سے دوستان کوئیک کوئی

حضرے حاتم اصم ہے " ب ہے تع بخش تعیوت کر ہے کی در خواست کی تاقرہ یا کہ عام و حیت تو بید ہے کہ است کی تاقرہ یا کہ عصر میں است میں تالی جائے در حاص وحیت میں ہے کہ جب تک تمیر ہے اور حاص وحیت میں ہے کہ جب تک تمیر ہے اندر جات نہ کئے کی حافت موجود ہے خاموثی افتیاد کر د۔

إبء ١٨

حضرت امام ابو حنيفدر جمتد اللدك حالات ومن قب

تقارف آپ کا مم گر می سمان والد کانام ثابت اور آپ کی کنیت ابو حفیظ جاور آپ علم شریعت کے معرو ماہ بن کر '' مان طریقت پر روش ہوئے اور آپ نہ صرف رصور حقیقت ہے آگاہ تے بلکہ واقی ہے اللہ واقی ہے اللہ مائل و عوم کے معانی و مطالب واضح کر دید میں کھس ور ک رکتے بھے اور آپ کی مختلت وجاء میں میں ویل ہے کہ غیر مسلم بھی آپ کی تعریف و حرام مرت تھے اور آپ کی عبادت وریامت کا سجے علم توفدائی کا ہے۔ ''پ کوبن سے بزے جیل القدر سی ہے شرف نیار عاصی رااور حضرت فصیل معنزے ابرائیم میں وہم حضرت بشر مائی وغیرہ بھیاں آپ کے تاریدہ ہی شائل دہیں۔ جس والت مدرد منورہ بی حضور اگر م سے روف اقدی پرید کد کر سلام بیش کیا کہ السلام ملیم یا بدرائم طبی قوجواب ما وطبیم السلام یا مام السلمین بتامینا یہ شرف "پ جیسے خوش بحق سے مواس کے مواس کو انھیب ہو سکن ہے ۔

تقوی آپ بہت ی مخاط متم کے لوگوں میں سے بھے چانچ ایک مرجد فلیفدونت نے قیام عداوے ایک مدامہ تح یاکر اگر قاضی دنت مام متعبی سکویاس د حالا کے لئے بجوایا۔ اس سنے کہ آپ شعلی کر دجہ ہے

اجتل علوء میں شریک شیں تھے چنا ہی آپ سے بی مرحبت کر کے و متحد فراو ہے میں جس یہ عمد نامد حطرت امام ابوهنبيف كي خدمت من بينجا توفره ياكه اميرالمومنين بذات حود يهال - وجود مين س به نهزيزة ووا بنی زبان سے تھے ایں دھی خود وال چھوں جب ہی و تنظار مکتابوں جب حدید کے پاس یہ بیعام بھیجاتا س ف المعتمى عدد والت كروا وكركي كوسى كالحدود ريمي شرط ب الموس فراوك يقينا ويدار شرط ب- حيف في إلي محاك بجر "ب في بغير ديكي بوت و شخط كيت كر وبيت؟ الهوب المائد يونك محصيتين كال تفاكر كال كالكرب السالي و النظار والا خليد الدي كراك تفاك حدے پر فانر ہو کہ آپ نے خلاف شرع کام کیال لئے جس چاہتا ہوں کہ س حدے پر کسی ور کا آخر رس وول - چنا کے فاید کے مشروں سے مام ابوطنید حضرت معیل حضرت شرح اور حصرت مشمر سے نام قامتی کے مدے کے لئے پیش کے۔ اور جب طلی پر چدوں معزے درماد کی مرف مینے و مطرت الم ومعيض في قرمها يأكه مين كسي مبائية من عبده قبول مين كروب كالور مصال ثم قرار موجاه اورمشعر تم يأكل س عاد - اس طرع شرح کواس مے عدے کے لئے منتب کر ایا جائے کا۔ چناتی معزت معیال رمی اللہ عن تورستای بی سے فرار ہو گے اور جب یہ تیول و خل دربار ہوے ہا جامدے مام ابو حبیقہ کو عمدہ تیوں کرنے کا تھم دید کیکن آپ ہے یہ کسرکر انکار دیا کہ جل عربی انسس تھیں ہوں می کے مردار ن حرب میرے فاتوی و بیر منتد تصور کریں گے۔ لیکن اس وقت جعفر بھی وربار میں موجود تھے انہوں ے کواکہ قائنی کے سے مسلی صوارت میں بلد علمی ضرورت ہے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ سمج ہے لیکن میں البيغائدواس عمدے كى ملاحيت قبيل بيا۔ فليد ئے كماك آپ جموف بين آپ ساز باياك كريس جمونا ہوں تو پھر ایک جمونے کو یہ عمدہ تعویان تیس کیا جا ملکا در اگر میر قبل سیاسے توجس بی قاصی ہوئے ق معد حیت نہ اورہ حلیفہ کاناب و قامنی ہے جو سکتا ہے۔ س کے بعد خلیف نے عفرت متح یو مید و قبول كريب كو تهايش وو پاكل بن كے تقے اور كر خليفه كاريتى پكرا ور يوى بجوں كى خريب معلوم السام كے چنا تي طيف ف وات مجوكر ن كوجي چهوارو ليكن جب حضرت شرك سے اصرار كياتوا سول ب و حدو قبول كرليابيلن امام ابو طنيف مفاقهام محران سناعد قات فبيس كي-

نصیرت بیندینچ کید کیسل ہے تھے اور گیزد اقباق ہے امام ابر طیف کی مجس میں آپ ہی کے سامنے مام می اور پچی میں سے خوف کے مارے کسی میں ہمت مولی کہ آپ کے سامنے سے گیزد افعالے لیکن آپ کے سامنے سے کیونکہ اس میں حیا نے احاکمہ کر آپ کے سامنے سے جب گیزر افعالی تر آپ نے فردیا کہ بیالا بیالا اور جب معلومات کی محکمی توجہ جا کہ داقتی وہ الز کا حرامی ہے۔ حس ہے اور جب معلومات کی محکمی توجہ جا کہ داقتی وہ الز کا حرامی ہے۔

اکے مخص آپ کارش وار تھا ور اس کے ملاقہ على موت واقع موكى اور جب يام ابو منيذ " تماز جناز و

کے لئے دہاں پہنچے تو ہر طرف دھوپ پہلی ہوئی تھی اور موسم ہمی بہت گرم تھالیکن آپ کے مقروش کی دیوار کے ہاں چکے سایہ تھاچنا مجے جب اوگوں نے کہاکہ آپ بہاں تشریف لے آئیں تو '' پ نے فروایا کہ صاحب خاند میرامقروض ہے اس سے اس کے مکان کے سایہ ہے استفادہ کر نامیرے لئے جائز نسیں کیوں کہ حدیث میں ہے کہ قرض کی وجہ سے جو نفع بھی حاصل ہووہ سود ہے۔

کی بچو ہی ہے آپ کو گر قرآر کرلیاورانس میں ہے کی جابر وظالم بجو ہی نے آپ سے کماکہ میرانکلم بنا و بیجئے۔ آپ نے فرہ یا کہ جن ہر گر نسیں بناسکا، اور جب س نے تھمنہ بناسنگی وجہ بچے ہی توفرہ یا کہ اللہ تعالیٰ کا ار شہو ہے کہ محشر میں فرشتوں ہے کہ جائے گاکہ خالموں کو ان کے محادثین کے ہم نوافھاؤ۔ جندا میں آیک خالم کامه ون نسیں بن سکا۔

حضرت واؤد طافی کتے ہیں کہ میں نے میں سال تک مجھی آپ کو تشافی یا مجمع ہیں شکھے سراور ٹانکس پھیل نے نسیں دیکھناور جب میں نے عرض کیا کہ تشافی میں مجھی تو ٹانکس سید حی کر لیا یکجٹے توفرہ یا کہ جمع میں تو بندوں کا احزام کروں اور شمائی میں خدا کا احزام شم کر دول۔ مید میرے سلے حکن شمیں۔

اشہرات بایک رئیس معفرے مثال فی کے ساتھ قلبی معادر کھنا تھا اور نبود باند ان کو بیودی کہ کر آت اللہ چنا فیدا کے اسلام کی معادر کھنا تھا اور نبود باند ان کو بیودی کہ کر آت چنا فیدا کی سرت ہے ہیں ہے۔ س بے دریا کہ جس ایک جس ایک جس ایک جس کو ایک شادی کو تلفظ جام نے خصر ہے کہا کہ سپ امیرالموشین ہو کر ایس باش کرتے ہیں؟ جس تو ایک شادی کو تلفظ جام اللہ سور کرت ہوں آپ نے باری شادی کو تلفظ جام سے بی دو سور کرت ہوں آپ نے بیادی ہے۔ کیا فرق ہو گیا اور قوید کر کے اسپ ایک شادت میں اور آپ کا شادہ مجھ کیا اور قوید کر کے اسپ ایک میں است میں دو آپ کا شادہ مجھ کیا اور قوید کر کے اسپ ایک میں اسام خیار ہا گیا۔

الک مرجہ آپ عمام فندیں تشریف لے کے توہ ال ایک بربند عمض آمیا اور کھ او گول اے اس کو فاس اور کو نے فید تصور کیا اس کو دیکھتے ہی ایام صاحب نے آنھیں بند کر لیں اور جب اس مخص نے ہا چھا کہ آپ کی دوشنی کب سب کرل گل فرایا کے جب سے تیما پر دوسلب کیا گیا ہے۔ چھر آپ نے فردیا کہ جب کوئی تدریہ مسلک والے سے مباحثہ کر آ ہے تو دو ہاتی ہوتی ہیں یاتو کافر ہو جا آ ہے یا نہ جب سے مخرف چھر فرایا کہ جس بخیل کی شمادت اس لئے تیمل نسیس کر آگر اس کا بخل بیشدا ہے جن سے زیادہ کا ھالب رہتا

کی ہوگ تھیر مہر کے سدس پر کت کے خیل سام صاحب میں چندہ لینے پی گئے۔ لیکن سے بات آپ کو ناکوار کی ہوئی اور شدید اصرار پر آپ نے باول ناخوات ایک در ہم دے ویا اور جنب آپ کے شاکر دینے سوال کیا کہ آپ تو بہت ریادہ حقومت سے کام لیتے ہیں مجارید ایک در ہم آپ کے سے کیوں باد ہو مجیا۔ لیکن پکو دنوں کے بودلوگوں نے در ہم دائیں کرتے ہوئے کما کہ یہ کھوٹا ہے آپ در ہم لے کر بہت

فتوی و تقوی ایک مرجہ بازار جارے تھے کہ گردد خبار کے کچھ ذرات آپ کے کپڑول پہ ۔ محصے ہے ہے در بار جائر کیڑے کو خوب انہی طرح د حوکر پاک کیااور جب لوگول نے چھاکہ آپ کے زدیک تو اتنی تجاست جائز ہے گھر آپ نے کپڑا کیوں پاک کیا؟ فرمایا کہ وہ فتوی ہے اور سے تقزیٰ۔

معقوب کے جب معترت واؤ دھائی کو توگوں سے اپنار و نمانسلیم کر لیاتو اہام صاحب نے پوٹھا کہ اب جھے کو کیا کر ناچ ہے انسوں نے فرہ یا کہ تم اپنے علم پر عمل پیمار ہو کیوں کہ علم بلانٹس ایس ہے جسے جسم انتے روح سر

علم تعییر فیف دقت نیلک انوت کوخواب میں ویک کر پوچھاکداب میری ذیرگ کتی دو گئے ہو تعطرت عزار کئے نے پانچوں الگلیاں اف ویں اور جب تمام لوگ اس کی تعییر بنائے سے قاصر رہے تو فیلف نے اہم صاحب نے تعییر پوچی ۔ آپ نے فروط کہ پانچ الگیوں ہے ان پانچ بیزوں کی جانب اشار وہے جن کا علم فدا کے سوائمی کوشیں اول تیامت کب آئے گی دوم بارش کب ہوگی جموم طاح کے ہیں میں کیاہے ، چمارم کل انسان کیا کرے گا چیم موت کب آئے گی۔

شخ ہو تلی بن مثمان بیان کرتے ہیں کہ ش ایک مرتبہ حضرت بلال کی قبر کے نز دیک سویا ہوا تھا تو ہیں سے ویکھا کہ جس مکہ معظمہ جس ہوں اور حضور افر م آیاب بنی شہیہ سے آیک معمر مخض کو آغوش مبدک ہیں گئے تشریف دائے اور جھے حیرت روہ ویکھ کر فرمایا کہ یہ مسلمانوں کا امام ور تمسارے ملک کا باشندہ ابو حیف سہے۔ آپ کامقام ، وقل بن حبان بیان کرتے ہیں کہ انام صاحب کا نقال کے بعد ہی نے واب ہی دیکھا کہ ایست قائم ہو اور وگ حسب کتب میں مشغول ہیں اور حوش کو ٹر پر حضورا کرم تشریف فرہایں اور آپ کے اطراف بہت ہے بررگ کھڑے ہیں اور انام ابو صنیفہ لوگوں ہے کہ رہے ہیں کہ جی حضور کی اجازت کے بعد کی کو چائی تمیں وے مگل کھر حضور کے فرمایا کہ اس کو چائی وے دو۔ چنانچہ مام صاحب تے بھی کو سی گئی میں آئی گھر میں نے ایک کھی کی لیس آئی گھر میں نے ایک کھی کی لیس آئی گھر میں نے مام صاحب ہے تھی کو بی چائی ہی کی لیس آئی گھر میں نے مام صاحب ہے تاہم میں انتہ مام ساحب میں انتہ میں انتہ میں انتہ میں انتہ میں انتہ اور بائی جاب حضرت ابو بکر مدین ہیں اس طرح آپ نے میں افراد کے نام بناے جن کو میں انگیوں کے میں ور بائی جاب حضرت ابو بکر مدین ہیں اس طرح آپ نے میں ور بائی جاب حضرت ابو بکر مدین ہیں اس طرح آپ نے میں ور بائی جاب حضرت ابو بکر مدین ہیں اس طرح آپ نے میں ور بائیں جاب حضرت ابو بکر مدین ہیں اس طرح آپ نے میں میں میں میں دھے ہوئے تھے۔

حضرت یکی معال رازی نے حضور اگر مر سے حواب میں پوچھاک میں آپ کو کس جگ علی گروں۔ حصور سے قرمایا کہ ابو صیفہ کے پاس بے تک امام صاحب کے تفصیلی مناقب بیان کرنا ہے مدمشکل ہیں اس لئے یمان اختصاد سے کام لیا گیا۔

برب ۱۹

حضرت امام شافعی رحمت القد علید کے حالات و من قب

مقارف ، آپ ، تو شریعت و طُریقت کے تیراک ور رموز حقیقت کے شناساتھ فراست وہ کات بیس متاز اور تفقہ فی الدین میں یکن نے روز گار اور پور اعالم آپ کے تاہن واصاف سے بخوبی واقف ہے لیکس آپ کی ریاضت وکر مات کاس تعنیف میں اصافہ نہیں جا سکتا۔

علمی مورثیہ آپ نے تیرہ سال کی عرش ہی بیت اللہ ش فرد و یا تھا کہ جو پھی پوچھنا چاہو جھ ہے ہوجہ ہوا اور پندرہ سال سکے س بین فنوی و بنا شروع کر دیا تھا۔ حضرت امام احمد \* بن حضل کا آپ بمت احرام ور فدمت کیا کرتے تھے اور جب کی نے یہ حزاص کیا کہ آپ جیسے الل علم کے لئے ایک کم عرفض کی مدارات کر نامناسب قیس ۔ آپ نے جواب دیا کہ میرے پاس مس قدر علم ہے اس کے سوالی و مطالب سے دو جھے تا اور جا ہے اور ایک فدمت سے جھے احادیث کے تفایل معلوم ہوتے جی اور اگر وہ پیدا نے ہو گائی معلوم ہوتے جی اور اگر وہ پیدا نے ہو گائی معلوم ہوتے جی اور اگر وہ پیدا نے ہو گائی معلوم ہوتے جی اور اگر وہ پیدا ہو گائی ہو اور ایک دور اس مدی کی بین رو جا آور اس دور ہیں اور اس مدی کی بیند رو جا آور اس مولی اور علوم سے مطابق کے ہو مدی کی بیند جی ایک ایس افران کے مطابق کے ہو میں جا میں کی بیند جی ایک ایس افران کے مطابق کہ ہر صدی کی بیند جی ایک ایس افران کے مطابق کہ ہر صدی کی بیند اللہ علم اس سے علم دین حاصل کریں گے اور اس مدی کی بیند اللم علم میں بیند جو گاکہ اہل علم اس سے علم دین حاصل کریں گے اور اس مدی کی بیند اللم علم سے بور گی ہو گیا کہ دور اس مدی کی بیند اللم علم سے بور گاکہ دور اس مدی کی بیند اللم علم سے بور گی ہوں ہے بور گی ہوں ہو گاکہ ایل علم اس سے علم دین حاصل کریں گیا اور اس مدی کی بیند اللم علم سے بور گاکہ دور اس مدی کی بیند اللم علم سے بھی ہو گاکہ ایک علم اس سے علم دین حاصل کریں کے اور اس مدی کی بیند اللم علم سے بور گیا ہوں کی بیند اللم علم سے بور گیا ہوں جو بھی ہو گاکہ ایک علم اس سے علم دین حاصل کریں ہوں گاکہ ایک علم میں کی بیند اللم علم سے بور گی ہوں گیا ہوں کی بیند اللم علم سے بور گیا ہوں کی بیند اللم علم سے بور گیا ہوں کی بیند اللم علم سے بور گیا ہوں ہوں گیا ہوں کی بیند اللم علم سے بور گیا ہوں کی بیند بھی ہوں گیا ہوں کی بیند کی بیند ہوں گیا ہوں کی بیند کی بی

معترت سفیان ٹوری کا قوں ہے کہ اہام شافعی کے دور میں ان سے زیادہ دانشور اور کوئی نہیں اور معترت بدن خواص کا قول ہے کہ میں نے معترت معتر سے پر چھاکہ اہام شافعی کے متعلق آپ کی کیار اے ہے؟ فرہ یو کہ بن کا شکر او آو میں ہو آ ہے۔

ابتدائی دوری آپ کسی شادی یاد طوت بیل شریک ند ہوتے اور کلوق ہے کنارہ کش ہو کر و کر اللی ابتدائی دوری آپ کنارہ کش ہو کر و کر اللی مشخص دستے اور حضوت میں حاضر ہو کر چوش یاطنی سے قیض یاب ہوتے اور است سبت سبت سبت سے قردج و کمل تک ر مائی حاصل کر لی کہ اسپنے دور کے تمام مش کے کو چیچے جموز دیا۔ عبدالقد انصادی کا قیس ہے کہ کویش شافی مسلک سے حقائق نسیں لیکن مام صاحب کے بائد مواتب کی وجد سے ان کے حقیدت مندول بیل ہول۔

المام شافعی فردائے ہیں کہ میں آیک مرتبہ خواب میں حضور اگر م کے دیدارے مشرف ہواتو آپ نے فردا یا کہ اے اڑکے تم گون ہو؟ میں لے عرض کیا کہ آپ ہی کی امت کا آیک فرد ہوں پھر حصور ہے اپنے مرد یک بلاکر انٹالعاب دین میرے مند میں ڈال دیااور فرما یا کہ جاالتہ بچھے ہر کت عطاکرے۔ پھر اس شب خواب میں حضرت علی سے انگل میں ہے اپنی انگشتری شکل کر میری انگل میں ڈال دی۔

حاضر دہ گی۔ آپ کی دالدہ بہت بزرگ تھی اور اکٹراوگ پٹی انائیں آپ کے پاس رکھو وہے تھے ایک دف وہ آوروں ہے بھرا ہوا آیک صندوق آپ کے پاس بطور انائت رکھوا ویا۔ اس کے بعد آیک مخص آکروہ صدد ق للب کیاتو آپ نے کہا کہ جن تخص آکروہ صدد ق للب کیاتو آپ نے کہا کہ جن تحص آکر صندوق طلب کیاتو آپ نے کہا کہ جن تصدر ساتھی کو وہ صندوق دے بھی ہول۔ اس نے کہا کہ جب ہم دولوں نے ساتھی رکھوا یا تھا تو پھر آپ نے میاری موجود گی کے بغیراس کو کیسے دے وہ ویا ؟ اس جمدد سے آپ کی دائدہ کو بہت ندامت ہوئی لیکن اس فی موجود ہے دولت ایام شاقعی بھی گھر سے کہا تہ ہوا وہ موجود ہے دولت ایام شاقعی کھر سے کہا تہ ہوا وہ موجود ہے دولت تا مام شاقعی کو بھرا و کیوں شیمی اور نے ہو ؟ پہلے اپنے ساتھی کو لے آؤ۔ بید جواب من کر دو فیض مشرد درو گھر۔

جس وقت تب المام الك كياس منج فؤان كالحرمة و مل تقل آب ان كورواز براس ميت كر مترو مل تقل من آب ان كورواز براس ميت كر كان آب بغود مطالد كر خواب مية واب مج مخر مرجع جو فض المام الك ب لوق على فاي نظر آتى قوالي دوباروالم مالك كياس بجيج ويتاور و فور كر ناب نظر آتى قوالي دوباروالم مالك كياس بجيج ويتاور و فور كر ناب نابي كو دور كر نابت المام شالتي كي عمل سي بهت مسرور برخيد .

ظیف دان رشیداوراس کی یوی یش کسی بت بر عمر رجو کی توزیرو نے کماک تم بشنی مواور جدون

اوب واحرام آپ سادات كى بحث تقيم كرتے تے چنانچ ايك مرتبد وردان سبق بيدول كے كم كن يج كيل كود رب تے اور جب وہ نزديك آتے تو تقيماً كرے يو جاتے اور وكى بارہ مرتب بك صورت ول آئى۔

انگسار ب کسی رئیس نے پکھ رقم اہل تقوی لوگوں میں تقلیم کرنے کے لئے کا معتقبہ ارسال کی اوراس میں تقلیم ارسال کی اوراس میں سے پکور تم وگوں میں تقلیم اوراس میں سے پکور تم وگوں لے ایک ایک ایک تقوی ورویٹوں میں تقلیم ہونے کے لئے "کی ہے۔ آپ سے زیاج کی میں بول ۔ اس لئے یہ بچھ پر حرام ہے۔

کر امت ۔ ۔ ماکم روم پھور آم سان ہادون رشید کے پاس بیج کر آ تھالیکن ایک مرجہ چندر انہوں کو بھی

بھیج کریے شرط لگادی کہ اگر آپ کے وقع بھاء مناظرے بیل ارابیوں سے جیت گئے جب تک آوجل چیار آم

ہماری رکھوں گاور نہ بزر کروں گا۔ چنائچہ طبعہ نے تمام عادہ کو بجنے کر کے امام شافی کو مناظرہ پر آبادہ کی

اور آپ نے پانی کے اوپر مصلی بچھاکر فرمایا کہ بھال آگر مناظرہ کرو۔ یہ صورت حال دکھے کر سب ایمال

اور آپ نے پانی کے اوپر مصلی بچھاکر فرمایا کہ بھال آگر مناظرہ کرو۔ یہ صورت حال دکھے کر سب ایمال

نے آبے اور جب اس کی اطفاع حاکم دوم کو پنجی تواس نے کہا کہ یہ بہت اچھاہوں اس لئے کہ اگر دو محض آب با

توپر اروم مسلمان ہو مدہ ۔ احتیاط . ۔ آپ بیت اللہ کے اتدر جاتھ کی روش میں معروف مطاعہ بھے تو تو گوں نے کما کہ اندر شم کی روش میں مطاعہ سمجے سیکن آپ نے جواب ویا کہ دور وشمی بیت اللہ کے لئے مخصوص ہے اس میں مطالعہ کرنامیرے میں مطاعہ سمجے سیکن آپ نے جواب ویا کہ دور وشمی بیت اللہ کے لئے مخصوص ہے اس میں مطالعہ کرنامیرے

ليُ جازنسي-

حادظہ ۔ آپ حادظ میں تجاور کی او کوں نے خلیف سے شکایت کر دی کدامام شاقع حادظ میں ہیں تواس نے بطور آرمائش رمضان میں آپ کو مام بنادیا۔ چنانچہ آپ دین بحرش آیک پارہ حفظ کر سکوات کو تزادی کا میں سنادیا کرتے تھے۔ اس طرح آیک او میں بوراقر آپ حفظ کر امیاء

نگات - سپایک حید پر قریفت ہو گئادر اس سے نگاح کرنے کے بعد صورت و کھے کر حراد آکر کے طلاق وے دی۔ جب امام شافعی نے امام طبل سے یہ مسئلہ دریات کیا کہ آپ کے نزدیک عمد افراز ترک کر وینے والا کافر ہوجاتا ہے تو اس کے مسلمان ہونے کی کیا شکل ہے؟ انسوں سے جواب یا کہ تمازاد اکرے ۔ امام شافعی نے واب یا کہ کافری نمازی درست نمیں ۔ یہ س کر آپ ساکت در گئے۔

ایک فخص نے آپ سے تھیجت کی درخواست کی قفرہ یا کہ دو سروں کے برابر دوست جمع کر سکی سعی مت کر و بلکہ عبادت میں برابر کوشش کرتے رہو کیوں کہ دوفت تو دنیا میں رہ جاتی ہے اور عبادت قبر کی ساتھی ہے اور مجمی کسی سروے سے صدنہ کرد۔ کیوں کہ دنیا میں سب سرنے کے لئے آسٹے میں اس سئے سب سردے ہیں۔ اندا اسمی ہے بھی حسد نہ کرد۔

الیک مرت آپ گزرے ہوئے دائے جنویں گھے توصوبے می آیک جماعت نے کماکہ گزراہوا وقت تو ہتے نئیں آآ شداموجو دود وقت می کو عیمت جانو۔ آپ نے فروایا کہ جھے کو مراد حاصل ہوگئی کیوں کہ تمام وزیا کا علم جھے کو حاصل نئیں ہوااور میراعلم صوفیاء کے علم تک شیں ہیچااور صوفیاء کا علم اخیر کے ایک مرشد کے اس قبل تک نئیں پئچاکہ موجودہ شمشیر قاضع ہے۔

عائم زرع میں آپ نے صب مار تر کر ہے کردیاتھادر دیاتی ہی ہوگوں ہے کہ دیا کہ قال تھی ہے کہ د رہا کہ دہ جھ کوظش دے لیکن دفات کے بہت موصد بعد دہ قبض معرے دیاں آیا تو او گوں نے دمیت نامہ اور زبانی دمیت اس بھ پہنچادی ۔ چنانچہ دمیت نامہ میں قرمے تھا کہ میں سرتر زار کا مقروش ہوں ۔ بیا پڑھ کر اس تخص نے قرض داکر دیا اور ہوگوں ہے کہ کہ طسل ہے کہ بہ کی بھی مرد تھی۔

۔ فیع بن سیمان نے مام صاحب کے انقال کے بعد خواب میں وکی کر یو چھاکہ خدا تعالیٰ کا آپ کے ساتھ کیما معامد رہا؟ فرما یا کہ سونے کی کر سی پر بھ کر موٹی ٹچھاور کئے گئے اور پلی وحت ہے کر ال سے جھے واڑ حضرت امام احمد بن حقبل رحمته الله عليه کے حالات و مناقب تعارف ب ریاضہ و تعزیٰ میں آپ کا مقام بہت باند ہے اور آپ وہیں اور وکی ہونے کے ساتھ ساتھ ستھیا ہے الدعوات بھی تھے اور معاندین نے آپ کے اور جو بستان باندھے ہیں آپ کی ذات کر اس ان سے قطعاً میرا ہے۔

آب كے مد الزاد سالك مرتب يد مديث بيان كر رب مقا افرطينة اوم بيده يعنى فدا ف معرت آوم كالعيرات باقد م كوندها ور مدعث بيال كرتي و ي آب في ابتا القد وراز كرديا- ليكن ام منبل في منع كرتے ہوے قربا ياكہ جب بداللہ كامفهوم بيال كي كروتو الله وراز كر كے مجماع كرو۔ الم صاحب نے بت سے مشبور و جلیل القدر بزر کوں سے شرف نیاز عاصل کیا ہے اور بشرحافی کاقبل توبیہ ہے کہ امام منسل جهت بدرجها فضل بين كيون كديش تؤمرف البيخاى واسطح الل حلان كالوشش كريا مول ليكن ووالبيخال وعیال کے لئے بھی حدال ررق حاصل کرتے ہیں اور عشرت سری سنقطی کا قول ہے کہ معتزل تے "ب کے اور جھنی طعنہ رنی کی ہے موت کے وقت آپ ان قمام چیزوں سے پاک تھے، مثلاً بقداد کے معتزل نے بنگار کو اگر کے یہ چاہکہ آپ کمی طرح یہ حسیم کرلیم کہ قرآن محلوق ہے اور اس سسلہ بی ور پار ظافت بهت بوی سرائیں مجی دی کئیں حق کہ جس وقت آپ کوایک بزر کوزے لگائے جارے تے تو القال ۔ آپ کا کم بند کل کیالیکن غیب و وہاتھ نمودار ہوئے اور کم بندھ بالد کر غائب ہو کے کم اتی شديداد يتور كيدود آپ فرآن كوڭلوق نبيل يثايا - اورجب آپ چموث كينو توكول ميع چماك جن فتدردادوں سے آب کواس قدراؤیش محیل میں ان کے لئے آپ کی کیارائے ہے؟ قرویا کے دہ مجھے ہے خیل کے مطابق محراہ تصور کرتے ہیں اور اس لئے تمام تکلیمیں صرف فد سے سے وی تنفی ہیں اس لئے میں ان سے کوئی مواغدہ میں کروں گا۔ معقوں ہے کہ کس نوجوان کی مال کے اُتھ ہی ش ہو سے تھے اور جب اس نے بیٹے کور عام کئے آپ کے پاس جیمالہ آپ نے حال من کروضو کر کے تماز شروع کر وی اور جب ۵ نوجوان كمرينجاتوال معت ياب جويكل تفي اورخود أكر دروازه كهوما-

آپ دریائے کنارے وضو کر ہے جھاور خفس بلندی پر میٹھاہواوضو کر رہاتھا۔ لیکن آپ کوا کھ کر لگھیں نیچ ہتیں۔ بھراس کے مقال کے بعد کسی ے مواہد میں دیکھ کر پوچھا کہ کس عل میں ہو؟ اس نے کہا کہ خداتعالی نے کفش س تعظیم کی وجہ سے جوجی سے امام جبل کی وضو کرتے وقت کی تھی معفرت فرماوی۔ واقعات ب تب فرایا کرتے ہے کہ میں جگل میں دامتہ بھول میااور جب ایک اور ابی ہے دامتہ معلوم کر ناچا اتو وہ بھوت بھوٹ کر رو نے لگا۔ نگھے خیال ہوا کہ بے شاید فاقد سے بور جب میں نے کھانا دینا چا آت وہ بہت ناراض ہو کر کہنے لگا کہ اسے امام ضبل آ کیا تھے خدا پر احتیاد تعمیل ہوندا کی طرح نگھے کھانا دینا چاہتا ہے جب کہ وہ ور او ہے۔ بھے حیال آ یا کہ القد تعالی نے اپنے نیک بدادوں کو کھاں کھاں پوشیدہ کر رکھ ہے وہ میری نیت کو بھانپ کر بول کہ خدا کے بدرے تو ایسے ہوتے ہیں کہ اگر وہ تمام مرد میں مونایان جا سانے کے لئے کہ دیر تو بورا عالم موسلے گائین جا ہے اور اگر ہے ہوتے ہوتے ہیں گھا اٹھا کی قویدا صحوا موسلے کا نظر آ یا اور خیب ہوتے ہوتے ہوتے ہوتے ہیں کہ دیرے قام کو دیر دور کر دیں۔ انتخا خیب سے نام کو دیر دور کر دیں۔ انتخا خیب سے نام کو دیر دور کر دویں۔ انتخا کے تیم کی اس بات کا انتخار اور اگر خالے کہ تیم کی طاقت ایسے بدند سے سے ہوگئی گئین آئے کے بھوائی کو کھوائی کو کھی خدو کھ

آپ کے صابراوے دھرت مالے استمان کے قاضی تھاور آیک مرتبدامام منبل"کے فادم کے دھرت مالے کے مالی فیار سے دھرت مالے کے مقام کے مقبر کے روئی تیار کی اور جسیدو فی ایم صاحب کے مالی کی قرآب نے استمان کا قاضی پہلے کے دیار کیوں ہے فادم نے پوری کیفیت بٹادی او آپ نے فرایا کہ جو مختص امنمان کا قاضی رہا ہواس کے بہاں ہے فیر کیوں میا۔ فیار ہور وٹی میرے کھانے کے لائق نہیں دی اور ہے کی فقیر کے مالے بیش کر کے بوچو لینا کہ اس دوئی میں فیر قوصالے کا ہواور آ الاحدین ضبل کا اگر تمادی طبیعت کو اوا کر نے تولی اور میں جالیس بوم ملک کوئی سائل ضعی آیا۔ اور جب روغیوں ہیں بولیم وگئی تو فادم نے دریائے وطرح میں پیوابوگئی تو فادم نے دریائے وطرح میں پیوابوگئی تو فادم نے دریائے وطرح میں پیوابوگئی تو فادم نے دریائے وطرح کے باس چاہ کی کی سرم دائی ہواس و جلا ہے ہواس کے باس بھی مت بھو۔

ایک مرتبه ایام اجرین ضبل ساعت ورید کے سے معفرت او مغیاں اوری کی خدمت میں کم معظمہ

ایک عرب ایام اجرین ضبل ساعت ورید کے سے معفرت او مغیاں اوری کی خدمت میں کم معظمہ

خوام بھیج کر فیرے معلوم کی اور جنب خدم پینچا تو رکھا کہ کیڑے و حولی کو وے و بینے اور خو و بر ہند ہیں اور

جب خادم نے عرض کیا کہ آپ بھوے د آم لے کر لباس تیار کر ایس تو سے منع قرما یا کہ میرے ہاتھ کی لیک

تو یہ کر دہ فیک کتاب ہے اس کو فرو خت کر کے دس گزشت لادو ایک میں کر عداد تبدر تیر کر والوں اور

جب اس نے کھا کہ اگر اجازت ہو تو کتان فرید کول آپ نے نرای کہ شیس ٹاٹ کائی ہے۔

ایک حرور دو آپ کے یمال کام کر آتھ جب ووشام کوجائے گاتا پ نے شاگر وے قرہ یا کواس کو حروری سے یکی ریاوہ رقم دے دواور جب شاگر وٹے عرض کیا کہ اس نے توپیلے ہی اٹکار کر دیا ہے اب شدید میں اے گا۔ آپ نے قرمایا کو اس وقت قواس کو زیاد ولدی میں تھا تھر ہوسکتا ہے اب بیکوریارول طبع بیدا ہو گئی ہو۔

آیک مرتبہ آپ شاپناهباق بنتے کے معالی رائن رکھواد یا اور جس چھڑائے پتیچ تو بنے نے دوطباق آپ کے سامنے رکھتے ہوئے کا کہ ان جس سے جو آپ کا ہوئے بیچ کیوں کہ جبرے ڈیمن بھی شمین رہا کہ آپ کا طباق ان جس سے کون سام ہے؟ میر من کر آپ خاموش سے بغیر طباق کئے و بھی آگئے۔ اور میہ صرف تقوی کی دجہ تھی کہ بننے کو یہ کیوں یا دند رہا کہ ان جس سے کون ساطباق میرا ہے۔

آپ حضرت عبداندیں مہارک ہے شرف نیاز عاصل کرنے کے سب عدمتنی دہتے ہے ورافاق ہے ایک وان رہ آپ کے بہال خود تشریف کے آئے اور جب صاحب خاصوش کے ایک اطلاع دی تو مام صاحب خاصوش ہوگئے اور ما قات کے لئے باہر سیس نگلے اور صاحبزاوے نے پوچھ کہ آپ کو تو ما قات کی ہر منابقی پھر کیوں تمیں ما قات کی فروش خلی ک ہے دہ تمان کی بار میں ما قات کی برے کے حوش خلی ک وجہ سے مدیمت کے بعد آپ کو حوش خلی ک وجہ ہے کہ میں آپ کی جدائی میرے نے شاق میں جو جائے۔ اس لئے یہ ملے کر لیاک آپ سے اس جگہ مد قات کروں گاجہاں سے جدائی کا امکان ندر ہے۔

ار شمارات. ۔ شرعی مسائل قو آپ خود بناد یا کرتے تے لیکن مسائل طریقت کے سلسلہ میں ہوگوں کو بشر حالی خدمت میں بھیج وسیۃ اور اکثر مرایا کرتے کہ بین نے صدا ہے خوف طلب کیا تواس نے اکا خوف مطا کر دیا کہ جھے زوال مقل کا خطرہ پید ہوگیا۔ فردیا کہ اللہ تعالی نے بھوسے فردیا کہ تھے میراقرب صرف قرآن ہے حاصل ہو سکتاہے ۔ بھر فردا یا کہ اعمال کی مشقیق سے چھنگارے کانام احلام ہے اور خد پر اعماد توکل ہے اور تمام امور کو خدا کے میرد کر وسیے کانام رضاہے۔

ذہر - جب لوگوں نے محت کا مقوم ہو جہا تو فردیا کہ جب تک بشر طافی حیات ہیں ان سے در یافت کرو۔
چر سوال کیا گیا کہ دہر کمی کو کتے ہیں ؟ فرما یا کہ عوام کا دید تو حرام اشیاہ وڑک کر دیتا ہے اور خواص کا دہر طال
چیزوں میں دیادتی کی طبح کرتا ہے اور عاد ہیں کے زیر کو خدا کے سواکوئی سیمی جائے۔ پھر سوال کیا گیا کہ جو
طال حم کے صوفیاہ سید میں متوکل بن کر بیٹے جاتے ہیں ن کے متعلق کیادائے ہو فرہ یا کہ ایسے ہوگوں کو
غیرت سمجھ کیوں کہ طم کی دجہ سے انہوں سے توکل دھتیار کیا ہے اور جب لوگوں سے عرض کیا کہ یہ تا جمل
روایاں حاصل کرنے کا آیک مان ہے تو گا ہے نے فرہ یا کہ دنیا ہیں کوئی جماعت بھی دو ٹیوں سے ب ایاد

وفات بدانقال کے وقت جب ساتر اوے معلی توجیع توجیع کو ایسا کاوقت نیس ہے۔ می وہ کروک نشر قالی بمان پر خاتر کرد مے کیوں کداہیں تھیں جھسے کہ رویت کہ تیرانیال سامت کے جانا میرے سنتہ احث مال ہے۔ اس کے وہ تکتے ہے آبل محصے سود متی ایمان کے ساتھ مرنے کی اوقع نیس ہے۔ اند تعالی بنافعل فردو ہے ہے کئے کئے روغ برو از کر مئی۔ انابقد واٹا یہ روجعوں ۔

المجرين فريد بيال كرست بي ك نقال ك بعد بن فراب بن الم صاحب كو ويكهاك وولكواكر يل مل من من من الم من الم من الم ويكهاك وولكواكر يل مرب بين اور جب بين اور جب بين اور جب بين كار مال من المرب المرب المرب المرب بين المرب المرب

ورب قل شيئ مقدر تك و سه قادر على كل شيئ و رتسطاني عن شيئ

عنی است القد سر چرخیر سے قبضہ قدرت میں سب در توبر شنئے پر آفاد سب ( در دہ بھو کو عطافہ او سند ) در جھ سے مت پرچھ کر کیا طلب کر ناہے۔ چھر اللہ تعالی نے قرار یاک سے احمد یہ مشت سے اس میں داخل ہو جاور میں اس میں داخل ہو کیا۔

باب. ۲۱

حضرت داؤد طائی رحمته الله علیه کے حالات و مناقب

تعارف ، "پ علوم حقائل كے شناس راوطريقت كے عال اور سائيس وعد فين كے پيشواو مقتد استے اور امام ابو صنيف" ہے شرك محمد عاصل رہ حق كه سلسل جي سال امام صاحب سے علم عاصل كرتے ہے۔ يوں قائدام علوم پر آپ كو استرس عاصل تقى ليكس علم فقد جس اپنا تمونہ آپ ہے ہے۔ "پ حضرت حبيب را الى كے اراوات مندوں جي داخل تھے ليكن حضرت فضيل" و حضرت برائيم" او جم جيسي بر گزيدو استيوں سے شرف بيار عاصل رہا۔

واقعہ یا بے گائب ہوے کاواقد اس طرح متقوں ہے کہ کسی کو ہے تے ہے سامتے مدرجہ ذیل شعر پڑھا۔

 مام صاحب نے فرمانے کہ گوٹ کشتی افتیار کر لو۔ چنانچہ می وقت ت آپ گوٹ کشتی ہوگئے چرپکھ عرصہ جد مام سامب نے وروز کہ اب یہ بستر ہے کہ لوگوں ہے وابطہ قائم کر کے ان کی باقرب پر صبرہ ورہوئے کیوں جو ہیں۔ چنا بچہ آیہ برس تند تھیل تھم جس برر گوں کی محبت جس رہ کر ان کے اقوال ہے بسرہ ورجوئے کیوں جو ہیں۔ خاصوش رہے تھے ۔ اس کے جور مطرت صب ہرائی ہے بعث ہو کرتجوش یاطنی ہے سرا سے ہوئے ہے اور کر افتی جس مشتق رہ کر مظلم مراتب ہے جمکنار ہوئے۔

قناعت ، وربیس کی کور نظر بین در بارسے تھاور میں مال سے اپنا تراجات کی تھیل کرتے دے اور جب بعض پر رکوں نے کہاکہ ورز رقع کر کے رکھنا تیار کے مثانی ہے سو آپ نے فراو کر کی درخور تدکی بھر کے سے باعث علی نیس میں تاوت تاریخ کا دروٹی پائی میں بھٹو کر کور نے در فراو کر نے کہ جتناوت تاریخ بینا نے میں مرف جو آپ ہے کہ جتناوت تاریخ بین کے دور ہے جی مراج ہے میں مرف جو آپ اور عمیر ترآپ سے بینا میں میں مینے تو ویک کہ دوئی ہائی کا دوئی جی کے دور ہے جی دور جب معزت عمیات سے دور چھ جی تو فراو آپ کے دور تھیں میں میں میں ہیں ہے دور ہے جی دور جب معزت عمیات سے دور چھ جی تو اور دیا ہے کہ میں میں میں کہ دوئی ہے کہ میں اور جب میں دور جب میں دور جب میں دور جب میں دور جب میں میں رکھنا کو اور دور ہے جی دور جب میں اور جب سے دور ہے جی دور جب میں کہ دوئی ہے کہ میں میں رکھنا ہوا کہ کر دوئی میں بین کے دور میں میں رکھنا ہوا کہ کہ میں کہ دوئی ہے کہ میں بین میں میں رکھنا ہوئی ہے کہ میں بین میں دور جب میں میں دور جب میں دور جب میں میں کہ دوئی ہے کہ میں دور جب میں میں کہ دوئی ہے کہ میں ہوئی ہے کہ میں دور جب میں دور جب میں میں میں دور جب میں میں میں میں میں دور جب میں میں دور جب میں میں دور جب میں میں میں دور جب میں میں کہ دور کے دور کے دی کہ میں میں کہ دور کے دور

آپ کامکان بہت وسیع تھالیگل جب س کا یک حصر صدیم ہوئیاتہ آپ دو سرے حصر می خطق ہوگئے اور جب وہ بھی صندم ہو آبیاتہ وروارے بیل خطق ہو گئے لیکن اس کی جست بھی بہت ہوسیدہ تھی اور جب موگوں نے جست ٹھیک کر انے کے سئے کہاتو تورہ پاک بین اللہ تعالیٰ سے مدعمہ کرچکاہوں کہ دنیا بیش تقیم کا کام تمیں کراؤں گااور آپ کے انتقال کے بعدوہ چھت بھی صندم ہوگئی۔

کنارہ کئی ۔ جب وگوں نے آپ سے سوال کیا کہ حبت کلوق سے کنارہ کئی کیوں رہے ہیں ؟فرہ یا کہ اگر

مر کے وگوں میں میمنوں اورہ او ب کی وجہ سے وقی علم سیں سکھانیں کے دو اگر معمریز رکوں میں میمنوں آو

دو جھے جیوب سے آگاہ نہیں کریں گیں گے۔ پھر میرے لئے کلوق کی محبت کیا سود مند ہو سکتی ہے۔ پھر کی

نے پوچھا کہ آپ شاہ ی کیوں نمیں کرتے ؟فرہ یا کہ نکان کے بعد پیری کے روٹی کیا ہے کی کفالت لینی پڑتی ہے ور حقیقت یہ ہے کہ فدا کے سواکوئی کمی کا کھیں نمیں ہوتا۔ اس سے می کی کو دھو کہ دیا نمیں چاہتا۔

پھر سوال کیا گیا کہ آپ داڑھی ہیں سیمی کیوں نمیں کرتے "فرہ یا کہ دکر التی سے فرمست بی نمیں گئی۔ آپ کو عقیم مراتب عطا کے چو کہ دکتارہ کئی رو کر میں دو کر میں ہوتا۔ اس کے میں دوجہ سے آپ کو عقیم مراتب عطا کے گئے۔

ہے قودی ایک مرحد چاندتی سے طف اندور ہوئے کے ہے جست پر پہنچ کے لیکن مناظر قدرت کی جیت انگیزوں سے مناثر ہو کر طام ہے فودی میں ہما ہو کی چست پہ کر پر سے در ہمانیہ یہ تجھا کہ چست پر چور سکیا ہے چنا کچدو شمشیر بند لے ہوئے تھست پر چڑھا لیکن آپ کود کی کر پر چھاکہ آپ یمال کیے بی گئے جمرہ بر کہ عام سے حودی میں مدجانے کی سد بھی ویمال پائینگ دیا۔

متقول ہے کہ آپ ہواو مت کے ماتھ رورور کھتے تھا اور ایک مرتبہ موسم آر ہاکی رہوب میں میٹھے ہوے مشعول عبادت نے کہ آپ ہوادمت کے ماتھ رورور کھتے تھا اور ایک مرتبہ موسم آر ہائی والس ایس ہوں مستعول عبادت نے کہ آپ ہوں الدو ہے و والدو ہے کہ کولی الدام آروں جر دو کہ جب بعداد جس او گوں ہے بھی کو پریٹان اور ناظروں کی اور جو با ماک کہ ہے اللہ اسمبری چادد ہے ہے گا۔ المحاصل مورو ہے اللہ اسمبری چادر ہے میں میں دفت مار میں میں دو تا ہے اور کالوں ہے میری چادر ہے میں میں دفت ہے والد کا ایک میری چادر ہے میں میں دفت ہے والد کا انتہائیس کیا۔

حضرت تصییل ہے دومرت آپ ہے شرف تیار حامل کیااور فقریہ قرما یاکر تے ہے کہ پہلی ہوا قات میں قا میں ہے آپ کا شکت چھٹ کے بیچے میٹھے ہوئے والجھ کر حوامل میں کہ اس جگہ ہے مٹ جاہیے کہیں البعد ہو کہ چھٹ کر ہزے ۔ میکن آپ سنافرہ یا کہ میں ہے آج تک بھٹ کی طرف نظری میں ڈان اور دو اس طاقات میں یہ تھیجٹ ترمانی کہ ہوگوں ہے تعلق منقطع کے الو۔

حضرت معروب اکر تی مت روایت سے آرس سے آپ سے روا و کوئی و نیا سے بتھر سیں پایاور۔ مرف نظراء طاحتام کر تے بک رسے مقیدت و محت رکھتے تھے حصرت صغید بغداوی سے روایت ہے کہ لیک مرحد آپ سے تیامت بوائے کے بعد تھام وایک ویٹار وسے ویا تو کو کوسے کہ کرنے قوامراہ سے بات آپ نے فرہایا کہ وین کے لئے مروث صرور کی ہے۔

جب الم الوبوسف اور مام الوتحديث كوئي اختلاف رو ماجو تأتوده دونوں آپ كے قبط كو تيوں كرتے ليكن آپ الم الوبوسف من زياد دامام محد كا احترام كرتے اور قرماتے كه الم محد نے محض ويں كے لئے علم حاصل كيا دور مام الوبوسف نے منصب وجاد كے لئے اور قف كادہ عمله جس كوامام بوصيف كوزے كما كر مجمى تيوں تيس كياس كوامام الوبوسف نے تيوں كر كے الئے استاد كى چروى نيس كے۔

ترک لذت ممی بزرگ نے آپ کو دحوب میں قرآس خواں کرتے ہوئے دیکھ کر سام میں آس کی ورحواست کی توفر اواک جھے اجاع نفس ناپیند ہے اور اسی دائے آپ کاوصال ہو گیا۔

وصیت ہاں ہے بیاد میت فرمانی تھی کہ جھے رہے کے پنچے وقن کرنا چنانچہ آپ بل دمیت ہوری کر دی گئی اس سلسد میں مصنف کرآپ فرماتے ہیں کہ " ج تنگ آپ کی قبر محفوظا ہے۔

وفات مکی نے آپ کوحواب کاند ہوائی پروائر تے ہوئے کے سناک آن مجھے قید سے بعث کارال کیا اور بیدار ہو کر جب وہ محص تعیر خواب وریافت کرنے آپ کے بعال پنچالو آپ کی وفات کی فیر شنتی کے انگا کر خواب کی تعیر ال کئی اور روازت ہے کہ انتقال ہے وقت آساں سے بیاندا آئی کہ واور طال اپنی موالک سیج آبیا ور اینہ تعالیٰ مجی ال سے توش ہے۔ حضرت حارث محائ رحمته الله عليه كے حالت و مناقب

تحدرف، ۔ آپ ظاہری ویاطنی علوم ہے آراستہ و پیراستہ تھا در اخداق دسروت کامارہ کوٹ کوٹ کر محرا ہواتھا اور آپ کی تصانیف بھی بہت می موجود بین اور حضرت حسن بصری کے ہم عصر بین بغد و میں وصال ہوا دور وہیں طرار میارک ہے۔

ین اور عبید و خفیف قربا یا کرتے تھے کہ مشاکیتین طریقت میں پانچ حفزات سب سے ، ودہ پیروں کے اواق میں ول کے اور صحرت مدت کائی ، ووم حضرت جبید بقدادی سوم ، دیم چیدم حضرت اس عطاء جہم حضرت عمروی مثان کی لیکن مصنف قرباتے ہیں۔ کہ نعوہ بائند اس کانیہ مقموم نمیں کہ دو سرے مشارکت میں ایک مقدر جدبالا پانچ برد کور سے مراتب میں کسی طرت میں لیک مورد جدبالا پانچ برد کور سے مراتب میں کسی طرت سے مراتب میں کسی ایا۔

حالات ۔ آپ کوور ڈیکن تمیں ہزر در ہم کے تعریکن ہمیں آپ نے بیٹ المال جی احل کی سے ہوئے ذبا یا کہ حضر اکر م کاید رشاد کر ای ہے کہ قدریہ مسلک کے لوگ جبری امت کے جوی بیں اور مسملوں کواں کا ترک نہ لینا چہنے۔ اور چونکہ میرے والد قدریہ مسلک کے حال تنے اس نے بحیثیت مسلمال ہیں ان کا ترکہ تعمی لے مکلاً۔

جب آپ کی مشتر کھ لے کی جانب ہاتھ ہو مات ہاتھ ہیں۔ اس جباتی تھیں میں ہو جاتی تھیں میں کی وجہ سے آپ کو کھانے کے اختیاب ہاتھ ہو کہ کی حالت میں جدید خداوی کے سال بینی کھانے کے وروہ العال سے کی تا آپ میں جدید خداوی کے سال بینی کی وروہ العال سے کی تا آپ میں ہے کہا آپ میں جو کھانا میر دی ہے۔ اللہ جب وہ کھانا میر دی ہی سے بیش کی الکار ہو کہ ہی الکار ہیں ہو گئی گئی ہو جو سے بھر الکار ہو کہ الکار ہو ہو میں الاور جب وہ مثل سے بیچ از اتواج ہوا گئی والور وہ سے دفعی ہو خدات صفید سے الکار ہو ہو ہو گئی ہو ہو میں کے بعد معظم سے باتھ ہو الکار ہو کہ کہ جو بہت ہو ہو گئی ہو ہو گئی ہو ہو الکار ہو کہ کہ جو بہت ہو کہ الکار ہو کہ کہ ہو ہو گئی ہو

ارشاد التاب "سيافره يكرت شيرك ابتداء عن جب كمي كوماز بز هفار فخرك ترويكما ويدشه بهراك نہ جائے اس کی نمار تیوں بھی ہوئی یاشیں لیکن اب یقین سے ساتھ اُسہ مکتابوں کہ ایسے محص کی ماز ہر گڑ قبل میں ہوتی، آپ کو تھای کا حصیاس کے دیا گیا ہے کہ آپ سے میں سے متاز تھے۔ بار آپ سے قراد ك مراتب ماليد ك حصول ك سه جد حصدتول كي شرورت بهاوروه يهي كر بهي تتم له فعاس العي وروع کولی سے کام تر مے وعدہ اور لیے کے بعداس کوانفاکرے مجی طاعم یو بھی معتب بھیج کسی سے بدا ت سے ک کے لئے ید ویات رے کسی کے تفروهاتی پرشدر ہے گناہ سے کنادہ کش ہو ارطام فی وہاطی سی طرب می تصد کناون کرے کی سکے سے ہار حاطرت سے ورود اور کابار حم کرے میں مدد کے سع على أو حمر را لوكون علاميدر على مس كوات عربيدو المعتر عبور أر تيوا على بعدوم تبت فا عوامان ته اور کر مولی این تمام جیزوں پر تمل ہی جوجائے قوات مائند ان کے سے مود مند ثابت ، و گا فرما ہو ك قرب الى ي مزل ين قلب علم فارتيب بن بياب كر فروايا كدا مكام الني يا با أورى فالم سرب مصائب مثال رسبداور ن ومعانب الد تصور رے كانام شهيم ب- حد كر شمول سدانقها ع معنی كانام ديا يرك ويا كاكاحب الى ب حاسكة رب كناوت كرك فانام فوات ب محلوق ست الراء كا نام من خالق الدورو تلول كر مجهدير الحي قلدد مرت كرار من كومدوق كروات و مايامدا كابي جاہ جو ای نزک روے فروالد بدرجہ ریامت نفس کو چاکیرہ بنانے سے راور سے ال جاتی ہے اور جو محص اليابي بين صنال أفحت كاطلب كار بواس كوصاح در قالع توكون في محبت عشيار كرفي جاسي - قراع كساريس مدق رصايس تزكر اورخ صفايس عوط رلي كرسيوفات ويلي حاصل كريليتيس ورايع تحاسه فحفا جن واصل مانته و جائے بین فرو یا کر شفقت ووقائے صول کے بعد ان سے نواز عاصل کر بینے بین ور بل

انک تھاں کے است کی السیعری میں بیاہ

یجی اے بن آے ہے سی محبوب محمل کو بدیت نیس کر سکتے بلک اللہ تعالی مس کو جابتا ہے چم دو مراخیال

۔ پ کو یہ بھی پیدا ہوا کہ اندکی معرفت کا حق بندے پر ہی ہے اس سنے کہ اس نے بندے کو معرفت کی توثیق ری۔ انڈا ہدے کو اس کا حق او کرنا پوہنے۔ اس خیال کے ساتھ ہی آپ نے جرد دیارہ پٹی تصیف شروع کر دی۔

وفات. ۔ ۔ انتقال کے دقت "پ کے پاس ایک در ہم تک تھیں تھاجب کہ بہت ی دین اور جائداد "پ کو معلور ترکہ حاصل جوئی تھی۔ لیکن جیسا کہ ہم دیر بیان کر چکے جیں کہ شریعت کی چیود کی کا دجہ سے تمام ترک بیت المال میں جمع کر سک خود ایک حب بھی تعین سیاور تقروفات کے عالم میں "پ دبیر سے دخست ہوگئے ۔ انا انتہ وانا الیدر اجھوں۔

باب- ۲۳

حضرت ابو سلیمان وار الی رحمت الله علیه کے طالات و من قب تعارف به آپ شریعت و طریقت کے تر میکراں تصاور حراج میں لفف و کرم ،و من کی وجہ سے آپ کو ریمان انقلوب اور اجداء الجائم نہ جیسے خطاوت عطائے گئے تھے۔ آپ کی سکونت شام کے ایک ہی وار اللک کی متی ۔ اس نسبت سے آپ کو وار الی کماجان ہے۔

آپ کے ایک اروات مند معرت اس حواری ہے منقول ہے کہ ایک وات بی نے خارت بی تمانا او کی جس سے جھے بہت سکوں محسوس ہوا اور جب بی نے اپنا واقد اپنے چیرد مرشد معرت ابو سلیمان سے عرض کیا تواضوں نے فرمایا کہ تم استان ہوڑ معے ہو سے لیکن تمہیں خلوت و جنوت کی کیفیت کا ندارہ نہ ہو سکا حال تکد حلوت ہو یا جنوت حدا تھائی ہے دوک دسیتے وال ہوئی شے نس ہے۔

پجولوگوں ، معزت صافی مردائد ہم ہوال کیا کہ جماد حاص کون ی شے بھرے فرو کہ اسلامی کے بھرے فرو کہ بھرت اور جب اس قول کو معزت اور جب اس میں کہ دولوں ہی ہوں کیکن رہ جائے تھے کا پد بھاری ہودت کا دار دوار جماج کیوں کر د جا عبادت ماسے مقل کیا گیا آ ایٹے فرو یا کہ میرے نز دیک تو تمام عبودت کا دار دوار جمع ہے کیوں کر د جا عبادت ہے ہے نیاز کر وہی ہوا تو اللہ بوجا آ تو اللہ بوجا آتا تھا ہے کہ خوا ہو جا آتا تھا ہے کہ دول ہے میدوت میں ہمی ۔ باد آل دولما اوجا آل ہے۔ فرو یا اقدال سے اب میں میں میں میں کہ خوا ہے انہائی درو کر د ممت سے ماج کی ند ہو۔ دور ند آئی میدواست کرو کہ عذاب سے سے خوالی جوجائے۔

احتگام سے بیچنے کاطریقہ ، ۔ فرمایاکہ احتمام ہی ایک ترہے جوشکم میری کے بیجہ بی ہوت ہے۔ اس کے طلاوہ عظم میری چواور فراہوں کو بھی جنم و تی ہے ۔ اول عبادت میں ولند لکنا، ووم حکمت کی باتیں ووٹ رہنا، موم شفقت کرنے ہے محروم ہوجانا، جدام عبادت کلید خاطرین جانا مجم خواہشت نفسانی میں اضافہ ہوجانا ششم یاخانہ ہے آئی مسلت نہ لمناجو معجد میں جاکر عبادت کر سکے ۔

بھوگ کے آوا کد ، ۔ یہ بھی ایک ہدی امر ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب بندوں کے علاوہ کسی کو بھی بھوک کی طاقت مطاقیں کر آگوں کہ بھوک آخر ت کی ، شکم سیری و بیائی کئی ہے اور بھوکے افض کی تمام و فی و ونیاوی ضرور تھی بوری ہوتی دہتی ہیں اور گفس میں عابزی اور قلب میں فری بیدا ہوجاتی ہے اور اس پر علوم مہوی کا اکمشاف ہونے لگا ہے ، قرما یا کہ بورے وان کی عبادت سے رات کو طال روزی کا ایک افساز یاوہ الفتل ہے۔ قرویا کہ خواہشات و نیار وی فنس فضب ناک ہو آئے جس کا قلب منور ہو کیونکہ وی اور و نیا الفتل ہے۔ جر کا قلب منور ہو کیونکہ وی اور و نیا ایک مقد ذیارہ کے آخرت کی جانب منوجہ کر ویتا ہے، قرویا کہ تمام ون کی عبادت سے دات کور ذی علال کا ایک مقد ذیارہ بہتر ہے، فرویا کہ حزل ہے بیٹ آنے والا مقصد اصلی ہے محروم رہ جانا ہے اور زعد کی جس کو قلیل سائظ اس بھی میسر جمیارہ مسرور رہتا ہے اور الل افل می و سوسوں سے احزاز کر تے رہتے ہیں، قربانے کہ الل عمدتی جس کی تر کی بعض بندگان خدا کر الل عمدتی جس کی بیٹ کہ بعض بندگان خدا ایسے بھی چی جو عالمت رضائے میرکی عورت میں تو کو با ایسے بھی چی جو عالمت رضائی مورت میں تو کو با ایسے بھی جو بار بوجا آئے ہی جو بار تھی مرکی عورت میں تو کو با ایسے میرکا تحلق مرف خدا کی مرضی ہے ہے اور اس اختیار سے میرکا تحلق مرف خدا کی مرضی ہے ہے اور اس اختیار سے میرکا تحلق مرف خدا کی مرضی ہے ہے اور اس اختیار سے میرکا تحلق میں ہے۔

رضان - رضا کاملوم یہ کرزر فیت بحث دے اور ندخوف عذاب، فرمایاک رضائی و تھے ای اے براگی ب کے اللہ تعالی بر فرد کو جنم بھی جیجنا جاہے قودہ مجودا چلے جائیں گے، لیکن بھی اس کو بخوشی قبول کرلیں گا۔

نواضع - فرها يا كه ترك خود بين كانام نواضع ب- اور لنس شاس نه بون والا تمعي متواضع نهي بوسكرا اس طرح دنيا كو تحقير ب و يجيف والا تمجي برانسي بوسكا-

ذہر - خدا اے دور کر دیے والی اشیاء کوئی پشت ڈال دیے والے کو ڈلا کہ اجابا ہے اور زبد کی طامت ہے

ہے کہ کم جی اشیاء کے مقابلہ جی جی اشیاء کی تمنانہ کرے اور حرف ذبانی ذہر بھی ہالی و ذر ہے کہ سمت ہم ہے ۔ قربا یا کہ تصوف ہے کہ بندہ مصائب کو من جائب اللہ تصوف ہے کہ بندہ مصائب کو من جائب اللہ تصوف ہے کہ بندہ مصائب کو من جائب اللہ تصوف ہے کہ بندہ مصائب کو من جائب اللہ تصوف ہے ۔ قربایا کہ دیموں عبادت کے لئے ضروری ہوئی مور می خور و اگر کرنا آخرے کے بنے جہائی کہ بنی جانب اور و نی امور می تظر بمترین ہم مرود کا مور می خور و اگر کرنا آخرے کے بنے جہائے کہ عبرت حاصل کرنا خور دی گر و قرر و اگر خوف می اضافہ کرتے ہیں۔ فربایا کہ آگھ سے افکا کہ ریزی اور قلب سے گر حقیٰ کی ضرورت ہے۔ فربایا کہ عمر انگل کرتے ہیں۔ فربایا کہ آگھ سے افکا کہ ریزی اور قلب سے گر حقیٰ کی ضرورت ہے۔ فربایا کہ عمر انگل کرتے ہیں۔ فربایا کہ می موردت ہے۔ فربایا کہ مور می دونا کہ مورد کر انگل کرتے ہیں۔ فربایا کہ مورد کر انگل کرتے ہیں۔ فربایا کہ مورد کر انگل کرتے ہیں۔ فربایا کہ می موردت ہے۔ فربایا کہ می موردت کے مورد کر انگل کرتے ہیں۔ فربایا کہ میں دیا کام چھوڑ دیے ہیں۔ فربایا کہ میں دیل کے ماتھ کو رجب بندہ میادت ہے کریاں ہون ہے تو وہ بھی بنا کام چھوڑ دیے ہیں۔ فربایا کہ میں دیل کے ماتھ کی میادت ہی تو وہ بھی بنا کام چھوڑ دیے ہیں۔ فربایا کہ میں دیل کے ماتھ کی ساتھ کی دیا ہے۔ فربایا کہ حسول مدت تی تو وہ بھی بنا کام چھوڑ دیے ہیں۔ فربایا کہ میں دیل کے میں دنیا تی میں دیل کے میں دیل کے میں دیل کے میں دنیا تی تو میں کریا ہورت تی تو وہ تی ہورت کریاں کر دینے دیل کے میں دنیا تی تو دیا ہورت تی تو وہ تی ہورت کریا ہورت تی تو دیا کہ کریاں کریا ہورت کی دیل ہے۔ فربایا کہ دیل کے میں دیل کے میں دیل کے میں دیل کے دی

م فردیک زامدول کا آخری درجہ متو کلین کے ابتدائی درجہ کیرایر ہے۔ فرمایک اللہ تعالی عاد میں کو تواب

یس مجی دو مدارج عطافر باتا ہے جو غیر عاد فین کو قمازیں مجی نصیب نیسی ہوتے اور جب عاد فین کی چشم باطن
و دمو و باق ہے و توجش نما ہمی مسطل کر دی جائی ہے اور اس کو اللہ کے علاوہ پھی نظر نہیں آ تا اور قرب اللی کا
حصول مجی اس و قت مکن ہے جب وین و دیا دو توں کو خدا پر چھوڑ دے فرمایا کہ معرفت خوشی ہے قریب
قریب
قریب فرمایا کہ جس کا قلب ذکر اللی ہے متور ہو و جاتا ہے اس کو کسی شی کی احتیان باتی تسمی دہتی اور جس
حباد ہے بی افزینی اللہ آب و و قرید ہو تجات بن جائی ہے۔ فرمایا کہ میرے افضل کوئی شی تسمی دہتی میر
کی جمی دو تسمیل جیں اور اس چزیر مبر کر ناجس کی طلب ہی نہ ہو ، و دم اس شی پر مبر کر ناجس کی طلب بھی
موجو دہو لیکن خدا نے اس کو منع فرمایا ہے فرمایا کہ جس قدر ہی نے قود کو قلت حال کیا اس سے دیا دہ دیا
موجو دہو لیکن خدا نے اس کو منع فرمایا ہے فرمایا کہ جس قدر ہی نے قود کو قلت حال کیا اس سے دیا دہو تا ہو و تا ہو اس کی کر سے قرب التی حاص کر آب وہ جنت کا شی جو و تا ا

دوست سے ور گزر کافاکدہ ۔ آپ نے کمی مریدے فرہ یا کہ اگر کوئی دوست ہی عالم قصب میں تمہاری خلاف مرضی بات کے توقع فصہ نہ کر ولور نہ اے بر اجھلا کو کیوں کہ بوسکتا ہے وہ اور نہ یا دہ خت گوئی ہے کام لے۔ اس مرید نے بتایا کہ تجربہ کے بعد آپ کاقبل مجے عبت ہوا۔

حضرت جدید بعد اوی ہے روایت ہے کہ آپ بہت زیادہ مختلور ہے ہوئے فراہ یا کرتے ہے کہ جھے کو صوبی نے کر ام کے جس تدر اقرال بھی معلوم ہوتے ہیں جی ان پر اس دفت تک عمل بیر الممیں ہو آجب تک قرآن وحدیث ہے کم رکم اس کے متعلق دوشاد تیں سیس مل جاتیں۔

ت بے خطرت معالق بن جیل ہے بھی کچے علم حاصل کیا تھا اور اپنی مناجت بی کما کرتے تھے کدا ہے۔ القد اِجو تیم ہے احکام پر عمل پیرانہ ہو۔ وہ تیم کی خدمت کے رہن کیسے ہو مکتا ہے۔

وفات ۔ ۔ انقال کے وقت او گوں نے موض کیا کہ اب آپ اس خدا کے بھاں جارہ جیں جو خور ورجیم ہے اندا اس کوئی بشارت دے دیجئے۔ آپ ہے فرہ یاک جس قاس خدا کے پاس جد ہا بول جو کناہ منظرہ پر محاسبہ کر آ ہے اور گناہ کیرہ پر مزاریتا ہے یہ گئے کئے روح فنس مضری سے پرواز کر گل-

سی نے حواب میں آپ سے دریافت کیا کے اللہ تعالی نے آپ کے ساتھ کیا معامد کیا جنر، یا کدر حمت مع عنایت سے کام لیالیکن شرت مخلوق میرے لئے معتر فابت ہوئی -

## حضرت محمد سأك رحمته الله عليد كے حالات و مناقب

تعارف - آپ عابدورابد بوف كم ساته بهت بود واعظ ور مقبول خاص وعام تع. حطرت معروف كرخى كو آپ كم موعظ من مت اشراح مدر بو تاها ساس كه عدوه طيف بارون رشيد هى آپ كاب مدمعترف تع ايك مرجد آپ نے فرويات بارون اشرف ديد سب سے عظيم شرف ب

حقائق ۔ "پ فرویا کرتے تھے کہ قاضع کا مفہوم یہ ہے کہ بندہ خود کوئے تنسور کرے مجرفرہ یا کہ حمد کر شدہ کو کوئے تنسور کرے مجرفرہ یا کہ حمد کرشتہ کے لوگوں کی مثال درو جس کے بدو موجودہ دور کے بوگوں کی مثال درو جس ہے جو صحت مندوں کو بھی مریص بناویے میں۔ فرویا کہ ایک دو دور تقدیب داخلیں دعظ کوئی کواس قدر دشوار مجھے بتھے جتاب عمرم حمل کو مشکل تصور کیا جاتا ہے اور جس طرح " نے کے احدیث علاء کی قلت ہے ای طرح کر شتہ دور میں واحقین کی کی تھی۔

معنرے احمد خواری ہے روایت ہے کہ جب بیں حالت مرض بیں آپ کا قار درہ نے کر طبیب کے میں پہنچانو وہ انقاق ہے آئی پرست تعااور جب وہاں سے واپس بو نور سند بی ایک بررگ نے سوال کی کہ کان سے آرہے ہو؟ در میں نے جب پورا واقعہ عیاں کیا توانیوں سے فرمای انتقاق حجرت ہے کہ خد کا محجوب حدا کے فیم کان سے بہ کردو کہ درد کے مقام پر ہاتھ رکھ کر میں وعا برائد کے کہ میں وعادے ہیں۔

وعود مالقد مس المضيطن الرجيم ومأفق مزلناه وباحق مرل

شرجمہ مدار شہر تو ہے ہوئے شیطان سے الفد تعلیٰ کی ہادہ مکمانیوں اور ہم نے سے بی کے ساتھ الگارا ہے۔ اور بی کے ساتھ وہ نازل ہوا۔ ) چنانچے والیس میں جس میں نے آپ سے و تحدیبال کیاتو سپ سدہ عامِ نے کر وم کر سے اور فور میں سحت حاصل ہوگئی۔ ور چر جھے سے فرما واکہ ور حصرت حضر طب الصلوۃ والسار مستنے

حالت ہر ع میں "پ نے ٹرہا یا کہ اے القد امیں رسکاے معصیت کے وقت بھی تیزے ہی ہوت بعد و کو محبوب رکھنا تقالند میں کے صدیمیں میربی مغفرت فرمادے۔

ش وی ہے۔ جس وقت آپ سے شادی کر ہے کے متعلق عرض کیا گیا تھر وائے کہ والبیسوں کی جھوجی مست نمیں ۔ بعدار وفات او گوں نے جو ب بی جب آپ سے بھیت و البات می تاقع والے مستفر ت تو ہوگئے۔ لیکس جو مرتب بال بچوں کی اذبات پر واشت کر لے ہے حاصل ہو تا ہے وہ نہ ال سکا۔ حضرت محرین اسلم طوسی رحمته القد علیه کے حالات و مناقب تعارف به تب عبادت دریاضت بین مناز دینہ تھا در بخق کے ساتھ سنت پر عمل بیرا ہو سنگ بناء پر آپ کولیان الرسول کا خطاب ماں

حالات، یہ ایک وفعہ کپ علی بن موی کے ہمراہ ادنٹ پر سوار اور انتق بن ، ہریہ اونٹ کی کلیل تق مے ہوئے تنے وراس حال میں آپ فیٹاپور پہنچ کہ حسم پر کمیل کاکرے سرپر مدے کی لولیا ور کا تعصیر کراہوں کا تقریبا تھ لیکن آپ کے مواحظ اس قدر سوٹر ہوتے تھے کہ تقریباً بہائی ہزار افراد راہ راست ورآگئے۔

فحص س جرم میں کہ آپ ہے قراس کو گھوٹی شیس کمانکس دو مالی تک قیدور نفکی مشقیس جمیعی پاری اور وقیہ قاند ہیں آپ کا ہے معموں رہا کہ جرجمد کو خسل کر کے ہج برجیل سے دو دان ہے تک بیٹنج جاتے لیکن جب جو جو ہے کہ ورد کرے ہے گئے ہوئے گیا اس وقت عبداللہ بن ظاہر حاکم فیٹا پور ہیں مقیم تھا اور تمام ہوگ جو جو ہے کہ ورد میں وقت اور ایل میاں وقت عبداللہ بن ظاہر حاکم فیٹا پور ہیں مقیم تھا اور تمام ہوگ سائی کی ترف ہے حاصر بورہ ہے اور ایل ورائی اورائی ویاں نے پوچھا کہ اب کوئی نائی گرائی شخصیت توالک سائی کی ترف ہے جا ہو ہو ہی کہ والوگوں نے ہوا ہو یا کہ دو بستیاں احمد ترب اور تحمدین اسلم حاصر میں ورید شیس ہوئے کیوں کہ ہے دونوں بست بورے حالم و حالہ جن ور ماد شاہ ہے ساتھ ترب اور تحمدین اسلم حاصر میں اور ماد شاہ ہے تھا جو اس نے کہ ایم حود ان کو سلام کرنے حاص کے اور جب وہ پسے احمد حرب کے پار پہنچا تو ہوں ہے احمد حرب کے پار پہنچا تو ہوں ہے احمد میں ہوئے کی مام تو ہوئی گئی تاریا کی برقیان کو حاصر میں اسلم کی جو گھٹ پر پہنچا تو ہوم جھٹی دجہ سے انہوں سے جو سے مورد سے بر آبوں اس سے ترائیوں ہی مورد سے بر آبوں اس سے ترائیوں ہی مورد سے بر اس سے ترائیوں ہی مورد سے بر اس سے ترائیوں ہی مورد سے بر اس سے ترائیوں ہی مورد سے برائیوں اس سے ترائیوں ہی مورد سے برائیوں اور اس کے حقیل میں میری مغورت فرج ہو سے براس سے ترائیوں ہی مورد سے برائیوں اس سے ترائیوں میں مغورت فرج ہو سے براس سے تی انہوں سے ترائیوں میں مغورت فرج ہو کہ محبوب ہو اس سے ترائیوں میں مغورت فرج ہو ہو کہ میں سے اس سے تی انہوں سے ترائیوں میں مغورت فرج ہو کہ محبوب ہو ہی کر سے برائیوں کے ترائیوں کر سے برائیوں کے انہوں کر سے برائیوں کے ترائیوں کر سے برائیوں کر سے برائ

ا بہت طوی چھوڑ کر میٹاپور میں متو آت پری مو گئے تھے اور جس معجد میں عمادت کرتے تھے وہ مسجد تمام مساجدے متبرک خیال کی جاتم تھی اور تو لک آپ داریاو وہ ات طوی بی میں گزرائی مست سے آپ کو طوی کہا جاتم ہے دیسے آپ عرب کے باشدے تھے۔ سنے کے قررگ سے روم میں یہ حواب دیکی کہ ایٹیس قضامے دیٹن پر گر پراااور دیٹن اس کے ہو جھ سے و منے کے قریب ہو گئی۔ ال پر رگ سے ایٹیس سے سوال کیا کہ تیری یہ حالت کیوں ہو فی اس سے جو ب و یا کسس ، فشتہ صفرت محرس اسلم وضو کرتے ہوئے کھٹلا سے تصفیق میں مررہ پر اندام ہو کر گر پڑے

" پ کے مکان سکے سمنے می تعربتی تھی لیکن محض اس تصورے اس کا پانی استعمال نے قربات کے بید شعر عوام کی ملکیت سے در جسسوہ شرختک بوگی تو کنو کسی سے پانی تھینچ کھیچ کر آپ سے خود س کو جم الیکن صرف ایک کورہ یانی آپ فیاس جس سے صرف کیا۔

کر امات ۔ "پ آجس کے کر فقراء کو دے ویا کرتے تھے چتا نچہ آیک مرت کسی میودی نے اپنا قرمن طلب کیا آئی اللہ میں اس کیاتا س وقت آپ کے پاس دے کو پکھ بھی صبحی تھائیکن آپ نے اس وقت اپنا تھی قراشاتھا سی کا کیا ہے کھوائی میں دی پ سے افعا کر میمودی کو دیتے ہوئے فرماؤ کہ میاہ جاواور جب اس نے دیکھائو وہ سونا ہی گیاتھا چتا نچہ مبودی کو خیال ہوا کہ جس نہ سب میں ایسے لیسے خدار سیدہ ہوں وہ فدیب مجھی وافل شیس ہوسکا۔ سی اتسور سے وہ میں وہ فرانے ان کے آئے۔
میں ودی فررائے ان کے آئے۔

کسی نے بوطی فدر مری ہے دور ال وعظ ہے موال کیا کہ وہ علاء ہو حقیقت میں دار شہ انجیاء ہوتے ہیں۔ ان میں کون کون ہنتیاں واقل میں۔ آپ نے حضرت محمد بن اسلم کی جانب شارہ کر تے ہوئے قربایا کہ وہ ایسے افراد ہوئے ہیں۔

انتقال برے جس وقت نیشاہوریش آپ بار ہوئے تا ہے کہ براہ کے سے قوب میں دیکھاکہ آپ فرمر ہے ہیں۔ آج میں مم داندوہ سے آزاد ہو کیا در جسب براری کے بعدوہ تعبیر معلوم کرسلے آپ کے بہاں پہنچاتا آپ کا انتقال اوچکاتھا در آپ کے اوپر دی کمیں ڈال دیا کیا تھا تو آپ کا استعمال میں رہتا تھا دراسی وقت راہ چلتی وہ عور تیل کر رہی تھیں کہ افسوس ہے جمہ برن اسلم دیا ہے رفعات ہوگئے لیکن دیا انہیں مجمعی فریب ندو سے سکی اور بے جمراہ فعائل وفعائل ہمی لے کر جاتے گئے۔

بالمهاب ۲۹

## حضرت احمر حرب رحمته القدعليه كے حالات و مناقب

تحارف ۔ آپ بہت اہل تقوی بررگ تھے اور ایک بہت بای جماعت آپ نے اپنے اور وہ مماعت آپ نے اپنے اور وہ معدوں کی چھوڑی اور معزت کے بعد میرا سراحمد حرب کے قدموں پر کھوڑی اور معزت کے بعد میرا سراحمد حرب کے قدموں پر رکھوڑیا۔

ايك مرتبة بكي والده في بالتوم عُ يكارة بب كلف كسن أمالة أب فرواد كاس مرع ف

ایک بھسانہ کی جھت پر جاکر چند وانے کھائے تھاس لئے میں اس مرغ کا گوشت نہیں کہ سکا۔ حالات ، ۔ کسی دوست نے آپ کو کمتوب تحریر کیاتو آپ فاکر النج کی مشھورت کی وجہ سے جواب نہ وے سکے اور بچھ وٹوں کے بعد اپ مرید سے بیواب تکھوا دیا کہ چھے جواب دسپنے کی فرصت نہیں ہتی اور تہمیں و کر النی ہے کسی وقت خافل نہ رہنا چاہئے۔ ایک مرشد تھام آپ کا تعلیما دہاتھا ور آپ و کرائٹی میں معمود سے ہے۔ چہانچ اس نے عوص کیا کہ بچھ و ایر سکسلنے و کر النی ہے تعمر جائے آپ نے فرایا کہ تم اپنا کام کروش اپنا کام کر رہا جوں دراس جانب میں کی جگہ ہے آپ کالب کٹ کیا گر آپ یادائتی میں معمود سرے۔

اپ ماجراوے کو توکل کی اس طرح تعلیم دی کدایک دیوار میں سور ٹ کر کے ان ہے کہ دیا تھا کہ جس شے کی تواجی ہوا کر ہے اس سوراخ سے طلب کر لیا کرواور یہوی ہے یہ کہ دیا کہ تم سور خ کی ورسری جانب ہو دیا کہ تم سور خ کی دوسری جانب و سیوی کسی چل ورسری جانب و سیوی کسی چل محتمی اور صاحبزاد ہے موراخ میں جا کر کھانا طلب کیا اور اللہ تعلی ہے کھانا سیافرا دیا اور جس سے معروف طعام سے تو والدہ محتمی اور پوچھا کہ حمیس کھانا کھال سے مدانسوں ہے کہ جمال سے دور تد مانا تھا۔ اس وقت اس حرب نے یوی سے مربایا کہ سندہ تم کوئی چیز سوراخ میں سر کھنا کیوں کہ میراسقعد عاصل ہوچکا ہے ور اب اللہ تعالى باورسط بھی آر ہے گا۔

ایک بزرگ سے روایت ہے کہ جم الیک وقعہ اپ کا یک قول سناجس کے بعدے آج جالیس سال کڑر چکے اور میرے قلب جس روز پرور اور کا مضاف ہو ، رہ در اس قول کی لذت آج بھی اس طرح قائم

نطف کااش ۔ ایک مرتب آپر سید حضرات افر ش ما قات آپ کے پاس پیٹے آو آپ بن کے ساتھ سے صد حترام و تعظیم کے ساتھ چش آئے لیکن آپ کالیک شریع چش تناصاتہ اور پر ریاب اب آباد اہام لکا اور اس کی جہ حرکت ساوٹ کو بہت تا کوار ہوئی تو آپ نے فرما یا کہ اس کو نظر انداز فرماد پن کیوں کہ اس بیٹ کا اطلام اس رست قائم ہوا تھ جنب میرے جس سے کے پیمال ماہ شاہ کے پاس گھاتا آج تھا اور اس نے بھی و حمی کھا جاتھا اس وجہ سے بدیجے گشاخ بیدا ہوا۔

واقعہ ۔ آپ کا ہمسایہ "تش ہر مت تھا در دورال سوس کو ذاکوں سے لوٹ یوچنا کید "ب در جو فی گ غرض ہے اس کے بہاں تشریف ہے گئے تھے در دو بھی آپ کے باتھ بہت الاہم کے ساتھ ہیٹ " یا کرود زمانہ قبل ممالی کا تھا اس لئے "تش ہر سے کو حیال ہوا کہ شاید "ب کھا تا تھا ہے ہے اس ور جنانی اس کے جب کھانے کا انتقام کر ناچا او "ب نے قربال کر ہم کھانے کی خوش ہے تیس بلک سے جو گئے گئے تھے " نے ہیں ۔ پھر دس ہے عرض کیا کہ وجرا بال اسٹ کیالیکی تھی چیزی مائن شمر ہیں۔ ور سے کہ دوسروں سے میرا مال اوٹا لیمن میں نے بھی کسی کامل غصب میں کی دوم ہے کہ اس بھی میرے پاس نصف وولت باتی ہے سوم ہے کہ میرا نہ بہ کفوظارہ کیا ہے من کر آپ نے پہلے کہ تم جل کیوں پوجے ہو ؟اس نے کنا کہ رور محر جسم کی آگ ہے بھی خلوظ رہوں اور خدا کا قرب بھی حاصل ہوجائے۔ آپ نے قرایا کہ جسکی حقیقت تواتی کی ہے کہ ایک پچ اس پر پائی اال دے تو بھی جائے گاس کے عدوہ تم سرّہ سال ہے آگ کو پہ جے ہو لیکن سے کہ ایک بھی ہے کہ ایک بھی ہے کہ ایک ہو ہے کہ ایک ہو ہے کہ ایک ہو سے کہ ایک ہو ہے کہ ایک ہو ہے کہ ایک ہو ہے ہو لیکن آل ہو ہے ہو ہو گاں کے عدوہ تم سرتہ میں بھری کی تو تع رہے ہو۔ آپ کے اس نے مساب کے کو اس کے حوام اور خوار کیا۔ چوار میں کیا ؟ دوم تھکی کے بعد روق گیوں ویا سوم درتی ویے کو اور سوت کے بعد ہو اور موت کے بعد ویک گائی تا ہو گائی تھو ہو ہے کہ اس کے کام تصدیب کہ اس کے دوم تھا کہ تا ہو ہو کہ ایک ہو اس کے بعد ویک گائی اور ہو گاؤ کو تا ہو ہو کہ اور ہو گاؤ کو تا ہو ہو گائی ہو گائی تا ہو گائی ہو

اقوال زریں ۔ آپ مربر شب بیدار ہے اور کھی ہوگ آرام کر نے کے سے اسرار کرتے ہوئی ہے گا جس کے لیے جسم دیکائی جاری بواور بھت کو آرات کیا جارہا ہو لیکن اس کو علمت بوان دو ہوں میں میں کا تحافت کمال سے اس کو بھلا فیزد کیسے آ سکتے ہے؟ فرہ یا کہ اگر بھی کو یہ علم ہوج سے کہ فلاں خض میری فیبت کر آباتہ علی اس کو ہم دررے مالا مال کر دیتا کیوں کہ جس کی جبت کی حافی ہے اس کو ب حد ثواب شاہے حروی کے حدا سے خاص رہے ہوئے عہادت کرتے رہواور دنیا کے اس فریب سے بہتے رہو کیوں کہ س میں پھش کر مصائب کا سامنا کرنا ج آہے۔

بابدعه

حضرت حائم اصم رحمت القدعليد كے حال ت و مناقب تحارف - آپ صفرت شفق ہی كے مرد ور صوب عشره يائے م شد ہوے كے ساتھ د بدو عباد ت بين يكنے دور كارتنے ورس بلوغ كے بعدے زندكى تعراسى واد الى سے خاتل سيں رے اور بودى ريدكى صدقى وافقائم عن گزار دى - حضرت جدیر بقدادی سے منقوں ہے کہ حضرت اسم کا بھارے دور کے صدیقیں جس شار ہو آ ہے اور آپ کے اقوال نفس شای در فریب نفس سے ایجے کے سندس مندس ۔ آپ کا لیک قول بیا ہے کہ اگر اہل دیا تم سے پوچیس کہ تم نے عالم سم سے کیا حاصل کیا ؟ قربہ کبی نہ کمنا کہ ہم نے اس سے علم و حکمت حاصل کے بکدیہ کمنا کہ ہم سے صرف دویاتیں شیعی ہیں اول بید کہ دوشے ہے قضد جس ہوائی پر فوش رہو دوم میں چیزی وقع کمی بار کھر جواسیے فیصری نہ ہو۔

پر وہ داری ۔ آیک مورت آپ کیاں کوئی مند پوچنے آئی قانقال سے اس کی رس فار فار فی موکی حسک وجہ سے دہ بہت ناد مہوں ۔ لیکس آپ نے قربا یا کہ زور ہے بات کو کہ میں بعر دبول ۔ گاراس نے بعد آواز ہے صد پوچھا آپ نے جواب و ہے و یا کر ور مقیقت آپ بعرے نسی تھے بلا مورت کی تم مند کی رقع کرے کے نے جاں پوچھ کر بعرے بی محق تھے ور جب تک وہ مورت میات دی آپ مسل بھی سے ب

منظین آپنے ورس وعظام ایک اے فدا اس مجلس شریعوسے نے وہ عاصی ہواس کی منفقت عرباوے۔ افتاق سے وہاں ایک کھن چور بھی موجود تھناور جب دائے کو اس سے آخل چرائے کے سئے ایک تجم کو کھول تو ترا آئی کر آج ہی تو حاتم کے صدفہ جس تیری منفرت ہوئی تھی اور آج ہی پھر تاار تکاب معسیت کے سنے ''کھی یہ بداس کر وہ بجٹ کے لئے آب ہو گیا۔

حصرت محررازی ہے روایت ہے کہ جم نے ''ب کو بھی فضب تاک ہوئے میں دیکھ البتا ایک ہار '' پہازار چار ہے تھے تو 'آ پ کے 'سی شاکر و ہے و کاندار اپاتر مل طلب کر رہاتھا سے وقت '' پ نے فصب تاک موکر پنی چادر زبین پر پھینگ وی ور پر ہے بازارجس مونای موناچیل گیا گار آ پ نے فصر جس و کاندار ہے مربا یاکر اپنے قرص کے مطابق مونا الحق لے لیکس اگر ایک حب بھی ریاد داف یا تو تیم ہے واقع شل جو حاکم لیکس اس نے ربی جس بچھے ریادہ مونا الحمالیا چنا تجہ اسی وقت دونوں ماتھ شل ہوگئے۔

تیں شرائل کے ساتھ " پ فیاک مختم کی و عود آبون اربانی اول یہ کدیں جس جگہ جاہوں جیھوں علی دوم جو جاہوں گا کھاؤں گا موم میرے کھنے پہتھے تمل کر ناہو گا چنائی س کے ہماں گئی آر " پہندواؤں میں جینے گئے اور اپنے پاس سے دور و نیال تکال کر کھائیں۔ چر میزبان سے فرہ یا کہ یک واگر م ار سے لیے آئیس واسٹیباؤ آپ نے معنے آب پر کھڑے ہو کر فرمایا کہ صرف دور د نیال کھیں جی بجہ تو ب ہے اتر کر اہل محس سے کھائر شمار اپ عقیدہ سے کہ قیامت بین بہ شے فائی سید ہو گاؤاس مطنے آب بر کھڑے موصاد لیکن لوگوں نے فرمش کیا کہ جائد سے می والے محشوں نہیں ہے ۔ آپ سے فرمایا کیا دجب تم س عمل سے می وقت کا حسب میں سے مطنع الاسک سے بی دول محشوں نہیں ہے کہ تم موالہ میں موالہ میں میں کا فرمان کیے و سے

مَدُ اللهِ مُنْ اللهِ مَنْ اللهِ مِنْ اللهِ مُنْ السُّمَانِ اللهِ مِنْ لِمُنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ

على قيامت كي و التم من قرام علمتون كي ورياس دوكي آب قائل كالداريين جو يداخياك ويساميدان. حقر الكابون كيامات مندار قرام الى مجلس معتطرب دوكر كراية وراري م منطقة

النجاب تميس جنتوكي كياضرورت هي-

نصیحت ۔ کی ۔ پ سے نصیحت کرنے درخواست کی قرفہ یاکہ کر دوست کی جاہش ہے توفدا کافی ہاکر ساتھیوں ن تماہے قرنگیری بہت میں اگر عبرت حاصل کرنا چاہو قود نیا کافی ہے کر موس کی جاش ہے توقر آن بہت کافی ہاکر مشغلہ جاہتے ہو تو اعبادت بہت برامشغلہ ہے اور اگر میرے قوال ناگزیر ہوں آ جہنم کافی ہے۔

ز مذرگی ۔ بعض او کوں نے "پ ہے بیان کیا کہ قال فینس ہے ست دوات جن کری ہے "پ نے ہماکہ

کیا زیدگی کا بھی ، خیرہ کر لیا ہے ؟ کیوں کہ من وال کا دولت جن کریا قضعا ہے سود ہے کس نے "پ

ہے واض کیا کہ کر آپ کو کسی شینی طرور ہے ہو قوترہ دیں۔ "پ نے فرہ یا کہ بیری سب سے ہری طرور ہے

قیا ہے کہ ندھی تھی تھے کو دیکھوں اور تو تھے دیکھے چو کس بے چھاکہ "پ نمار کس طرابا اگر تے ہیں؟

قبا یہ کہ پسلے طاہری وضو کر آبوں چر باطنی بیٹی قو ہے کر کے وقل صحید ہوتا ہوں چھ شہر ترام اور مقام

ایرا بیم اظروں کے سامنے ہوتا ہے اور دام وائی کر اوری وجنم اور قدموں کے بیچ بل صراح ہوتی ہے چھ

خدا کے سامنے اور موت کو چھے تصور کرتے ہوئے قلب کوریو ٹائ اللہ کر لیتا ہوں چھ تعظیم کے ساتھ تکمیم

مدر کر احترام کے ساتھ تیا مواور جیت لئے ہوئے قان کر آبوں اور گر کے ساتھ رکو ہو تھوا کر کے ماتھ تھر کے کہا تھ تھر والی کے بوئے قوا کر کے ماتھ تھر اور گر کے ساتھ رکو ہو تھوا کر کے ماتھ تھرہ کی ساتھ رکو ہو تھوا کر کے ماتھ تھرہ کے کہا تھر انہا ہوں۔

ارش والت ... آپ مداوی عدادت کی حالت کررت بود فرمایک اگر دور کرشد برا که اگر دور کرشد بر آسف اور موجود وور کوشد بر آسف اور موجود وور کو میمت تصور کرت بود و دور کو میمت تصور کرت بود کا ای دور و ای کا ای دور کا دور دور دور دور دور دور دور کا دور دور کا دار کا دور دور کا دار کا دور دور کا دار کا دور کا دار کا دور کار کا دور کار کا دور ک

ے دی ہے قربایا کہ عابد میں و علاء کی صحت پر بھی فخرنہ کر و کیوں کہ نقلبہ حصور آمر میں محبت میں و و کر بھی کورارہ فربایا کہ تغلب بھی ہائے قشمیں ہیں۔ وں تغلب مروہ جو کھار کا ہے دوم مریش آفلب جو آسٹاروں کا ہے مہم مائل قلب جو بیت کے گد حوں کا ہے جہار م قلب و بڑگوں حس کوقر آس نے تقوینا نلف ہے تعیم کیا ہے۔ یہ یہود بور کی اس کو تقوینا نلف ہے تعیم میں ہیں۔ یہ یہود بور کا ہے ور مرج قلب اہل ول حضر ہے کا ہو آ ہے۔ قربایا کہ شموستان بھی تی قسمیں ہیں۔ وال الحاس فرا میں حدایہ عثاور کھو بات بھش کے ہیں۔ وال الحاس کر وادو عمال ماؤ کر رہا ہے دور رکھو اسٹائی میں حراس کو جروہ کہ وو سخاوستا ہو اسٹاوستان کر کے بھی ۔ فراج میں موجود ہے اس میں جال ہے کر و اروپا کہ جماد کی بھی تی احسال کر کے بھی ۔ فراج ہی تو جائے وہ وہ ماؤٹ ہیں جماد کی بھی تی تھی ہیں۔ وں ابھی ہے اور کی ورجہ علاقی اور جہ علاقی ہے گھریہ آ بہت مقاوت فرمائی۔

مواس کو رہ جارے میں جو رہ جرے در تیمرا سخری درجہ علاقی ہے گھریہ آ بہت مقاوت فرمائی۔

مواس کو ان میں درجہ میرے در تیمرا سخری درجہ علاقی ہے گھریہ آ بہت مقاوت فرمائی۔

میں تینوں انہوں درجہ میرے در تیمرا سخری درجہ علاقی ہے گھریہ آ بہت مقاوت فرمائی۔

میں تینوں آئی نے میں درجہ میرے در تیمرا سخری درجہ علاقی ہے گھریہ آ بہت مقاوت فرمائی۔

نہ مولان و ہواور نہ فمکس ۔ پار فروایا کہ جاری کا کام شیطان کا ہوتا ہے میکن معمان کے موسعے کھانار کھنے عرد ۔ و کھٹانے و فلانے والٹے ازاں کا تکاح کر ہےاور تو۔ کر ہے میں گلت سے کامریماا انعل ہے۔ استنظام '' ہے کھی کی ہے بچوشیں لیتے تھے اور جب لوگوں نے دجہ پوچھی تو فروایا کہ بہتے ہیں رسوائی اور دے واسعی فرات ہوتی ہے ورز بہتے ہی اس کے ہر تکس ہو آپ سکی ایک مرح جب آپ ہے ہی ہے

زاہر ۔ بعداوش آپ سے طیعہ سے ملاقات کے وقت آرہ یا کہ السادہ ملیکم یار بدر قلیف نے کہ ج<mark>ن قرر مد</mark> میں ہوں ایک آپ راہر ہیں۔ آپ نے کہا کہ حد کانے اربان ہے قبل متاح الد تیافیس

یمن اے ٹی فرماہ بینے کہ میں متاج بہت تھوڑی ہے اور جو مک قاتلیل شنے پر قافع مو کنید میں سنتے الدے ور و تیاد '' فرمت پر بھی قائل نہ ہو سکا قو بھریش کیسے را اور موں ؟ حضرت مسل بین عبداللہ تستری رحمته اللہ عدیہ کے حالات و مناقب تغارف ب "پ کامقام صوبیات رامیں بہت بلد ہادراً ر"پ کومقدات سو بیاس مناقب مو کاس کے ملاوہ "پ بیش داقہ کئی کے مامیں شب بیداری سے دریہ قام جریں مد طفوت ہی ہے آپ کے حصرین آئی تھیں حق "پ کایہ قبل سے کر حس و تشامد مدی ہے آب سے رہ جی باش تمار رب میں بول قرایجے بالاواب ٹی سابھی یا ہے۔ علی کیوں میں ا

سم طالت ۔ آپ ٹیل سال کی عمری سے بہاموں ٹھیاں عدائے امر وسطول مید سارت تھے ور ایس وں آپ نے بہوں سے واض کیا کہ بیل رل سے لے کر آن قلب واش کے سامنے تعدور یہ ہوں لیکن ماموں سے بدائے کی مدولے واٹ کی سے شاکھنا ور برشب میں آیک مرج نے والا برود کا مرود

التدمى الدناظرى التدشلوي

مواس نے کہا کہ وووریتار ۔ آپ نے فرمایا کہ س کو کھوں کر چھے الدہ و ور وی اٹر کے بعد ہوے اور کیا گئے۔ ویتارہ ہے دیتا اور جب شامر کواپید ویتارش کیا تا آپ ہے چھی دوں ہوں مسے ماکہ جس اٹس شے ماکہ جس اللہ تا تا ہے جا ہے جو کے شکارت کرے گائی طریق محت کر تا پڑے گی چھر مکہ مصطرر بھی کر تے ایو ور شخرے وہ مال ہے وہ سے موالے میں ا

د او آپ مجمی و بوارے بیک گاہت باوں پھیائے ورن کہی کی ہے موں گاڑو ۔ میتا آید مرص مسلس چار بادا تک آپ کیوں ٹاکیوں میں شدید در ور بااور آپ نے انگیوں کو باندھے و حاور مہ کی ۔ وجہ پولیکی آپ ہے والی جو ہے نہیں و با پھر جہاں شخص ہم میں گئی را حصرت والس سے بار قائت ہی تو اس کے بادر بالی انگلیاں بقد حمی و فرخیس اور آپ سے فروا کہ چار داوے و رومی میں دقیارہ جہاں ہے آپ ہے حصرے میں کاوافی بیان میں تو فردا یا کہ س میں اول فرک سیس کے جا سس سے جو سے معادم ہے وہ میں میں میں کاوافی بیان میں تو فردا یا کہ س میں اول فران کی میں کے ایس کے جا سے میں کے میں کے میں کے میں میں میں کو کر کے اس میں میں کو کی کر مے ۔

استان ہے اچانگ آپ سے ایک مرت و بوار سے پشت لگامر پاول مجان تشدید و کوں مضافرہ آگی آئی۔ پُنچر پوچھنا سے کان سے وچھ اور جب ما کو ل نے عرص بائے ۔ آئی ہے کیا اور سے قافرہ ما کہ اسپ خصاصتا حیات تھے ان کانا ہے ، زمی تھا ہے می کر و کول نے آرت وہ قت نوب کرنے ور مصورات کے بعد ہے جاکہ تحیات می وقت مصرت و والوں کا تھال واقعا۔

کر امت ۔ عمرویت ایک مرب ایراعیل بواک طوعت جواب ۱۰۰۰ و بدائی کی سے عام یو بیش میں اسٹان کی اسٹان کو عطاق میں طرح میری میاہ سان معلم ہی اسٹان کو معلان میں طرح میری میاہ سان معلم ہی اسٹان کو معلان سان کو عطاق میں طرح میری میاہ سان معلم ہی اسٹان کو معلان میں اسٹان میں اسٹان کو معلان میں اسٹان میں اسٹان میں اسٹان کو معلان میں دوست معلون افران ہی جائے ہی جائے ہی اسٹان کی میں اسٹان کی اسٹان کی سان کی اسٹان کی اسٹان کی میں میں میں کو اسٹان کی میں میں میں میں اسٹان کی اور آپ سے ارماق کی اسٹان کی میں میں کو اور آپ سے ارماق کی میں کو اسٹان کی میں کو سان کی میں کو اسٹان کی میں کو سان کی میں کی ہے میں کو سان کی میں کو سان کی میں کی سان کی میں کو سان کی میں کی میں کو سان کی کو سان کی میں کو سان کی کو سان کی میں کو سان کی کو سان کو سان کی کو سان کو سان کی کو سان کی کو سان کی کو سان کی کو سان کو سان کی کو سان کو سان کی کو سان کو سان کی کو سان کی کو سان کی کو سان کو سان کی کو سان کی کو سان کو سان کی کو سان کی کو سان کی کو سان کو سان کی کو سان کی کو سان کی کو سان کی کو سان کو سان کو سان کی کو سان کو سان کی کو سان کو سان کو سان کی کو سان کو سان کی کو سا

جب سطح آب پر چلتا توقد مر ممحی ترمین ہوت تصاور جب لوگوں نے کماکہ ہم بے ہٹا ہے۔ بعیریاں کے دیر چلتے میں جاتو ہا یک ممجد کے مود ان سے پر چھا ہوں جھوٹ میں یا آب اور جب میں سے پر بھا کیا قواس نے کماکہ اس کا تو چھے اہم میں اللہ کے موجد آپ خماعے ہوئے حوض پر چھسل کر گزے کے قریب موے تامیں نے قدم ایا لیکن شی بو حلی وہات کتے ہیں کہ آپ است ساحب راحمت وہ سے اسامہ اور و

زمان كالفرول من جميات ركان من -

مار جورے آبل گوئی پر رگ ملاقات کے لئے آئے تو کھا کہ آپ کے رایک ایک مائپ کنلی الا ہے اور جورے میں ایک ایک مائپ کنلی الا ہے اور عین میں اور جب وہ بھتے تو فرہ یا کہ جو تھیقت ' اس سے عادالق او تا ہے دی رہین اور جن اور جو اس کھا آپ ہے اور اگر سے جو اس کھا آپ ہے اور اگر سے جو جامع تو ایساں ہے اس میں اساست کے فاصلے پرے۔ یہ اس کر آپ سامان کا باتھ گھڑا اور چھڑ رون میں میں میں میں کر آپ سامان کا باتھ گھڑا اور چھڑ رون میں میں میں میں کہ تا ہو اور خواد کے بعد مو گوں پر تھر ہ کے بورے فرہ یا کہ کلامی صاحب ایساں تو بھر ہے تا ہو او میں دود ہیں۔

یک مرجہ بیباں میں آپ کو آیک بہت ہے و مال یہ صیافی چنا ہے جب آپ نے اس کا مات کرتی چاہ ہے۔
اس مہاتھ افعا ار منتی بند کرتی اور جب منتی کوں تا اس میں موناتھ ناہر اس نے آپ سے کہا کہ تم جیب سے
رقم نکا سے ہولیکن چھے قیب سے منتی ہے اور بید کر کر اچانک خائب ہوگئی اور جب آپ نے بیت اللہ اپنی کمر
طوف شروع کیا تو ووران الواق و کھواکہ کھیہ فو وسیر صیا کا طواف کرر ماے اور جب آپ کے مرایک
ہوئے تو اس سے کہ کہ جو افتیاری طور پر یساں جانیکا ہے اس سے سے طواف کا مراوری سے لیکن جو
اطھرادی عالم میں آتے میں تعبر خووں کا طواف کر آب ہے۔

واقعات - آپ فرد یا کرت شک کر محک یک ایسے قد رسیدہ سے شرف بیاد حاصل ہوا ہے جو شب درود در یائے نور مقیم رہیتے ہیں در صرف ہائی وقت میں مازوں کے لئے باہر نظتے ہیں لیکس ال کے اور بائی کا کچھ اند شیس مواجق کی فرد یا کہ میں ہے ایک مرت تواب میں دیکھا کہ قیامت قائم ہے اور ایک پرندو کر ایک کر واوں و بسشت میں سے حاق ہے اور جب جھے جیرے حلی تو تدا اس کی جد پرندو دیاوی تقوی ہے اور اس فراجی تقوی اس کے طفیل میں واقل حنت جورے ہیں۔

فراو کریں نے خواب میں بیگھا ہے کہ میں بعثت میں بوں بور دائی تھی برار گوں ہے ہوا قات کر کے بیا ماال مر رہ وں کہ و تیامی سب سے ریاد و اراو ٹی شے آپ کو کیائوش آئی انسوں سے بواٹ و واکہ فات کا فار سب سے بیادہ قال کیا فرود کہ میں ہے جہ ب میں ایٹیس سے کھا کہ تھے ہے۔ ایک سب سے ریادہ پیشاں میں وی ہے ہے ہوا میں نے کہا کہ بارے فاجدا کے بھراور اروٹیاز یہ لیک مرحد میں سے ایٹیس سے بواج سر و جہا کہ جب تک تندان وحدا ہے کے متعلق شمیں انسے کامین شمیں بھوارہ یں گا۔ چنا تیجا اس نے میں قدر انتراز کے ساتھ معارف وجدا ہے بیان کے کہ اس بدار میں کوئی مارف بھی بیاں شمیں سال۔

رشادات به بين بحركز كعاب عند وابشت تعماني ابية مرون بيج جاتي مين ادر نفس إي مزاوي

طلب کر نے ملک عرب ہاکہ ماہل روق ہے محروی خلوت تھی کے لئے سود مد تمیں ہو سکتی اور جان روق کی وطلب کی کو ملک حص کو فدا جانے فرہ یا کہ بدوں فاقہ کھی عبادت قولیت سے محروم رہتی ہے اور جو بھوک و دست مرقاعت کو بنالیتا ہے ہی کو لدت عبادت ہی حاصل ہوتی ہے ور فاقہ کھی کو ابیس بھی فریب تمیں و سے سکتا اور رق حال سے محس اعتباد رجوع عبادت رہیج جی اور حرام روق سے و قبت اور محصیت جی صاف ہو گار دو اس مناف ہو گار دو اس مناف ہو گار دو ماسل تمیں ہوتی فرایا کہ الل افرائ دو حاصل تمیں ہوتی فرایا کہ الل افرائ کو مصاب کا شکار بنا کر الد تعالی آزمائ ہے اور اگر وہ خارت قدم رہے جی تو قرب عطائر آ ہے ورث آتی فرائ کی اللہ ورتا ہے۔ عربا کے کہ فدا کے معاور می شریع ہی طراحت کا حصوں حرام ہے اور جو و مرد ہو جی کی طراحت کا حصوں حرام ہے اور جو و مرد ہو جی کی بات کا حصوں حرام ہے اور جو و مرد ہو جی کی یا شدی سے کر میں گار ہو وہ معاور جو

د جدد حال ب- فرمایاک مس دجدو حال کے گئے قرآن وحدیث س استدال ند بووہ معود باطل ہے لمایاک دوس کی نبعت مالم کا در جدہندے لیکن عالم کی شناخت میں ہے کداز رسے جو مقدرات قائم ہو چکے جیں ن برحوش رہے۔

علاء علاء کی جی تی قتمیں ہیں ول وہ عالم ہوا سے طوع فاہری کو ہوگوں کے سامنے ہیں کر وے ووم وہ ما مام ہو طوع اللہ کی والی بھی تقریر میں اس کے جم کو س کے اور قد کے سو وکی سے باتنا ہو وہ سب ہوگا ہوں کہ وہ سامان کرتا سوم العالی میں احارض ہیں اور اخلاص و المبل میں حصور آمر مرکی اتیاں وور میں اختیار کے بغیر تو ہو کا حصوں نامکس میں اور اوائی حقوق کے ایند ، تو ہو مار والی میں اور اوائی حقوق کے بغیر تو کا حصوں نامکس میں اور اوائی حقوق کے بغیر تو کا حصوں نامکس میں اور اوائی حقوق کے بغیر میں ہو گئا اور جان کا حقوق اللہ حقوق فد و ندی اوائی سے بھیر برق حال کہ حصوں نامکس میں اور اوائی حقوق کو دوندی اوائی سے بھیر بوئی تھی اور جان کہ افسان وی سے بھیر ہو سے تاہم کی محمد شند کرے حقوق فد و ندی اوائی سے جو یہ حصوق کو ترک مرک کے بالے میں اور وائی المبل وی سے جو یہ حصوق کو ترک مرک کی خصور المبل وی سے جو یہ حصوق کو ترک مرک کے خام و بالم کی گئا ہے ہوائی کو تابعہ کی بوائیکہ ضیر گئا گئی ہوائیکہ خول کی المبل کی المبل کی بوائیکہ خول گئی ہوائیکہ خول کی بوائیکہ خول گئی ہوائیکہ خول کی بوائیکہ خول گئی ہوائیکہ خول کی بوائیکہ خول کو بالم کی بوائیکہ خول گئی ہوائیکہ خول کی بوائیکہ خول گئی ہوائیکہ خول ہو گئی ہو گئی ہوائیکہ خول ہو گئی ہو گئی ہوائیکہ خول ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہوائیکہ خول ہو گئی ہوائیکہ خول ہو گئی ہوائیکہ خول ہو گئی ہو گئ

وکل فردیا کہ چکل انبیاہ کر مرکی پسدیدہ شے ہے ہی سے مقبعیں کے لئے اتباع منت افروری ہے وہ
وکل کا مفتوم ہے ہے کہ ند آئی ہے اللہ کرے اور نہ بعیر طلب کی ماہے میت پائی رہتی ہے ور متوقل
کی شاخت ہے ہے کہ ند آئی ہے اللہ کرے اور نہ بعیر طلب کی ہے چکھ ہے جگہ آئر کوئی چھ و سے بھی
و ہے آئا ہی کو مدق کر و ہے اور مو عید قداوندی پر صدق وی ہے بھائی رکھے اور جو و باتھ ہاں تو وہ
مو بر حال بھی مسرور رہے لیکن ہوگل بھی ای کہ عیب ہو تا ہے جو و بیا کوچھ ر اور ماہ ہے و ریاضت میں
مشغول ہو جائے اور ہوگل ہی ایک ایک ایک کے عیب ہو تا ہے جو ایما کوچھ ر اور ماہ ہے و ریاضت میں
مشغول ہو جائے اور ہوگل ہی ایک ایک ایمی ہے جس میں سو ہے اچھائی کے برائی کا کوئی پہلوتی میس ہو ہے۔
قراری کے دو می کا مفتوم ہے ہے کہ وہائیرواری پر تماہ اور جے و بے مخالف چیزوں سے آزار افتیار اور سے دو
ماہر راحتیں بھی می کامقدر میں تو جد ودو میت رحت ہا ہے اور جاحاص ہی میں ہوتے و در سب سے بیا حاف

ایک محض بدو موی بیاک می بهت برا خالف جول تر آب سے قردی کو تو سے تعظال باطل ف وجد الله وشاحت اس بالله معد موجد سے تھے کو بیانسب بو علی ہے اردی کے فرد کے تین مدرت میں میں ورجہ تو یہ کے مماس و طعام میں ایم افتیار کرے کیوں کہ طعام کا انجام علاقات اور ایاس کا اعام پھٹن ہاور دو مراہ رج یہ ہے کہ یہ تھی طرح ذہاں نقیس کرے کہ کمال میدب کا انحام قراق ہے ور تیم اور جہ

یہ ہے کہ دیا کو فائل تصور کر آ رہے۔ فرمایا کہ نفس کو پس پشت ڈال میں کا نام پری گاری ہے اور تاع نیس کرے والمانیہ ہے جیسے کولی فقد کے و عمن کو و است رکھے پھر فرمایا کہ جی ان بھی تیس تسمیس میں اول بھی دات حس کو مکاشفہ اور اسم اور خداد ہوں سے تعہد کیا جاتہ ہو وہ جی صفات ہو مرکز فور جو تی ہے قرمایا کہ پر تیم کاری کا اندان ورجہ ذہر ہے اور ، ہو کا پسل ورجہ معرفت اور معرفت کا پساد ورجہ کا پسا درجہ ہوگل ہے اور وکال پسان رجہ و ماہ خاتی ور رضات النی کا پسلاور جہ موافقت ہو۔

سپاس طرح مناجات کرتے ہے کہ سے اللہ ایس کی اواقی شیں پھر بھی آو جھے یاہ کرتا ہے اور میر سے کی فوقی ہے ہوگا کہ آپ کے مسلے کے بعد طبیعہ کون ہوگا کہ آپ کے مسلے کے بعد طبیعہ کون ہوگا کہ آپ کے مسلے کے بعد طبیعہ کون ہوگا کہ اور اس میرو عظا کون کے گا۔ قربا کہ شاہ الگیم آتا ہے ہوئے اللہ میری موست سے تین ہوم بعد نمار تھر کے واقت سے وعظا کمنا اور جب تیمر سے اس تمام اوگ بھی جو شاہ دوا اس تمام اوگ بھی جو شاہ دوا ہے کہ تیمی ہاں میں منبر پر پہنچا آتا گوں سے کہا کہ شہر سے مردار سے بھی ر سندہنا ہے ور جھی سے بھی قرباء ہو گئے ہیں آتی ہی ہی آتی ہی ہی آتی ہوئے اور اور کھی ہو اور اور معامل ہو گئے ہی جو سال میں ماہ میں ہو گئے ہی تا ہو گئے ہی ہو گئے ہی ہو اندر مر مسمان ہو گئے ہی اس تو اللہ میں واقع ہو گئے ہی اس تو اللہ میں واقع ہو گئے ہیں اس کھی ہو گئے ہی ہو گئے ہی ہوگا ہو گئے ہی ہوگا ہو گئے ہی ہو گئے ہی ہوگا ہو گئے ہو گئے ہو اندر مر مسمان ہو گئے ہی اس تو اللہ میں واقع ہو اندر مر مسمان ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو ہو تھی ہو ہو ہو جھ سے الل میں اس

ورجد متاثر بوے كه مضطريات طور مي روئے لكے۔

ہ بے کے منازے میں کیٹر جمع کے ساتھ ستش پرست بھی شامل تھااور اس نے لوگوں کو بتایا کہ ما تک کے کروہ در کروہ آپ کا جنازہ افغارے ہیں۔

حضرت ابطلحه فالک سے دوایت ہے کہ آپ طات صوم بھی و تیا کے اندر تشریف انسے اور دوت ہی طالت میں رفصت ہو گئے آیک شخص آپ کے سامے سے گزراتو کر ایا گہا یا طن ہے اور آپ کی وقت کے بعد کی حالت میں رفصت ہو گئے آپ کھر رپر دیکھ کر کمی نے کما کہ حضرت سمل قو آپ کو الل باطن کھا کہ تے تھے اندا کوئی کر است بھی کی کھا و بجتے۔ چنا کچ اس نے قرب مخاطب ہو کر کہ کہ اے سمل ایک وقوہ سے دور اندر سے "و ز آئی کی فدا کے مور کوئی معود ہے نہ س کا کوئی شریک ہے بھر س شمص نے کما کہ سمل سے کھنے والے کی تیم مور ہو جاتی ہے۔ "وار آئی کہ میری قبر بھی حدا نے متور کر دی۔

باب ۱۳۹۰

حصرت محر بن طوی سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ میں سے ٹیک مثال دیکھ آر پوچھا کہ کل تک تو ہے نشان " ہے کو شیس قدیجر" بڑکھے ہو گیا ؟ وہایا کہ رات کو طالت تماز میں مجھے کم معظم یہ جیجے کا تصور سیمیاور وہاں چینج کر طواف کھیا کے بعد جب چاہ رمزم ہے بیٹی تاہم ایاد رہیمال کیا اور ہا ہی کا شال ہے۔ طال میں ایک مرحد قرآ آن و مصلی مجد میں چھار کر " ہے در یا پر ان کی بیٹ سے تشریف سے تکے در یں انڈا کے بر حس آ ہے گاڑا "ان و مصلی مجد سے فعاکر چھٹی کی اور جب راست کی سیسے طاقات ہوئی تا ہے ہے۔ اُر وال جملائے ہوئے اور میں سے اروایا کہ بیاشمار مول چیئر آن پر حش ہے اور برحماتے ہوئے ہوئی میں جو ب ہ یا تو فرہا یا کہ میرافر ''ساوالی کروو استامعتلی ش نے تنہیں ہید کر ایل چنا تجدود پر حیا آپ کے ملم ہے اس ورجہ متاثر ہوئی کہ دونوں چے بیں آپ کووائیں مر ایس۔

"ب باتھ وگول کے بمراہ عدرے تھے کہ رات میں ایک جمیع تھی، مرودوہ تو تی ہیں معروف مل کیا اور جب آپ کے ہم بیوں نے ال کے تی ہیں بد دعا کر سے کی در خواست کی تو تربایا کہ اے اند الحس طرح آج تو نے ن کو بمزیش، سے رکھ ہے " مدہ س سے بھی بمزیش کو دعا کر آروں اس دعائے ماہتو ی دہ جمی شر سے دباہ بہلی تک کر آپ کے مسلمے " یا در بیات عاصل کر نے بر سے انعمل سے آنے ہو گیا ہی کے بعد آپ نے وگوں کو تخاطب کر کے فرمایا کہ جو شریق ہے مرسکتہ ہواں کو دیر دیا ہے اس کے اسلامیں۔

معرت مری سفطی سے دوارت ہے کہ حید کے دن بھی ہیں نے آپ کو تھور یں چتے الجے اور جہ وہ جی میں است معرف میں است کے حید کے دن بھی ہیں نے آپ کو تھور یں چتے الجے اور جیرے پاس کو قواد یا ہے کہ خید کے دائم سینے سنے وال سے اور جیرے پاس کی میں اور جیرے پاس کی شہر اس کے لئے کہنے کہنے کہنے اور جی کی گہنے تک میں است میں مجلوں تاکہ اس کے لئے کہنے کہنے اور اس کے اللہ کی میں است فرات میں جنائی سے میں جات ہیں جنائی میں سنے کو جمراہ لئے کر آیا اور س کو نیالیس بہنا و یا اور اس کے صل میں جو تور عطائیا اس سے میری جانے بیدل گئی۔

قبلہ کا تھے دینے معلوم ہو سکی وجہ سے آپ کے لیک معمان نے قط مستامت کر کے قمار اور آب کی اور فعاد سکے بعد جساس کو تھے مت معلوم ہوئی قاس نے آپ سے حرص کیا کہ جسید جس سے نیت باید جی تھی اس وقت آپ سے آگاہ کو ل شد میا ۹ فرمایا کہ فقر عاکو و و موروں سکامور جس س وقت مداخلت ہوئی سے جب انہیں اسٹے امور سے معلت مل حاسا۔

الیک مرتبہ عام وجد میں مقوں کے الاقتیا کی روز سے پاسٹ کے کہ وہ مقون گفز سے نکلا ہے وہ سے کے قریب ہو گیا۔ گار قرماہ کہ تین چیزیں تمجامت کا مظر میں اور وعد ووظا الا مام یک متافش حس میں جوہ و مخاکا تصور تک شاہر اسوم جا طلب کے مطاکر ویٹا۔

اشارات فرمای کی من کا تاع فدائی سرفت به در دو مدائری مستحده ای دامجوب سرد در دوسس

کا محبوب بنائے میں پر جے کے دروارے کھوں ایٹ کے دورے بند کر ویتا ہے۔ قربا یا کہ انہ وہی مم بن جا ایس میں اور خالل ہے مونا تقلیقت دہاں شاں ہے۔ اردوک عمال صاحب کے بعد حسن طف اور انائ سنت کے بغیر شفاعت کی امپر اور ٹائول کے بعد وجہ کی شن عماقت ہے در تقابل و معتبہ تعور رہے ہوئے دیتی مسامل بیون کر خالور تھوٹ ہے امپر وابستان کر تا خالص تھوں ہے۔ انڈا تھوٹ ہے میں تیز کر فعر سے طلب مر ناچ ہے در فراوی کر شرکہ و تھر انداز کر کے کہاں ۔ ان یا بھائی نہ مرور قرباد کر دہیا ہیا ہے کہا ہے۔ میش رہے والہ میں تھ و مرا یا دولت ایس انہیں کمی وولت کی جات تھی اس کے کرم سے تھے ہوئے سے اردوک مارفین تھ و مرا یا دولت ایس انہیں کمی وولت کی جات میں۔

آپ ایک م تبدیری خوش وی کے ساتھ کوئی چے تاول فرور ہے تھے تو ہ کور سنا پولیجا کہ ایک میا شے بھید و جد سے کہ شاں خدا تھا کا کہ جدو آپ س اقدر سے سرت کی جدو اس میں افرو کا کہ جدو آپ س اقدر سے کہ شاں خدا تھا کہ جدو کہ جدو کہ جدو کہ جدو کہ ایک اور دورہ عدا کہ آپ کا کہ اور کہ خدا پر وکل کرنے و را کلو آپ سرر سے کھو تارین ہے۔ فرو کہ ماریک کے حدائی نظرت تم یہ تی ہیں۔
اس جن سے فرتے رادو کہ حدائی نظرت تم یہ تی ہیں۔

منزے سری منعطی سے رویت کے آپ نے مجھے بدایت فرمانی کہ جب جہس آپھو طلب کرنا اوقو اس طرح طلب کیا کرو کہ اس فدا الحق معروف کر می جھے کو فلاس شے عطا کر وے تو وہ شے ایقینا حرکوال جائے گی چر سری ستنی کے فرما یا کہ ام مرگ آپ سے مجھے یہ میت فرمانی تھی کہ تھے کو بالکل ہر سے اور کا کیوں کہ میں و تیامی بالکل می برجہ آ یا تھا اس کے بعد آپ تھاں کر مجھور آپ کا مزار مسارک آئ مک سر جھی والی بنا توا سے اور ہوگوں کی تمام مراوی پوری بوتی ہیں۔

واقعہ جنازہ بوقات کے بعد برند ہے ہوگ سینا ہے مسلک کے مطابق سینی میت افعات ہے آبادہ پیکار شے۔ یہ و کھے کر آپ کے ایک فاد مرے ہے وک سینا میں دوست تھی کے حسن زہب کے واک زیمن سے میراجدرہ افعالیں وی وفن بھی کریں۔ چنا تچے مسعمالوں کے عداوہ سی سے بھی سی کا جنازہ ۔ انہو سالور سال کا دکام کے مطابق آپ کی جمینرہ تھیں گئی۔

انی مرتب آپ بازارے گزرے تاویک آیک مثلی یہ کدرماے کو اے اللہ اجو میرا پائی کی ہے اس کی معلق ترفروں بہنائی نظی روزے کے باوجود آپ نے پائی بالیو اور جسالو گوں نے کماکہ آپ کالورورہ تھات وردیکر میں نے توسشتی کی وجو پر چائی لی یو جر مقتل کے جد کسی نے حواب جس و کھے مرح چھاک اللہ تعلق نے آپ کے ماتھ کیما سوک میا حقوقا کی استی و عاسے معفرت اردوی۔

حصرت محمد حسيس مشاهو مساجس والصاور ويجهاك القانقالي من واحلا أبوا فرماياك ميري معقفات فرما

دی کھرانموں نے سوال کیا کہ محیام وہ در مدکی وجدے منفرت ہوئی تو قرما یک منیں بلکہ میں سے این ساک کی اس تھیجت پر ممن کیا تھا کہ جو دنیا ہے انقطاع کر کے رجوع الی انتدکر لیٹا ہے القد تعالی بھی اس کی جانب رجوع فرما آسے۔

حضرت سری مقطی مصروایت ہے کہ ش ہے آپ کوخواں بٹی تحت العرش اس طرح دیکھاکہ آپ پر طفی طاری ہے اور پوچی جارہا ہے کہ بید کون ہے ؟اس سوال پر فرشنتے کہ دہے ہیں کہ توہم ہے : یادہ جانتا ہے۔ پھر آور آئی کہ بیہ معروف کرخی ہے جس کو تعادی محبوبیت نے بید خود بنا دیا ہے اور اب تعاد ویدار کے بغیراس کوجوش نہیں آسکا۔

باب- ۳۰

حضرت سری سقطی رسمته الله علیه کے حالات و مناقب تعارف ہم بال مل میں پیلے زوجی جنوں نے بنداویں حقائق دقامیری بنیاد ڈالی۔ سپ معروف کر فی سے بیت اور معرت جنید بندادی کے ماموں تھے اس کے طاوہ حبیب رتی ہے بھی شرف نیاز عاصل رہا۔

صافات. ابتدائی دور می آب آیک و کان می سکونت پذیر رہادر ای میں آیک پر دووال کر آیک جرار لوافل روران پڑھ کرتے تھے۔ ای دورال آیک تخص کوہ لگام سے صافر ہوا اور پر دہ افت کر سمام کے بور عرض کیا رکود لگام کے فلاں بڑرگ نے آپ کو سلام کماہے۔ آپ نے سمام کاجواب دے کر قربایا کہ تھوق سے منقطع ہو کر عبادت کرنا مردول کا کام ہے، اور رندہ وہ ہیں جو تھوق سے وابستارہ کر یاد اللی کرتے۔

ارشادات، آپ فرد یا کرتے ہے کہ جالیس سال ہے میرے نفس کوشد کی خواہش ہے لیکن آج تک میں لے اس کی خواہش پوری میں کی پھر فرما یا کہ جس ہر بوم اس سے آئینہ و کھتا ہوں کہ شاید سعمیت کی دج ہے میرا چرہ سیاہ نہ ہو گیا ہو۔ فرما یا کہ کاش پورے عالم کے آمام بھے ال جاتے آگ تمام لوگوں کو شوں سے رہائی حاصل ہو جاتی۔ فرما یا کہ جب کسی مسلمان کے سامنے داڑھی جس فلال کر آ ہوں تو ہے ڈر آ ہوں کے کسی معافقیں جس میراشار نہ ہوجائے۔

ظاہر رہتی ۔ آپ بہت مند بناکر سلام کا جواب ویاکرتے تھے اور جب وجہ ہوگئی کی توفرہ یا کہ حدیث شریقہ عمرے کہ جو نمی کو سمام کرتا ہے اس پر خد کی طرف سے سور فتیس نازل ہو آبیں جس شری اوے و فتیس اس کو متی بیس جو دو فول میں سے خدہ چیشائل ہے چیش آتا ہے انڈا میں مند بناکر اس لئے جواب ویا ہول کہ جی۔ سے زائد رفتیس من م کرنے والے کو حاصل جو جائیں۔

ہ ہے دھزے بعقوب علیہ السام ہے خواب میں پوچھاکہ جب آپ خداے مجت کرتے بھے آو دھزت یوسٹ کی مجت کیوں تھی۔ ای وقت ندائے غیری آئی کداے مری ا پاس اوب طوظ رہے۔ پھراس کے بور جب آپ کو خواب میں حسن پوسف ہے دوجار کیا گیا تو بچن مارکر تیرہ باس فشی کی صالت میں پڑے رہے او ہوش آئے کے بعدیہ ندا آئی کہ جو اعلاے مجبولاں ہے گھاٹی کر آ ہے اس کا بی انجام او آ ہے۔

سمی قدار سیدہ ہے ہیں کانام ہو چھاؤٹر، یاکہ حور پھر سوال کیاکہ کھ<u>ے تب بیٹے کیا ہیں انمول شفی پھر بوا</u> میں حوکما۔ قرص کہ جب ہر سوال کے جواب شروہ یک گئے دہ ہو آپ سفاج چھاکہ عوے سراد کیا اند ہے میں شفیقہ بی دہ بزرگ جنح مارکر دنیا ہے رحصت ہوگئے ۔۔

حطرت جديد فدادى سے رويت ہے كہ جب حطرت مرى مقطى نے جھے مجت كاملوم دريافت كياتي سے كماكر بعض حفرات موافقت كو دريافش اشدات كو مجت سے تعيير كرتے ہيں۔ يہ س كر آپ نے اپنے ہاتھ كى كھال تعينج كر اور افعانا جہا تو دو جگہ جمئى رى اس وقت آپ نے فرادياك اگر میں د هوى كروں كہ مرف صحت مى كى دجہ سے ميرى كھال خلك جوئى تو ميں اپ اورو ميں حق بجانب بوس كا دوريہ فراتے مى سے بوش ہو كے ليكس آپ كاروت ميادك مردر فشكى كى طرح ومك رہ تن ايك مرتبہ فردياك محبت بند كو ايساكر د تي ہے فسميرد سال كى اذبيت بھى اس كو محبوس شيں موج ماندوم معلوم ہوا۔

عب آب کو طبع ما آب کا معرف آب می است ما است کا ا القدال کود النام مطاکر و سے جس جس میری احقیق می باتی شرع اور مجمد یداد کیم یداد کے جری عبادت سے فافل مد ر سیس۔ ایک فخص کھل تمیں مال ہے عبادات و جابوات میں مرکز م قبل تعاادر او کوں نے جب اس سے

ہر جہا کہ خسیس یہ درجہ کیے ملا۔ اوجواب دیا کہ میں نے ایک دوز حضرت مری سقطی کے درواد ہے پر جب
اتیس آواز دی آوج چھاکہ کون ہے میں نے عراض کیا کہ آپ کا بک شامار یہ من کر آپ نے یہ دوادی کوا

انداس کوایہ بنادے کہ تیم ہے مواکس ہے شامل نہ دہے۔ چنانچواک ون سے جھے عراقب حاصل ہوئے

مردع ہوگے دور آج اس درجہ تک بھی گیا۔

آیک مرجہ دوران دوظ مصاحب کا نائب انہرین پزیرین یہ تزک داخشام کے ماتھ مجلس دھکا بھی آ پنچاور اس منت آپ کے وط کا بایہ موضوع تھا کہ لاکو قات بیل کوئی تقوق مجی اسان سے کزور فہیں، لیکن اس کے بارجو دمجی انسان بزے بڑے گناہ کا استاب کی اربقائے۔ اس تقریر کا انہرین بزیر پر ایسا اڑ بھوا کہ گر بنچ کر با کھائے ہیئے ہوری دات عبادت می مشخول دہاور منے کو مضطربات طور پر نقیراند لباس بھی آپ کے پاس حاضر ہوا اور عرص کیا کہ آپ کے بیان سے کل جو میرے اور بائز تائم ہوا ہے وہ بیال سے باہر ہوا د حب دنیا سے تجاہ حاصل کر کے گوٹ لئیں کا رتجان پر وابو کیا ہے۔ اندا آپ داہ طریقت کی تعلیم سے آرامی فراد میں آپ نے فرما آیک عام تعلیم توب ہے کہ بنے گئہ فراز اوا کرتے ہوئے احکام شرعی کی بارموں کر و اور سلوک کی خاص تعلیم ہے ہے کہ ان کو جی باد کر اس طرح معروف عودت ہو جاؤ کہ فدا کے سوا کسی باسطوم سے کی طرف دون اگر کوئی شے دیا ہی جانے بہ بھی معرف عودت ہو جاؤ کہ فدا کے سوا کسی باسطوم سے کی طرف دون ہو گئا ور بھی عرصہ کے بعد ان کی دائدہ دوئی جنتی آپ کے پاس پنچیں اور عرض نیاکہ میرانواکی کی یہ تھا دروہ بھی آپ کی مجت میں دیات ہو کرنے جانے کہاں چو گیا آپ کے پاس پنچیں اور عرض فرا کی کہ میرانواکی جو تا جائے تو میں معلیم کر دوں گا۔

مرآپ نیائی آفوش میں کھاڑا نہوں نے "کہ کھول کر کماکہ آپ بانگل فاقر کے وقت پہنچ ہیں۔ یہ کمہ کر آپ کا فاقر کے وقت پہنچ ہیں۔ یہ کمہ کر آپ کی آفوش میں ہی دنیا ہے وقت پہنچ ہیں۔ یہ کمہ کر آپ کی آفوش کے معان کی فافر شہل جائب روانہ ہوئے تورانت میں آیک جم خفیر مداور لاگوں نے کماکہ جم نے یہ ندائے آسان کی جم کہ جارے مخصوص ولی کی نماز اوا کرنا چاہئے وہ شونیز یہ کے قبر سمان میں باتی جائے ہی سب وہیں جارہ میں۔

رشادات بالى جوانى كه دورجى قرما كرق في كد عبوت و حد شباب بى يم كرنى جهد مجر قراط كلادر بهسيد بازارى قارى اور مير طاه ب دور بى ربنا چاہ جر قراط كد مدائتى و ين اور سكون شم ا جان صرف كوش فشى بى بازارى قارى اور مير طاه ب دور بى ربنا چاہد جم قرارا كد مدائتى و ين اور سكون شم ا جان صرف كوش فشى بى مد تك دوم بى صرف رفع قتلى كے لئے سوم لباس عرف متر بوشى كى مد تك چدم مكان مرف سكو مت كى مد تك مدائل بى ليكن كرو مرف سكو مت كى مد تك مدائل بى ليكن كرو مرف سكو من كان اور البيس كى خواہش كى بديا دير كن اور البيس كى خواہش كى بديا دور كوئ اور البيس كى خواہش كى بديا دير كن اور البيس كى خواہش كى بديا دير كوئ اور البيس كى خواہش كى بديا كر متكا وہ دو مرب نفس كو كيے سنوار سكا كرو تؤست كى دور بوقد دو مرب نفس كو كيے سنوار سكا كے موران دور بھتى ہے افراد يس اور بھتى كى تافست اس كى تافست اس

قربایا کہ جو خدا کا اہل عت گزار ہوت ہے ہور اعالم اس کے ڈریٹھیں رہتا ہے۔ فرہ یا کہ دبان ورخ سے
قلی کیفیات کا ایرازہ کی جاسکتا ہے لیکن قلب کی بھی تین قسیس ہیں اول وہ قلب ہو کوہ گرال کی طرح اپنی جگہ اش کے بارا ہی وہے جو ہوں سوم وہ
ائل رہے وہم وہ قلب ہو مطلم ورخت کی طرح ہوباد تذکہ جھونے ہمی اس کو بارا بھی وہے جوں سوم وہ
قلب ہو پر ندول کی ہائد ہوا میں پرواز کرتے ہیں، فرما یا کہ انس وحیاقلب کے وروازے پر پہنچ ہیں گین اگر
قلب ہیں قبدور مح کا وجود ہو ، ہے تو ستم ہوج ہے ہیں ور ندوہیں ہوتی، وجا حید، انس بجت اور ہر مقرب
کو گی اور شے ستم ہوتی ہول ہے پانچ چزی واطل نہیں ہوتی، فرمایا کہ رموز قرائی گئیم کے لئے تورو اگر کرتے
بار کاہ کو اس کے قرب کے مطابق ہی فیم عطال جہتی ہے، فرمایا کہ رموز قرائی گئیم کے لئے تورو اگر کرتے
بار کاہ کو اس کے قرب کے مطابق مند ہے، فرمایا کہ موری کو اسیاء کرام کی جانب سے ندا دی جائے گی
جو کم کھے کہ کر موری کا ورد کر ترام کر ہوا ورد کو راب کی مارو سے کو موری کو اسیاء کرام کی جانب سے ندا دی جائے گی
ہو کا بار سنجو لیے کہ موری اور کم ترام کر ہوا ورد کھی آ ہواں کی مارو سے کو دیا ہوا دور کو دیا ہو آ اور وائی کی طرح قلوب کو دیا ہو آ اور وائی کی طرح قلوب کو دیا ہو آ اور وائی کی طرح قلوب کو دیا ہو آ اور وائی کی طرح قلوب کو دیا ہوا تو اور کی کر تراب کر آر ہتا ہے فرایا کہ مخلوق سے گئی نہ طلب کر سے ہوئے دیا ہو نے گام دیا ہو تھوں کو دیا ہو آزو

باب د ۲۱

حضرت فتح موصلی رحمته القد علید کے حالات و من قب تعدر ف سیب کاندر شدیج کرام میں ہو آ ہے ہور کرائن سے محساور کلوق سے نفرت تنی معقول ہے کہ کسی نے ایک بزرگ سے کہا کہ فتح موسلی جال ہیں انہوں نے دواب دیا کہ جو دنیا کو جرباد کسدد سے اس سے زیادہ بوامائم کون ہو سکن ہے۔

حالات ایک مرتدرات کے معنزت سری سقطی سپ سا قات کے سے چلے تور سندیں ساہیوں نے چور مجھ کر کر قدر کر ایادر مسح کوجب تمام فیدیوں کے قتل کا تھم دیا گیاتو سپ کے نمبر پر جارد سے اتفار وک اپید اور جب اس سے وجہ بوجمی گئی تاس نے بڑایا کہ ایک بوڑھے خدار سیدہ میرے سامنے کھڑے منع کر دہے میں اور وہ بزرک معرت فق موصلی ہیں۔ چنانچہ آپ کورہاکر دیا کیا ور آپ فق موصلی کے اعراد بھے سکے۔

ایک مرتبہ آپ الواری بھنی میں اتھ وال کر دب کایک کرم گوا ہاتھ می اے کر قرایا کہ اس کانام معدق ہے۔ آپ نے معزت می سے خواب می تھیمت کرنے کی سترعائی قوانوں نے قرایا کہ بہ نیت قواب امراء کے سے حراء کی قواضع احمن ہے لیکن اس سے زیادہ حس یہ ہے کہ فقراء امراء سے نفرت کریں۔۔

آیک شکت حال نوجوان سے مجدی آپ کی دو قات ہوئی تواس نے عرض کیا کہ یں ایک مسافر ہوں اور چ تک مقیم ہوگوں پر مسافر کا چی ہوت ہے اس لئے ہیں یہ کئے حاصر ہوا ہوں کہ کل فلاں مقام پر میری موست و تع ہوگی لاڈ ا آپ مسل دے کر انمی ہوسدہ کیڑوں ہی جھے و قن کر دیں۔ چنا پچہ جب کلے دن آپ دہاں تشریف لے کئے تواس نوجوان کا انقال ہوچکاتھ اور آپ جب اس کی دھیت کے مطابق عمل کر کے قبر ستان سے واپس ہونے لگے تو قبر ہیں ہے آواز آئی کہ اے تقوم مسلی اگر بھے قرب خداد تدی حاصل ہو کیا تو ہی آپ کو اس کاصد دوں گا بھر کرا کہ دنیا ہی ہونے ندگی ہم کر و کہ حیت ایدی حاصل ہو جاسات

ایک مرتبہ کریدوزاری کرتے کرتے سپکی ہمجھوں سے اٹھی کی بہتے ابوجاری ہو کیا۔ اور جب کوں نے ہوچھاکہ آپ اس قدر کیوں روت رہتے ہیں تافرہ یا کہ حوف سعمیت ہے۔

سمی نے بطور نزران پچاس درہم "سیسکی خدمت بھی ہیٹن کرتے ہوئے عرض کیا کہ حدیث بھی ہے " یا کہ می کو بغیر طلب چکے حاصل ہوا کر وہ قبول نہ کر ہے قاس کو عمت جداد ندی کامظر کما ہوئے گا ہے من کر "پ نے صرف اس میں ایک درہم افعانی یا کہ کفران فتحت نہ ہو۔

## باب- ۲۲

حضرت احمد حواري رحمته القدعليه كے حالات و مناقب

تعارف، آپ بو کر شریعت دخریفت کے شناور بھاور بھتا ہی در مری معات بھی آپ بی موجود تھیں اور معنف کے قبل کے مطابق آپ کو شام کار بھان کہ جا آتا۔

ار شادات رقر ای کرتے تے کہ جب تک بندہ صدق در ہے اظہر ندامت رکہ ہے رہائی توبد مے موہ ہے اور جب تک مواد ہے رہائی توبد مے موہ ہے اور جب تک مواد ہے اور جب تک کا اللہ صلی ہو اس جو اللہ اللہ اللہ منسی ہو سکن اور اس عمل کے بعد ہی اللہ سنسی ہو سکن اور اس عمل کے بعد ہی اللہ سنسی ہو سک موقوف ہے اور خانف رہنے والوں کا سار ارجا ہے فر ایا کہ تنجیع ہو قات پر د ونامفید ہے اور حب و نیافتر کی موقوف ہے اور جو اللہ کا سار ارجا ہے فر ایا کہ تنجیع ہو قات پر د ونامفید ہے اور حب و نیافتر کی انہاہ کر اس میں مواد کی عذاب جس فرایا کہ انہاہ کر اس میں مواد کی موجوب اللہ اللہ کی اللہ اللہ کی اللہ اللہ کی موجوب ہو آب ہو تا ہے کہ اس سے حصول اللہ تکر ہے تو وہ مشرک ہے بلکہ فدا کا بار کمی طب کے مجبوب تھوں کی موجوب ہو آب کے اس سے حصول اللہ تکر ہے تو وہ مشرک ہے بلکہ فدا کو بار کمی طب محبوب ہو تا ہے۔

حضرت احمر حضروبير رحمته الله عليه كے حالات و مناقب

تعادف و آب تراسان کے مقیم الل احدیث سے نے اس کے مدور آپ کی مسابق و تما کے ور آپ کے مردی کی مسابق ور آپ کے مردی کی تعداد کی بعث زیادہ ہے۔ نہ صرف یہ بلکہ آپ کے تمام طقہ بکوش صاحب کمل بزر کو رہ سے ہوئے ہیں۔

حالات، "پ كو معرت عاقم اصم بر شديعت عاصل قدائين عرصه درار تك معزت او راب سه مجى فيوش عاصل كرت رب اور جسالو كون في معرت ابو معص ب يوچماك عدد عاضر كے تمام صوفياء ميں "پ ك زويك كس كامقام بلند ہے، تو آب سے قرمايا كدي في معزت احد معزويہ ب رياد و مانو صلا اور صادق الاحوال كمى كو تميں پايا بلكہ ابو مفص تويمان تك فرمات تھے كداكر آپ كاوجود شدو آلوم وت فتوصات كاظهوري شرو كا۔

کا گوشت کون کو کھایا جائے گا۔ اس دجہ سے "ب اپنی وہ ی کے متعلق بید فرہ یا کر ستے تھے کہ جو فحض مرد کو

انہ بھا ہے لئس پر ہے حد جرے کام بھتے تھے ، چنا نچ ایک مرجہ عوام جماد پر دواند ہوئ و آ ب کے نظر

میں جن جار کا تقاضا کیا سکن آپ کو یہ خیال ہو گیا کہ نفس کا کام چو تک مر فیب عمادت نہیں ہے اس لئے بھے

کی حریم جن کر ناچاہتا ہے اور شاید اس کی تر فیب کا یہ متصد ہو کہ دور ان سفر روز سے نمیں رکھنے پڑیں

گے ۔ رات کو عمیہ ت سے چھٹی ٹل جائے گی در لوگوں سے دبعا و صفیظ کام وقع ال جائے گا مگر نفس سے ان کے ۔ رات کو عمیہ ان اور تھ ہوئے کہا کہ ان جم سے کوئی بات نیس ہے پھر جب آپ نے یہ و دیائی کہا ہے ۔

التد الجھ کو فریب نفس سے محفوظ رکھ تواند تعالی نے نفس کافریب فاہر فرماد یا کہ نفس کا ہے فریب تھی کہ جو تک ۔

"ج تک میری فواہش ہوری نمیں بوئی اللہ ایس جماد شرک میں کار رہیں و جاؤی اور قام چھینچھٹوں سے پھٹارا مل جائے۔ یہ بن کر آپ نے اس دن نفس کئی میں اور بھی اضافہ کر دیا۔

آپ قربه یاکرتے متلے کہ سفرج کے دوران میرے پاؤل بھی کائٹا چھ کیاور ش ماس تھورے تھی۔
اللہ کہ س سے قوکل متاثرہ و جائے گا۔ چنا تھے مواد پڑنے سے میرا پاؤل متورم ہو گیا جس کہ وج سے بھی لنگوائے ہوئ وافل متاثرہ و جائے گا۔ چنا تھے مواد پڑنے سے میرا پاؤل متورہ ہو گیا جس اور کر کے دو لنگوائے ہوئے وافل کہ جوااور ای حالت بھی ج کر کے دائیں ہو گیا گیا تھی داویس نے مسئر اکر پوچھا کہ جواؤیت تم کو دی تھی سے باتے افقیار کو اس کے آباج کر و یو تھا س پر معفرت ،
وی گئی تھی دہ کمال کی ؟ بھی ہے جو ب و ، کہ بھی ہے اپنے افقیار کو اس کے آباج کر و یو تھا س پر معفرت ،
بازید ہے قربا یا کہ دو و کو صاحب افتیار تھور کر باکیا تم کے بین وافل نہیں ۔

ار شادات؛ آپ نرہ ، کرتے تھے کہ عظت بھر کا ظہار کسی طرح بھی منامب نمیں۔ فرہ یا کہ ایک درویش کے ماہ صام میں ایک دوست مند کو دھوت دی اور جو کی خشکہ دونی اس کے ماشے رکھ ، می بھر کھائے کے بعد اس کے گھر بہنچ کر ایک قزا اشرفیوں کا ورویش کی خدمت میں جمیعالیکن درویش نے کہا کہ بھی اپنچ تقرکہ دونوں جہاں کے عوض بھی فروشت کرنے کے سنٹے تیار نہیں۔

دات میں آپ کے ہماں چور الم یا تیل جب میں باتھ جائے آپ نے فرما یا کہ میرے ساتھ رات کھ عبادت کر داور اس کا جو یکھ صلے بھی کو لیے گلوہ میں جمیس عطا کر دوں گا چنا نچہ دورات ہم آپ کے ہمر تھ مشغول عبادت دہااور میچ کو جب کسی دہشتہ نے بطور نذران سودینار بھیج تو آپ نے اس چور کو دیتے ہوئے فروا کہ یہ قوصرف ایک شب کی عبادت کا محاضہ ہے ہیں تن کرچور نے کما کہ صد حیف میں نے آج تک اس خدا کو راموش کے رکھا جس کی ایک رات عمادت کرنے کا یہ صد ملتا ہے پھر تو ہے کر کے آپ کے ارادت مندول میں شامل ہو گیااور ہمت بند مراتب حاصل کئے۔

محىن فوب على ويكاكد آب سمودرى دفيرس باى مولى ليك والدين موارين اور الاكداس والدكو

سمجے رہے اور جب اس نے سوال کیا کہ اپ اس قدر جاہ دم تبت کے ساتھ کمال تشریف کے جادب ہیں قو فرما آیک اپنے دوست سے ملا قات کرنے ، ٹھراس نے عرض کیا کہ استے بائد مراتب کے بوجود آپ کو دوست سے ملا تاہت کی خواہش ہے جفرما آیک آگر میں نسیس پہنچا تو وہ خود آ جائے گا۔ اور زیادت کا جو مرتب ساہے وہ ایس کو حاصل و وجائے گا۔

کر ایات بالیک دور آپ کی بزرگ خاتاه جمیانو سیده لباس پینی بور غینجے قود بال کے دوگول نے آپ کو خلات ہے ویکھالیکن آپ خاصوش رہے ، پھرایک مرتبہ کنوئی جمی ڈول کر کیاتو آپ نے انسیس بزرگ نے میاں جاکر کما کہ دعافر ماوجیجے کہ ڈول کنوئی ہے باہر آ جائے۔ یہ سن کر دہ بزرگ جیرے دوہ دہ کے لیکن آپ ہے فرمایاک اگر اجازے ہوتو جمی خود دعاکر دوں ، چنائچ اجازے کے بعد جسس آپ لے دعافر مائی توڈوں خود بخور بہر نکل آیا ہے دیکھ کر جب ان قام اوگوں نے آس کی تنظیم کی قول ایک اسے عرب بن کوجوا ہے فرماد ہے۔ کہ مسافر کو چھک ہے کہ نظرے نے دیکھا کریں۔

عجیب واقعہ بھی نے آپ سے اپنالاس کا دیار دیا قرایا کہ جتے بھی چئے ہو کتے ہیں ان کانام علیمہ علیمہ پرچیوں پر کھ کر ایک ہوئے ہیں ڈال کر میرے پاس لے آؤاور بدوہ تھیل کر چکاتر آپ نے لائے میں باتھ ڈال کر دسایک پرٹ میں گئی ہیئے میں باتھ ڈال کر دسایک پرٹ کا باتھ کو دیا کہ جس کی پیٹ میں باتھ ڈال کر دسایک پرٹ کا باتھ کا دیا ہے جو دوں کے کروہ ہیں شالی بو العمال کر ناچاہتے ان کو تھی کہ باتھ کا دیا ہے دن کر پہلے آؤہ ور باتیان ہوا ، لیا کہ جس طرح ہم کمیں کے جس کر ناہوگا، چنانچ ایک دن کمی کروہ نے کی وہ سے تو دولت دند کو قیدی بنالیالور جب اس نے چورے اس دوشند کو قل کرنے گئی دولت دند کو قیدی بنالیالور جب اس نے چورے اس دوشند کو قل کرنے گئی دولت مدولا اسانوں کو قل کر بھی ہوں کے قدا اس کے مرداری کو فقع کر دیا جانا ور اس حیال کے ساتھ جا اس نے مرداری کو فقع کر دیا جا خاور اس حیال کے ساتھ جا اس نے مردار کا طاقہ کر و یا ۔ یہ کہ اس کے مرداری کو فقع کر دیا جا خاور اس حیال کے ساتھ جا اس نے مردار کا طاقہ کر و یا ۔ یہ کہ اس کے مرداری کو فقع کر دیا جا خاور جس دولت مند کو قید کیا کہا تھی تھی دیا ہی کہ ساتھ جا اس دولت نے بھی دیا ہو دیا ہی گزار دیا۔ میکھ گزار دی کہ یہ حود امیر کمیری کیا اور قام محرار دیا ہو دیا ہو کہا دیا ہو گار دیا ہی گزار دیا۔

آیک مرتبہ کوئی بررگ ہے کے مہاں تشریع النے قاتے کے ادراہ مماں نوار گیا اس دن سات تعمیل روش کیں۔ بدد کی کران بزرگ لے احتراص کیا کہ یہ تکافیات تو تصوف کے مثانی ہیں۔ آپ ہے ارا یا کہ میں نے قریہ تمام شعبیں صرف خدا کے واسطے روش کی ہیں اور اگر آپ فعظ مجمیل تو گھران جی ہے جو شخط خدا کے لئے روش نہ جواس کو بھواری ہے من کر دویز رگ قرام شمول کو بھوا نے جی مشخول د ہے لیس ایک بھی نہ بچھ سکی بھر صبح کو آپ نے فرویا کہ جیرے ساتھ چھوجی تمہیس قدرت کے مجانیات کا نظارہ کرانا جاہتا ہوں۔ چنا نچ جب آیک گرجا کے دروازے پر پنچ توہ ہاں ایک کافر بیضا ہوا تھا اور اس نے آپ کو دیکھتے ی
بہت تعظیم کے ساتھ وسترخواں کچوا یا اور کھٹا ٹین کر عرض کیا کہ آئے ہم دونوں کھٹا کھائیں۔ آپ لے
نویا کہ خدا کے دوست خدا کے ختیم کے ساتھ کیے کھ سکتے ہیں آب س کردہ ایمان سے آیا اور اس کے ہمراہ
مزید 19 بغزا دسلماں ہوگئا اور اس شب آپ نے حواب ہی اند تعالیٰ کو یہ فرستے دیکھا کہ اے احمر الونے
مزید 19 بغزا دسلماں ہوگئا اور اس شب آپ نے حواب ہی اند تعالیٰ کو یہ فرستے دیکھا کہ اے احمر الونے
مزد کو رائے الی
مدین دوشن کیں اور اس کے صدیمی ہم نے تیز سے بنی دسیلے سے ستر قلوب کو لور ائے الی
سے مزد کر وید۔

ارشادات، آپ فراید کرتے ہے کہ بی انسانوں کو جاوروں کی باتد چارہ کھاتے دیکھ ہے ہے من کر
اوکوں نے جا جھاکہ کیا آپ انسانوں بی شال نسم ہے فرایا کہ شال توجی بھی تھالیکن فرق ہے تھاکووہ کھنے

ہوئ فوش ہو کر آچل کو در ہے تے اور بی کھاتے ہوئ دور ہاتھ، فرہ یا کہ فقر تمن چیزوں سے حاصل ہو آ

ہوئ اور خدر کے طاوع ہرشے کو ترک کر وے فرایا کہ شاکل لوگ صابر نہیں ہو کئے ایک منظر ہو کوں گازاد

داہ صرب فرایا معرفت کا مفہوم ہے ہے کہ خداکو قلب سے محبوب رکھتے ہوئے نہان سے بھی یو کر آر ہے

اور خد کے طاوع ہرشے کو ترک کر وے فرایا کہ اللی افغال قدائے ترویک مجب ہوتے ہی اور خداکی

موت ہے کہ تمام اسماب وو سائل کو فیریاد کہ کر صدق دل کے ساتھ دکر اللی بی مشخول رہے فرہ یا کہ

بیسے قلب فور سے پر ہو جانب تواس کا وراحضا ہے ہی خاہر ہوئے لگنے اور اگر باطل سے ہریر ہوتا ہو

بیسے قلب فور سے پر ہو جانب تواس کا وراحضا ہے کئی خاہر ہوئے لگنے اور اگر باطل سے ہریر ہوتا ہو

مالی آر کی بھی اصفاح خاہر ہوئی ہوئی ہوئی دو تری و دئیا دونوں سے مطابقت رکھتی ہو فرہ یا کہ فدا کے سو ہرشے سے کنارہ

الی میند روی ہوئی جائے جو دین و دئیا دونوں سے مطابقت رکھتی ہو فرہ یا کہ فدا کے سو ہرشے سے کنارہ

الی میند روی ہوئی جائے جو دین و دئیا دونوں سے مطابقت رکھتی ہو فرہ یا کہ فدا کے سو ہرشے سے کنارہ

الی میند روی ہوئی جائی مجاورت ہے۔

کی نے آپ کردیوں ہے۔ آب کے دوروں ہیں آبت پڑھی کہ تعروال اقد تہ آپ نے فرایا کہ یہ آبت تھاس کے مدمنے قر ت کردیوں کا ندین پڑگا ہو گھر تصحت قربائی کہ تقروال اقد تہ آپ میں حیات ال جائے۔
کر احمت : وفالت سے پہنے آپ ستر ہرار وینار کے مقروض تھا دریہ تمام قرضہ خیر ت و صد قات کر نے کی دو ہے ہوا تھا چہ آ تری وقت جب قرص فو جوں نے فقاضا کیا تھا آپ نے دعائی کہ یا اندیس تا ای وقت تیرے یا ہی صافع ہو سکا ہول جب ان کے قرض سے بلکہ ویش ہو جائیں کیول کہ میری حیت تھان کے پاس موری ہے۔ آواز آئی کہ قمام اوگ اپنا قرص لے بردی ہے۔ آواز آئی کہ قمام اوگ اپنا قرص لے ہی اور جست سب لے بیکے تو آپ کا انقل ہو گیا۔

حضرت ابو تراب بخشی رحمته القد علیه کے حالات و مناقب

آیک مرتبہ آپ اراوت مندوں کے ہمراہ جنگل میں سنر کر رہے تھے کہ سب کوپنے اور وضو کے لئے پاق کی ضرورت پیش آگی اور مب نے آپ سے عرض کیا، چنانچہ آپ نے زیمن پرایک لکیر تھیج دی جہاں ہے ای ونت ایک نسر جدی ہوگئی۔

صفرت بوالعبائ ے منقول ہے کہ میں ایک مرتبہ محریں ماتھ تھاؤ آپ کے ایک مرد نے پاس کی شکاعت کی ۔ چنا نچہ جیسے تی آپ نے دین پر پاؤں اراایک چشر تمود رہ ہوگیا۔ پھردو مرے مرد نے مورد نے من کیا کسٹس ٹو آنجورے میں پانی چنے کاخواہش مندہوں اور آپ نے اس کی فریائش پر جب ذمین پر ہاتھ مارا تو بہت خواصورت مقید دیگ کا پی سر لکل آیا اور بیت اللہ تک وہ اہلاے ساتھ رہا۔

آسيد في معرت الوالعباس بي يحاكد آب كمريدين كي كشف وكرات كم متعلق كيدا عب ؟ انمول نے کمامت کم افراد اس بریقین رکھے ہیں آپ نے فرمایا کہ ان چیزوں کو سیح تر بھنے والا کافر ہے۔ رشادات، آپ فرما یا کرتے تھے کہ ایک مرتب میں نے آدیک دات کے اندر ایک بهت ی حو فاک قد آور میٹی کو و کیے کر ہو چھاکہ تم جن ہو یاانسان ؟اس نے الناجھے ہے۔ سوال کیاکہ تم کافرہو یا مسلمان ؟ادر جب اے کہاکہ مطمان ہورا قاس کے کماکہ مسمان توخدا کے سوائمی سے تعین ڈریا۔ اس وقت یقین ہوگا ۔ یہ فیجی حیب ہے، فرہا یا کہ ایک مرجہ جی لے ایک فیض کو بلاسواری اور زاور او کے جنگل میں سفر کرتے و یکھ ر خیل کیا کہ اس سے زیادہ خدار کسی کو احماد نہیں ہو سکااور جب میں نے اس کی بے مرد سالانی کے متعلق اوالی کیاتواس معدواب دیاک خداکوساتھ رکھنےوائے کے لئے کسی شے کی ضرورت تبین ہوآ۔ فرہ یاک يش سفتم مل مك ند كمي سعبكه لياورند ديا. لوكول في عرص كياك اس كي وضاحت فره و تبكيم و آپ لے کماکہ ایک عنص نے بچھے وعوت دی لیکن ٹی نے تیس نیس کیا ور اس جرم میں مسلس بھودہ ہو م تک فاق تشي كريار با فرماياك بنزه صادق وي بجوهل عد عمل ى لذت عمل كومسوس كر في اور اخد ص ايك ايد مل ہے جس میں افدت مباوت مضمرہے۔ فرہ یا کہ تین چیروں سے الس معنرت رسال ہے۔ ول لنس ے , دوم زندگی ے اور سوم دوات ہے , فرما یا کہ سکون وراحت تو صرف جنت تن می ال سکتے ہیں۔ فرماج کہ واصل باتھ ہوئے کے سترہ مدارج ہیں اور ان عی سب سے ابنی درجہ لوکل ہے اور او تی ورجہ جبت اور نوکل کامفہوم بیسبے کہ خدا کے دینے پر شکرا واکرے اور نہ دینے مے صو کرے لیکن چھہ وقت اس کی یاد جس كم رب- فراياك خدات علاه كو صرف بداعت ك الكلق كيب فراياك فناكامفهوم برشے ي مستنى مواجيه اور لقراع كامقموم ضرورت مندموناب

استقناء کمی نے آپ سے عرض کیا کہ اگر آپ کی کول عاجت بوقائراد بھے۔ آپ نے نواب دیا کہ جھے قومد سے بھی عاجت بھی اس لئے کہ بی قواس کی رضاح فوش ہوں دہ جس عال بیں جاہے رکھے۔ فرایا ک ور دیش کوجو ال جائے وی اس کا کھانا ہے اور جس سے جسم ڈھانن جانے مان لباس ہے اور جس جگہ معجم ہو وی مکان ہے۔

وفات.۔ آپ کا انقال بھرہ کے صوابی ہوااور انقال کے برسوں بعد جب دہاں سے کوئی قافد کررا آق ویک کہ آپ ہاتھ میں عصائے قبلہ و کوڑے ہیں اور ہونٹ نشک ہیں گراس کے بادعود کوئی در ندہ آپ کے پاس نے بخش آغا۔ لیس نے مصل

حضرت يجي بن معاذ رحمته القدعليه كے حالات و مناقب

حالات. ۔ جس وقت مریدین نے آپ سے بیم ور جا کا منسوم ہو چھاتو فردیا کہ یہ ووٹول چیزی ارکان ایمان میں واضل ہیں اور ان کو نظر انداز کر ویے سے ایمان منظم نہیں ہو آگیوں کہ خوف کرنے والا تو فراق کے خطرے کی دجہ سے عبودت کر آپ اور اہل رجاد سل کی امیدیمی مصروف عبودت رہتا ہے، لیکس عبودت اس وقت کے عمل نہیں ہوتی جب تک بیم ورجاد وٹول شامل نہ ہوں در ای طرح عبودت کے بھی بیم ورد میں حاصل نہیں ہو کیا ہے۔

یں ہم جمال بیری ہے سب کو قراموش کر رہنا جائے کیوں کہ وصال خداوندی کے بعد شدہ حود بخو دسب کو بحول جاتا ہے اور اگر آب خدائی کونہ یاسکے تو گھر جھ سے طاقات بھی ہے سود ہے۔

ا ب نے کی دوست کو تحریر کیا کہ و نیاد " فرت کی مثال خواب دیداری جیسی ہے آگر انسان خواب میں روٹ ہے تو بیداری جیسی ہے آگر انسان خواب میں روٹ ہے تو بیداری جیس ہتا ہے۔ الذا تم خوف اللی جیس دوسے کو لینا مسلک بنالو باکہ تی ہست جی آجی ہے۔ مل سنتے ۔ منقول ہے کہ این جیسال کے جمراہ ایک ویسات جی چینچی جے۔ آپ نے فرند کر میں ویسات کی خوبھورتی پر نظر نہ ایسا کے فربھورتی پر نظر نہ اللہ علی رو کر میں ویسات کی خوبھورتی پر نظر نہ اللہ علی رو کر میں ویسات کی خوبھورتی پر نظر نہ اللہ علی دو کر میں ویسات کی خوبھورتی پر نظر نہ اللہ علی دو کر میں ویسات کی خوبھورتی پر نظر نہ اللہ علی اللہ اللہ علی اللہ عل

خوف الیک مرتبہ گھریں چراغ بچو گیالا آپ تھن اس خوف سے روتے دے کہ کمیں توحید والیال کی مٹم مجی مفلت کے جمو کول سے شریجھ جلنے۔

ارشادات بمی نے عرض کیاکہ موت کے مقابد جی دنیائی ایک حیاست الدور شیں آپ نے فرہ یاک اكر موت كادادود ند مو آنواور بكي زياده ب قدر موتى فر، ياك موت كي مثل بل جيس ب جوايك حبيب كو دومرے حبیب سے طاوی ہے ممل نے آسیا کے سامنے یہ جا۔ امزار ب العاشین آب نے فرا ایک جب ایک له کاایان دوسوسال کی معید متول کوختم کر دیتا ہے۔ تولیر سترسال کاایان سترسال کی معتقبیتوں کو كس طرح فتم دكرو ي كا فرايد كدرو محشر جسائلة تعالى محسب سوال كرب كاك تيري كيالساب توعر مل کروں گاکہ بھے جنم میں بھیج کر دوسروں کے لئے جنم سرد کر دے سیساکہ باری تعالی کابیہ قول کہ " سوسمن کانور الگ کے شعلوں کو سمرو کر دیتا ہے " شلبر ہے۔ فرما یاک اگر جسنم میری ملکیت میں دے وی جانے تو می کسی عاش کومجی اس بیل نہ جلنے ووں کیوں کہ عاشق قور درانہ خود کو سوسرت جدیا ہے لوکوں سے ہو چھاکہ اگر کسی عاشق کے گناہ کثرے ہے جول پھر کیا کریں گے ؟ فرہ یا کہ جب بھی نیس جٹنے دول کا کیوں کہ اس کے مناه اختیاری شیں الک اضفراری موتے میں۔ فرما یاک خداے خش رہنے و لے سے برشے خش رہتی ہے اور جس کی معمیس جمال خدادندی ہے منور جوجاتی بین اس کے فور سے قمام دیا کی سمجھیں منور ستی ہیں۔ قرمایا کہ اللہ تعالی رور محشر عارفین کو اسپے ویدارے سرقراز فرمائے گا۔ فرمایا کہ جس قدر سدہ فعاکو تحبوب رکھاہے ، ی اقدر وہ محبوب خلائق ہوجاتا ہے اور جاتا حداسے خانعہ رہتا ہے اتنای کلول مجی س حوفز دہ رہتی ہے اور جس قدر رجوع الی القہ ہوتا ہے اس قدر علوق بھی س کی مباتب رجوع کرتی ہے فرما پاک سیاے، اور ضارے عل جود جو افعال بدعی، ندکی گزارت برا یا کرتی تم کے والا سے احراد كرور لهل خاليدافاه سيدوي كالمرتار ول سيروي والمدمونول سيرانها أكراويراه كرام كوتيدوال ے پہلو اول وہ خال ر بحروسر کے بول دوم تھوق سے بے نیاز بول. موم خداکو یاد کرتے ہوں قراید

ك أكر موت فروفت كي جدف والي شعر موتي توالل آخرت موت كم موا يكون قريد ح فرما إكر والشمندي كي تین علامتیں ہیں۔ اور یہ کہ امراء کو حدد کے بجائے بنظر نقیحت دیکھیے فردیا کہ چھسپ کر گزاد کر مےوالے کو خدا طاہر جی دلت مطاکر آے کہ عبدت زیارہ کر داور لوگوں سے کم مور چر فرما یا کد اگر عاد مین ادب الی ے محروم ہو جائیں توان کے لئے ہدا کت ہے۔ قربہ یاکہ ہو خم خداے دور کر دے اس ہے دو گزاہ بھتر ہے جو ضدا کا مختاج بنادے ۔ فرویا کہ خدا دوست ریاد نغال سے دور رہتا ہے اور مخلوق ہے جمی اس کی دو کل بہت کم بوتی ب لین خداے زیادہ بندے کادوست اور کوئی نیس - فرمایا که مسلمان بر مسلمان کے تین حقوق ہیں۔ اول یہ کہ اگر کسی کو ملغ نہ مہنچا سکے تو معفرت بھی نہ پہنچائے ، دوم یہ کہ اگر کسی کو اچھاند کے تو پر ابھی۔ مے موم بیاکد اگر کسی کوخوش نہ کر سکے تو عزوہ بھی نہ کرے۔ فردیاک احق میں وہ ہوگ جو اضال جنم کے بعددت طلب كرتي بين- فرما ياك توب كم بعداك كناه بحى ال ستركنابون سع بدرت عن سك بعداق ك گئی ہو پھر فرمایا موسمن بھے ور جا کے مائین رو کر گناہ کر آہے۔ فرمایا کہ خیرت ہے ان لوگول پرجو بجازی کے فوف سے کھانے کو ترک کر دیتے ہیں لیکن حوف آخرت سے معسیت سی چھوڑتے۔ پھر قرہ یاکہ تمی م كوك والشمد بوت بي- اور برك الدنيد ووم طاب عقبي سوم حداك عاشق. فرما يأكد مرت وقت وو بريشانيال الانتي رائتي بيس- اول يدك ان كي بعد دوات يردومر الوك قابض موس ك-ووسرے یہ کہ دوگ اس کی دولت کا صلب در یافت کریں گے۔ فرمایا کہ توکل اور رہم بر طعنہ رالی کرنا ہے مربا یا کہ فاق کشی مرعدوں کے سے ریاضت، تو یہ کرنے والوں کے لئے تجرید، ذاہدوں کے لئے سیاست اور مارفین کے لئے مغرت بے فرمایا کہ اہل تقوی عمل کی جانب، ایدالین آیت کی جانب طابعین حق احسان کی جانب اور عارفین ذکر کی جانب را خب کرائے ہیں فرمایا کہ نزول بنیت کے وقت میر کی حقیقت اور مکاشفیر کے وقت حقیقت رضافا ہر ہوتی ہے۔ فره یاک معدق ولی سے تقیس مبادت بھی اس سر سال کی عبادت سے بدر جمابھتر ہے جو بے دلی کے ساتھ کی گئی مور قرما یا کہ طالب کی اعلیٰ منزل خوف اور واصل کی دیا در جاہے۔ قرر یا کے عمل کو میوب سے محفوظ ر کھنائی اخلاص ہے قرما یا کہ خواہشات سے کنارہ کٹی ٹوق الی ہے۔ قربایا کہ زہ و تین حروف ہیں زے مواد زعت کو ترک کر وطاعی ہے مراد ہوا مین تمادشات کوشیریاد کر وینالور و سے مراد دنیا کوچھوڑ وینا۔ فرہ یاک رابدوہ ہے جو طلب وٹیا سے ریادہ ترک ونیائ خواہش رکھتا ہو فرمایا کہ اطاعت خدا کا خران ہے اور دعاہس کی گنی ہے۔ فرمایا کہ توحید لور ہے اور مرك بار اور توحيد كافور گنامول كواور شرك كى بار تيكول كوجاا و يتين قرد ياكدة كر التى گنامول كو كوكر وينا ہاوراس کی رضا آر ذوں کو فاکر دیتی ہاور بندہ اس کی عبت میں سر گروال رہتاہے۔ فرما یا کداکر تم ضدا ے راضی ہو تو دو بھی تم ہے راضی ہے کس نے سوال کیا کہ کیا بچھے لوگ ایسے بھی ہیں جو خدا سے راضی نسیس

اور اس کی معرفت کے وعویدار بھی ہیں؟ فرب یا کہ جب نفس ایسی عبادت کا وعویدارین جائے کہ اگر تین ون رات نہ کیا ہے وائنس میں نقابت پیدا۔ ہو فرما یا کہ خدام اعتباد کر کے تقلوق سے ہے تیاز ہونے کا تام دروشگ ہے اور قیامت میں صرف درویٹی بھی کی قدر ہوگی اور تو تھری کی ہاقدری، قرما یا کہ جفائے محبوب پر معرادر وفا پر شکر کانام محبت ہے۔ کسی نے کہا کہ بعض لوگ آپ کی فیبت کرتے ہیں قوقر ما یا کہ اگر میرے امدر میں ب ہیں تو ہیں واقعی اس کامزادار ہو در اگر اچھائیاں ہیں تو فیبت سے بھے کولی ضرر قسی پہنچا موال کیا گیا کہ آپ اپ مودم علی میں بھیشہ فوف در جات کاؤ کر کیوں کر سے ہیں؟ فرما یا کہ چو تک القد تعالیٰ تو کی اور برفدہ کم زود اس

حالات ب آپايك الك كون است مقروض بوكة كد لمازيول عاجول لقراء صوفيا واود عاء كو قرض له الكرور و باكر قديق به به قرف دي والول فقاضا فروع كياتي ب فرحك شبيعي حدود كرم كونواب بين ديكهاك آپ قرمار به بين كرات يتي او جيده مد بوكيول كد توافع محكه كوفعكين كو وباسي د اب تير ب سائل عم ب كربر شرين جاكر وعظ كد اورش يك فين كوفقر ووس كاكر في تين

لا مكور بم ديدو ، چنا تي سب ميلي نشايور تيني كر آپ سايد هندي قرما يكراب يوكوا يم حدا ك تی کے علم بر شرور شروعظ گوئی کے لئے نظاہوں کوں کد می آیک در جم کا مقروض برچا بول اور حضورات مها یا کدالیک فخص تیراقرض اداکروے گا۔ بیس کرالیک فخص پچاس بزار درجم دوروم نے جالیس بزار ورجم ورتیسرے نفوس بزارور جم کی بیش مش کی لیکن آپ فرمایا کہ مختف او گول ہے ال كر يجه قرض كى اوائل معظور ضي كيول كد يجه تويد حكم طاب كد صرف أيك فض قرض اواكر ، كار اس كبعد آب في الي متاثرانداز على وعدا فرماياك الي يس مات فراد كالتقال بوكياء بجروبال ب الله ينج وَ وَكُور كَ فَعَدُل بِكُوس الدازي بيان فرائ كدايك فض في ايك لا كدور بم كانذراك وي كرويا، ليكن الك بزرك في فروياك وروك كم مقابله من وهمرى فسيت بيان كرنا آسك شال كم منافي ے۔ چنانچ بنے ہوروائل كيدرات من واكون في آپكى مدى رقم نوشلاس وقت آپ كوفيل آيا كسيادة السي ررك كالول وجد عيش آيب بجرب آوش ملك برى سي يني وابنافواب بران کیا۔ چنا نچہ دوران و ملا ما کم بری کی لڑکی نے بیان کیا کہ اس دن چھے بھی حضور اگر م نے آ بے کے قرص ک ادائیگی کا عظم دیا تحاور جب میں فے عرض کیا کہ اگر تھم ہو توخو دہاں جاکر ان کا قرض اداکر دول تو حضور فے فرمایے کے وہ خود سال آئے گا۔ لذامیری آپ سے اتی ستریا ہے کہ مرف چرہے سک یمال وط ربادیں۔ چنانچہ آپ کے مواقظ کامیا ٹریوا کہ جارج م کے ندرہ ۱۳۵ افراد آپ کی مجلس د عظامی انقال کر گئے اورجب آب وال سعد خصت بول كانواس ايرك لاك في ماند اون ويناردور الم سعام كرك ب حراد كادر جب آب وطن منج توصاجزادے كويد بيشكى كه تمام قرض كي ادائلي كے بعد جور قم في جائے اس كوفقراه بلى تعتيم كرود كونك مير، لخ حداكي دات بعث كافى ب اس كيادد آب ذ شن ير مرد مك بوت مشغول مناجات تنے کہ کسی نے ایسا پھر بار اک آپ کا نقال ہو کیا در آپ کی نعش کو نیشا پور لے جاکر قبرستال معمر ميں وفن كميا كيا۔

بابدات

حضرت شاہ شجاع کر مائی رحمتہ اللہ علیہ کے حالات و مناقب تعارف بر آپ شاہ خاندان سے تعال کے کے اوجو دہست مظیم الرجست پر گستہ کے جارات کی تصانیف میں مزاقا اسک دہست مشہور تعنیف ہے۔ اس کے طاوہ آپ کو ب شار پر دکول سے شرف نیاز ماصل رہ جن میں معفرت ابو تراب بخشی اور کی بیں معلق جسی برزگ ہمتیاں بھی شال میں اور جب آپ نیشا چر بہنچ تو معفرت ابو حفص نے بی صفحت وہر تری کے باوجود آپ کا حرام کرتے ہوئے فرایا کہ جس کو مجا

ص الله كر أقداس كوتباعي إيا-

حالت - آپ کمس بالیس میل تک ضی موسے اور جب آجھیں فیندے بھلی ہوئے آئیس آہ تکھیں فیندے بھلی ہوئے لکتیں آؤ تک۔ بحر سے آئیس بالیس میل کے بعد آپ آیک مرتبہ موسے آؤاند تعالی کو خواب بین و کجہ کر عرض کیا کرا ہے اللہ اجس نے آپ بیداری میں خاش کیا لیکن خواب میں یا یا، ندا آئی کہ میداس بیداری کا معلوضہ ہے۔ اس کے بعد سے آپ نے موسے کو اس لئے لیا معمول بنالمیا کہ شاید بھر جلوۃ فداوندی نظر آج سے اور اپنے اس خواب پر اس قدر بازاں تھے کہ یہ فرمایا کرتے اگر اس خواب کے معلوضہ بی جھے دونوں عالم بھی عطامی ہوائیں جب میں قبل شیس کروں گا۔

ہوا کہ بیرا لکاح توا یے گھی ہے کر ویا گیا ہے جو خداج قائع نہیں ہے اور دو سرے ون کے گئے کھانا پخاکر رکھتا ہے جو توکل کے قطب منافی ہے انڈانس کھریٹل یا توجی رہوں کی باب دوئی دے گیا۔

حطرت کی بن معاق آپ کے گرے ووستوں ش تھے۔ چانچ جب والول ایک بی شریق ہی ہوئے تو مطرت کی نے اپنی جلس وعظش آپ کو بھی و عوت دی لیکن آپ نیس گاور جب ایک وال مطرت کی کے پاس پہنچ تو ایک گوشہ میں چھپ کر جیٹہ گئے۔ اس وقت مطرت کی وعظ گوئی مشخوں ہے لیکن اچک زبان بند برگی تو آپ نے کما کہ اس جلس میں شاید جھے یہی بھر کوئی واعظ موہو وہے۔ جس کے تصرف نے بیری ، بان بند کر دی ہے۔ یہ می کر آپ مست آ کاور فرما یا کہ بھی ای وجہ اس کی مجلس وعظش شریک بونائش جاہتاتھا۔

وفات، ۔ آپ کوسل کے بعد حضرت علی میرویل آپ کی قبر رفتراء کو کھٹائندیم کیا کر ہے تھے ایک مرتبہ موں ے وعالی کہ یہ مداس وقت کسی معمان کو بھیج دے آگہ میں اس سکہ بحراہ کھٹا کھاؤں۔ چنانچہ اس وقت ایک کر آئے یا گئیں آپ نے س کو وسٹائل کر تھاؤی اس کے جاتے ہی ندائے فیجی آئی کہ فودی معمال کو وسٹائل ویتے ہوں یہ ندائن کر آپ سندیانہ طور پر کھٹی جیتی میں گل حزے ہوئے اور تلاش مید کے بعد جبوہ ایک بنگل پی مل کیافہ ' پ نے کتاناس کے مدائے رکھ دیائیں اس نے کسی کھایا جس کی وجہ ہے۔ اصاس ندامت کرتے ہوئے آ پ نے قوب کی۔ قوب کے بعد آ پ سے کتے نے کماکہ آپ نے سے انجا کیاور نہ اگر شاہ کر بانی کے مزاد سے جٹ کر میں ختم کی حرکت کرتے تو نافیل قراموش مزا کے مستوجب ہوتے۔ باب سے کا ''ا

حضرت بوسف بن حسين رحمته الله عليه ك حالات ومناقب تعارف . - آپ بست اِكل اور حقيم يزركون على عيراور بند يد مشاركي محبت يد نيض يب ہوئے۔ آپ کا تعلق حطرت ڈوالنون معری کے اراوت مندوں بٹن سے تھا۔ اس کے علادہ آپ بہت خوبسورت اور خوش ہو ش بھی تھے۔ طویل عمریا نے کے باوجود کارت سے مبادت کیا کرتے تھے۔ حالات ب مديداني يم كى تعيلى مردارى الذكر كب عشق ين جمايه كادرايك دوز علل يم كب ے وصل کی خواہش خابری۔ لیکن آ ہے۔ کے اور حوف اللی کاس ورجہ غذیہ واکدوہاں سے ہماک بزے اور رات کو دواب می معزت بوسف کوایک تخت براس طرح جاده فرماد یکها کد ما تکد صف بست آپ کے سامنے كرْب ين اور آب كوديكمتنى معرت بوسف مراستقبال كرز ، يوكناوراب بالوس بخاكر فر، ياكد حس وقت تسد عدور تركى خواعش وصل يرخوف الى كافليد بواقعاس وقت الشاقوال ع جمع عدر الكرام بوسف! تم نے زلفا کے شرے بیٹنی دھائی تھی نیکن ہدوہ بوسف ہے جس نے مدے خوف سے مردار کی الزكى كوشكراد يا اور آج اسى وجدت تم سعطا قات كالنه يحق تهم دياكيب- جر معترت بوسف خراي ك تم كوير بشارت ويتابول ك أكده وجل كر تهداد شار مظيم يرركول على بو كالذا تم اسم عظيم كي تعليم كالما خد من کر تے د بولیکن پاس اوب کی وجہ سے اظمار دعانہ کر سکے۔ پھرجب خود بی معرت و والنون فے آ ، کامتعد در یافت کیاتوعرض کیا کہ حصول نیازاور خدمت گزاری کے لئے حاضر ہوا ہوں اور یہ کر کر پھر عزد لیک سال تک دہیں بڑے رہے۔ محرد سال گزر لے کے بعد جب دوبارہ معترت و والنون نے آ مد کا متعدد پہنات عرض کیا اسم اعظم سیکمنا چاہتا ہول۔ بیدس کروہ خاسوش ہوسے اور مزید ایک سال تک کول جواب نسين ديا۔ بھر تين مال كرد جانے كے بعد آپ كے باتھ على مراح ش ك دھكا بوا ايك بالد ديتے ہوت آرایا کہ بریالہ دریائے تل کے دومرے کندے پر الدی افتی کودے "واور وال افتی کم واسم اعقم بھی جادے گا۔ چانچ سے بیٹنی کی کیفیت میں جسید است میں اس پیار کو کھول کر دیکھاتواس میں سے ایک چوباکود کر بحالک گیا۔ بدو کھ کر آب ب عدادہ م ہوے مور حال پر ساس تحض کے باتھ میں جا کروے

عدد شاب میں حفزت عبدالوا ورزید لهایت می ش وعزر تضاور اکثروالدیں سے لزیمگر کر بھاگ۔

جاتے تصورالعاق ہے ایک و ن آپ کی بیش وعظیں جائیے ہور آپ پنو عظیم میر قربار ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کواس طرح اپنی جانب متوجہ کر بیتا ہے جس طرح کوئی تھارج ہو کر کسی کے سام جائا ہے یہ سنتے ہیں عبدالواحد نے پراٹر ہواکہ فی باری اور کیڑے ہواڑ کو قیم ستان کی طرف بیش و ہے اور تمین شب ور ور عالم بے حود کی شروجی ہیں دہیں ہیں جس ون ان کے اور بدیکینیت طاری ہوری تھی ای و س بوسف بن حسین سنتے ہو کہ شروجی ہیں دہیں ہوئے ہوئے کہ آئے ہوئے والے فوجوان کو علی شرکہ و ۔ چنا نچ جس وقت علی کر تے ہوئے کہ آپ کو قیمتی کھاکہ آپ کو تی سام کی وہ میں معز ہو الوحد نے وہ اس کے کہ آپ کو کہ کھے کہ آپ کو کھی کہ کو کہ کھی کہ کہ کھی گھی گھی گھی گھی گھی گھی گھی گھی۔

نیشا بور کے ایک آجر کا کسی مر قرض تعااور وہ مخف کمیں باہر جاد کر تھااور اس دوران میں اس آجر نے ایک حسیس کنیز خریدی تھی لندا قرض وصول کئے جانے ہے تمل وہ اس قریش سر کر وال تھا کہ کنیز کو کس ك حوال كياجائ آخر كار معرت على جرى عدد خواستك كداكر آب يوى كيركوب بالدرك يس و فنال جكه جاكرانيا قرض وصول كرماؤل اورجب و كنير كوچهو ذكر جلامياتو كيدون عنان جرى كاس بر نظر بر گئی اور شوانی جذبت بدار ہو مجا لین سپ فورا اینے مرشد حضرت ابو حفص مداد کے پاس پہنچ کے اور انسوں نے تھم دیا کہ حضرت حسین بن بوسف کے پاس فورا رے بیلے جاؤ چنا تید رے مین کر جب وگوں سے ان کا پندیو چھاک وہ کمال میں تو ہوگوں نے کماک وہ توز خریق ہے اور تم بھی اس کے یاں جاکر ہریاد ہوجاؤ سے جنب کہ تم خود صاحب کمال معنوم ہوتے ہو۔ یہ می کر عثمان حمری پھر نیشا ہو وائن آ كاورا بإم شدے يورا واقد ميان كر دياليكن سول في برك عم دياك تم وائن رے جاكر سسى طرح ان سے طاقات كرواور جب وہ دويارہ رے جاكران سے مطے تو ديكھاكد ايك سكس إلا كال ك ع آل بینجا ہو ہے اور عام و صراحی سما ہے رکھے ہوئے ہیں۔ انسوں کے سدم کیاتو معترت پوسف بن حسیس في اب و ي كرود ايد مور الداري محكول كريد وكروه محد ، الريان جرى ال يه موال كي كدصادب معرفت بوت كباديود بحى آب فطابرى حالت الى كول بناد كى ب كداوك آب تنظر ہو گئے ہیں۔ انہوں نے کماکر یہ او کامیرائید ہادر صراحی میں پائے ے میکن فاہری صاحب می نے اس لئے أرب كر كى ب ك كيس كونى فير فض بحد كويد رقد كرا كيزير عدا الدر را مدين كر عثمان حمری ماز مے کہ خدا کا دوست مجمی کلون سے دو سی نمیں رکھ سکتا۔

آپ مشاہ کے بعد ہے میج تک مالت قیام میں گزار دیج تھادر جداد کون نے وص کیا کہ یہ کس سم کی عبادت ہے و فرای کہ عشا کے بعد رکوع و بجود کی طاقت باتی سیس راتی اس ملے قیام کے رہشاوں۔ اقوال ذريس: حضرت جنير الدادى كو آب نے تحرير كياك اگر خدائے تهيں نفس كى شدف آئاكر والے تهيں نفس كى شدف آئاكر و ياتو كوئى مرتب جى حاصل نے كر سكو كور اللہ نے براست جى بالدائيں مقرد كے بيں ليكن است محدى كے اجن اولياء كرام بيں اور عور تون اور لاكوں كى محبت صوفياء كے سئے تباہ كن بوتى ہا اور بوقتى نگاؤ سے خدا كو ياو كر آب اس كے قلب سے خود بخو و باسوال شكى ياد نگل جائى ہا اور صادت و بى ہوتى كو آب تعلق على خوا كو ياد كر آب اور موجدوہ ہے ہو خواكى يا بندى كر آب اور موجدوہ ہے اور بحر توجد على غرق بولے والے كى تفتى بحق رفع نسيرى بوتى اور زاج دی ہے جو خود كو كھوكر خداكو تا الله كر آب اور بولور و تقر كے بعد خداكو بيكان يتا ہودا والے كا تحر كر آب ہے اور موجدوں ہے بولور و تقر كر بحد اور بولور و تقر كے بعد خداكو بيكان يتا ہودہ تو بادت بھى بست تر يادہ بيكر بست تر يادہ كر آب ہے اور بولور و تقر کے بعد خداكو بيكان يتا ہودہ تا اور جو خور و تقر كے بعد خداكو بيكان يتا ہودہ تو بادات بھى بست تر يادہ كر آب ہے۔

وفات . ۔ انتخال کے وقت آپ نے مرض کیا کہ اے اللہ ایس توں سے مخلوق کو قفل سے نقس کو تھیجت کر تاریخا ہوں۔ اندا مخلوق کی تھیجت کے معاوضہ میں میرے نفس کی خیات کو مطالب کر دے۔ وفات کے بعد کسی بروگ نے آپ کو اعلی مراتب پر طائز و کھے کر سوال کیا کہ یہ مرتبہ آپ کو کیے حاصل ہوا ؟ فرایا کہ میں نے وتیامی برائی کو جھوائی کے مماقع مجھی کاوٹ شیں اور نے ویا۔

بابدام

حضرت انو حقص حداور حمد الذه عليه کے حالات و مناقب الله علیه کے حالات و مناقب الله علیه کے حالات و مناقب الله علی و آب اور آب کو کی واسط کافیر کشف و مراتب حاصل ہوئ اس کے علاوہ حضرت علی جرا ہوئ الله شاخ کر مائی اس کے علاوہ حضرت علی جرا ہوئ اور شاہ شاخ کر مائی اس کے علاوہ حضرت علی و اور شاہ شاخ کر مائی الله علی الله ت اس کے ہمراہ بنداو ہو کر بت عظیم المرتب بزر کوں سے شرف نیاز حاصل کیا۔

حالات ب سے عد شب میں آپ کوایک کیڑے حش ہو گیاوراس کو حاصل کر نے کے لئے نیشاہو موکر آپ کا ایک جود کرتے ہوں اس نے بہر ط لگادی کہ چاہیں ہوسی عبوت کو ترک کو سے میر سے پاس آنا۔ چنا تھی کو گر کہ میر سے مراس کے باس بینے تواس سے طرح طرح کے جود کر جاشروں کے جود کر جاشروں کے کر ایک بی گر ایک کی کو گر کہ ہوئے کو گر کیا۔

علی ہوت کو گر ایک میں نے لوگوئی ایسا میں کیا البت انا خرور ہوا کہ در است میں پڑے ہوئے کر کو فور الحدود کو فی کیا۔

و فیر والحاکر اس تیت سے چیک و بنا تھاکہ کسی کو شو کر نہ گئے۔ یہ من کر جادد کر نے کھاکہ کسی قدر الحدود کا کہ سے بید سے مرح کر دیا ہوئی کے خود کر بیاں ہیں جس نے معمول کی نیکی کودہ تو کورت عطائی کہ میرے تہا م جدود کا کا کہ میں اور آب کو حداد میرے تہا م جدود کا کا م کوروں کورت کے خود کی عبادت شروں کر دورا کورا و آب کو حداد میرے تہا م جدود کا کا کہ موروں کورا و آب کو حداد میرے تہا م جدود کا کا م کوروں کوروں کیا وہ تو کہ مداد

اس لے کا جات کے آپ لوار تھے۔

آ پالیک رینزرور ند کمآگر رات کوفقراه می تعیم کرویتاور پیوه مور تول کے گھروں میں چیجے سے پھینک و بے تنے آگر کمی کو علم ند ہمو سکے اور خود عث کے وقت بھیک انگ کر یا گرا پڑاساگ پات دا کر پکا یا کرتے تنے اور پر سوں ای طرح زندگی گزارتے رہے۔ ایک مرشہ کوئی نامط آ پہلی دو کان کے سامنے سے میں آب تاوت کرتے ہوئے گزرا

وبدلهم منالقهالم يكونوا يحتسبون

مین من جانب اللہ ان پروہ بات فاہر ہوگی جس کا کسی کو علم نہ تھا۔ میہ سیت من کر ایک ہے جو وی طاری ہوئی کہ بھٹی میں کر م بوہ نکال کر ہاتھ پرر کھ میااور شاگر دور کو تھم دیا کہ اس کو ہتھوڑے سے کوٹ دو۔ میہ من کرش کر دخیرت روہ ہوگئے۔ جب آپ کو ہوش آیا تو تمام دکان کامال لٹاکر کوشہ نشین ہو تھے اور فرمایا کہ میں نے اپنا بھید پھیانا جہالیکن فدائی مرضی مصوم نمیں ہوئی۔

منول ہے کہ ایک گفتی کوئی محدث حدیث بیان کیا کرتے تھاور جب اہل گفتہ ہے حصاصت کے لئے جانے کو کما توفرہ یا کہ تہیں یرس قبل ایک حدیث منی تھی اور آج تک اس پر کھمل عمل سر کر سکا۔ پاہر حزید حدیث من کر کیا کروں گا؟ اور جب وگوں نے وہ حدیث ہوچی تو آپ نے سادی کہ '' بھترین مردوی ہے جو ایک چیزوں کو چھوڑوے جن میں کوئی اسلامی مفاد مضمرت ہو''

آیک مرتبہ چند ساتھیوں کے ہمراہ بنگل میں جاکر ذکر اہمی میں مستفرق ہو گئے تو دہاں ایک ہمراں آگر "پ کی " فوش میں اوسٹے لگا۔ یہ دیکھ کر آپ رو نے گئے اور دو ہمرن بھاگ گیا۔ گھر جب سہ تعیوں نے ہمران سکھ آ خوش میں اوسٹے کا سب ہو چھاتو فرما یا کہ بچھے خیال آگیاتھ کہ اگر اس وقت کمیں سے مکری ٹل جاتی تو میں ساتھیوں کی وعوت کر آل نذا مجری کے بجائے وہ ہمرن میری آ خوش میں آگیا گھر ہوگوں سے رونے کا سب بھری تی تو قربا یا کہ جرن کی آمد بچھے خدا کی بار گاہ سے دور کر سنے کے لئے تھی کیوں کہ کر خدا تعالی فر موں کی بھری تھا جہتا تو خود اس کی خواہش پر در یائے ٹیل جاری ۔ کر آ۔

حعرت ابر علی جری کر کرتے تھے کہ ایک مرتبہ میں نے عرض کیا کہ میں وطفا کوئی کافرادہ رکھ کہوں

کیوں کہ جھے تلق سے اس قدر محبت ہے کہ عمران سکے بدلے علی جنم میں جانا پہند کر ہ ، دول۔ آب نے

فرہ یو کہ پہلے اپنے نفس کو تصبحت کر ہو پھر تلفوق کو تھیمت کر نااور جب تمسلا ۔ وعظ میں تنظیم اجتماع ہوئے

نظے ہو غرور ہر گرنہ کر تاکیوں کہ تلوق طاہر کواور اللہ تعالی ہاش اور کھتا ہے۔ چنا نچہ جس وقت میں نے ہر سم
منرو صفا کھنا شروع کیا تو آپ بھی چھپ کر ایک کوئے میں پیٹھ کے اور وعف کے اختمام پر جب ایک تحتی نے

منہو صفا کھنا شروع کیا تو آپ بھی چھپ کر ایک کوئے میں بیٹھ کے اور وعف کے اختمام پر جب ایک تحتی نے

منہوں کا ہوں کیا تو میں کے نیالیاس آثار کر وے ویا۔ اس وقت آپ نے سامنے سکر فرہ یا کہ اے جھوٹ!

منہوں سے انتہ ہا کہ کا تو تو تو گوئوں کی مجب کا دومروں کو سبقت کا موقع دیا آگ دو تھے ہے تو آپ حاصل
کر وے دیا مال کہ محبت کا تو تو تو تا کہ دومروں کو سبقت کا موقع دیا آگ دو تھے ہے تو آپ حاصل
کر کے۔

ت سرباز ارایک میودی کودیکھتی ہے ہوش ہو گئاور ہوش آنے کے بعد جب اول نے وجہ ہو جا آنا کہ گئے ایک فضی کا عدر کے لئاس میں خود کو فضل کے لیاس میں دکھ کریے صدت ہو گیا کہ کئیں اس کا ساس جھ کو ہور میرا میاس اس کو شر عطائر دیا جائے۔ جب سرج کے دور ن بغدا، پہنچ توالی فصاحت کے ساتھ عربی دیاں میں گئیگو گیا الل زیان بھی، تگسارہ گئے۔ حال تک آپ فارس کے باشند سے تصاور عربی زیاں ساتھ عربی دیاں القف تھے ایک مرجہ حضرت جنید بغدادی ہے آپ نے افوت کا مموم ہو چھا تو فرہ یا کہ اوجھ کا مرکون کی بر فاہر کر واور نہ اپنی جا ب س کو مضوب کروں آپ نے فرما یک میرے دو کیا گیا۔ تو اس کا مطموم ہے کہ خود افساف کر کے دوسرے ساتھ اف کی فالب ند ہو ہو میں کر حضرت جنید نے اہل مجلس ہے دریا گئی کر دو حضرت جنید نے اہل مجلس ہے دریا گئی آن ہے ہائی کر دو حضرت جنید نے اہل مجلس ہے دریا گئی آن ہے ہائی کر دو حضرت جنید نے اہل مجلس ہے دریا گئی گئی کر دو حضرت جنید نے فرما گئی کی اس کی محل کر دو حضرت جنید نے فرما گئی کہ فود بھی اس کی محل کر دو حضرت جنید نے فرما گئی دو آنی گئی گئی کر دو حضرت جنید نے فرما گئی کی آئی گئی گئی اس کی محل کر دو حضرت جنید نے فرما گئی کیا گئی کی آئی گئی گئی گئی کر دو حضرت جنید کے فرما گئی کی گئی کر دو حضرت جنید کے فرما گئی کی گئی گئی گئی گئی کر دو حضرت جنید کے فرما گئی کی گئی کر دو حضرت جنید کے فرما گئی کر دیا گئی گئی گئی گئی گئی کر دو حضرت جنید کے فرما گئی کر دو حضرت جنید کے فرما گئی گئی گئیا ہی ہے۔

ایک ضعیف آ دمی پابر آئے اور دولوں پڑیں لے لیں اور جو مرید حردور کے جراہ شے اس لے جرت زود ہو کر ان بزرگ سے دانند کی توجت پوچھی توانسوں نے فرہ یا کہ کالی دنوں سے میرے شپچے ان دولوں کھانوں کی فرمائش کر رہے ہتے لیکن میں نے انتہ تعالیٰ سے اس لئے طلب نسم کیا کہ وہ خود ہی بھیج دے گا۔

آپ کاایک اواوت مند بهت ہی مؤوب اور باتندیب تھا اور جب معفرت جنید نے پی چھا کہ سے کتنے عرصے ہے آپ کے پاس ہے توفرما یا کہ وس سال سے اور میرے پاس رہ کر اس نے اپنے ذاتی ستر ہزار دیار قرض ہے کر شرخ کئے ہیں جن کی ابھی تک اوائنگی قمیں ہو سکی لیکن اس میں اتنی جزأت قمیں ہے کہ میری رائے سطوم کو تکے۔

بغداد سے سفر کرنے کے دریں اثنام میں کو ایک جنگل شی بانی کیں دستیاب نہ ہوسکاتو آپ ایک شم کے کتاد سے خاصوش بینے گئے دریں اثنام مزاب بنٹی نے دہاں پہنچ کر پریشانی کاسب ہو چھاتو قرما یا کہ آج سولہ بوم کے بعد پانی میسر آیا ہے بوراس علم دیقین میں مناظرہ مور ہے آگر علم کو غلبہ حاصل ہو گیاتو پانی فی اوس گا اور اگریقیں خانب آگیاتو پانی ہے بہتے آگے دوانہ ہو جاتوں گا۔ انہوں نے بھاب دیا کہ یہ مراتب تو آپ می جے لوگوں کے ہو سکتے ہیں۔

کد معظم می فقراء کوزیوں عالی میں دیکے کر آپ کواں کی اعانت کاخیل آ یا کیکن پاس آیک کوڑی فہیں تھی۔ چنانچہ آپ نے آپ فقرائی کو اور تعلی سے حوش کیا کہ آگر آج تو لے جھے مخاصت کیا تھا تھی۔ چنانچہ آپ نے مقدر اس فقراء میں تقدیم کی دور اس میں تعلیم پیش کی اور المام رقم آپ نے فقراء میں تقدیم کر وی اور فرافت ہے کے بعد جب بقداد پننچ فی مطرت جند بغدادی نے سوال کیا کہ جمل ہے کیا تھی مور تھیں کے کیا تھی اس کیا تھی تھی ملائی کا تھی وال موتواس کو اپنائی تھیور تھیں کے کیا تھی اس کو اپنائی تھیور تھیں کر داور اگر لفس اس پر سطمتن نہ ہوتو ہی کو مشتبہ کر دوکہ اگر توا ہے بھائی کا تھیور سعاف نہ کرے تو میں تھے جھوڑ دول گا اور بجر نفس ہے اس کے تھیور کو معاف کر داؤانہوں نے اور یا گرا ہے مراتب تو فقد اپنے آپ بی کو علا کے جوز دول گا اور بجر نفس سے اس کے تھیور کو معاف کر داؤانہوں نے اور یا گردیے مراتب تو فقد اپنے آپ بی کو بھی ہے۔

حضرت بنی کے ہماں آپ ہار او ممان رہاو م الف طریقوں ہے آپ کی ضافت کا بہمام کیا ہا آھائیں و فعت ہوتے وقت آپ نے ان سے کہا کہ جب آپ بھی خیراور آئیں گاس وقت میں آپ کو آداب میں الی ہے آگاہ کروں گا کیوں کہ معمان کے سے نظف میر نہیں الک ایماسلوک کو جاتا جائے کہ معمان کی جدے خم اور جانے سے سرت نہوں چنا تی جس وقت مطرت شیلی خیرا ہو بہتے تو اس الیس افراد آپ کے ماتھ تے۔ اس دن معنرے ابو معص حد و سان ہے بیاں جائیں آگر الیس قمعی جانی اور جب معزرے شیلی نے کہا کہ یہ تعلیف بے جا کیوں کر رہے جی تو فروایا کہ آگر تمددے درویک یہ تعلقات میں وافع ہے تو تمام شموں کو بچادور چنانچہ سی بسیر کے بوجو واکے کے علاوہ کو کی شرح محی شر بھو سکی ای وقت آپ نے فرمایا کرچ کلے معمان خدا کا بھیجا ہوا ہو ، ہے اس لئے جمی نے خداکی رضائے سے ہر معمان کے نام پر ایک شمع روش کی اور ایک شمح اپنے لئے جو اٹی چنانچہ میرے نام کی شمع بچھ گئی کہ وہ خدائی رضائے لئے نمیں تقی باتی چاہیں ضعیں جو اس کے نام پر روش کی گئی تھیں وہ نمیں بچھ سکیں اور بودا ویش بو پچھ تعلقات تم نے کئے وہ صرف میرے لئے تھا س کے اس کو تکلف کانام و یاجائے گاور بی نے دو پکھ کیاوہ صرف صف خالی الی کے لئے کیا اس کے ان کو تکلف نمیں کو جا

ار شاوات. حطرت ابو علی تعقی سے روایت ہے کہ آپ کا یہ قول تھ کہ اتباع سنت کر نے والااور قود کو براقسور نہ کر نے والا مر نسی ہو آکسی نے سوال کیا کہ دل کا خاصوش رہا بھتر ہے یہ کنظام کر نام فرما یا کہ کنظام کر نام خوات کے باوجود بھی جو کا نظیم کر گر آب کر باز کہ بھترین ہیں وہ نوگ جو توگوں پر فواز شرکر تے رہیں اور خود خدا کے کرم کے دہیں اور اجباع سنت کے بعد حال روق کی جبھ کر مصنوع کو بھاتا کہ وہ ایک کی بست بھتر ہو خدا کے کرم کئی بھتے ہو خدا کے دو خدا کے کرم سے تھا کہ بھی ہو خدا کے کرم سے بھتے ہیں اور مرد ارائی میں محضوع کے سامند کا اجباع کے اللہ کا بھی معمود اکرم کی کہتا ہے جو خدا ہے جو خدا کے کرم سے بھتے ہیں اور مرد ارائی میں حضود آکرم کی کہتا ہے تھی مرد در کھل جاتے ہیں اور مرد ارائی میں حضود آکرم کی کہتا ہے تھی مرد در کھل جاتے ہیں اور مرد ارائی میں حضود آکرم کی کہتا ہے تھی مردار فرائی والدی جو اندال تھی ورد در کھل جاتے ہیں اور مرد ارائی میں حضود آکرم کی کہتا ہے تھی مردار فرائی والدی جو اندال تھی ورد در کھل جاتے ہیں اور مرد ارائی انداز کرم کی اجباع سے تھی مردار فرائی والدی جو اندال تھی ورد در کھل جاتے ہیں اور مردار انہیں حضود آکرم کی اجباع کے بھی اور مردار فرائی والدی جو سے تھی مردار فرائی والدی جو سے تھیں۔

عادت بر حضرت فحش بیان کرتے ہیں کہ بیسے ۱۲۷ مال آپ کے ہمراورہ کرمیا ادارہ کیا کہ آپ بھی خفف و مسرت کے ساتھ باد کرتے ہیں اور خوف فخف و سرت کے ساتھ باد کرتے ہیں اور خوف التی ہے ایسے برل جاتے تھے ہیں در خوف التی ہے ایسے برل جاتے تھے ہیں در علی کیفیت مادی ہو۔ کس نے آپ سے سوال کیا کہ آپ خدا کی جانب کیوں متوجہ ہوتے ہیں فرمایہ جس لئے مختاج وولت مندکی جانب رہوع کرتا ہے۔ عبدالقد سملی نے لوگوں سے بدایت کی تھی کہ میراسم ابو حفص حداد کے قد موں میں دکھ ویتا۔

باب د ۳۹

حفرت حمدون قصار رحمة الله عليدك حالات ومناتب

تعارف. ۔ آپ فتیدو مورث ہوئے ساتھ ساتھ باکمال اصحاب طریقت میں موسے ہیں اور تصوف بیس بہت اعلیٰ مقام پر فائز ہوئے، آپ کے بیروم شد معزت ابو رّاب خش تھے اور خود معزت سفیان اُود کی اور معزت ویدانشدین مبارک ہیے ہزرگوں کے مرشد تھاور آپ کے معقد ین کوتصاری کماجا آہے۔ آپ کے تقویٰ کا یہ عالم تھا کہ ایک مرتبد رات کے وقت کسی دوست کی فزی عالمت بیس اس کے مرہائے تشریف قرباعے اور اس موت کے بعد کما اب یہ اس سکور ڈاہ کی طکیت ہے اس لئے ان کی مرضی کے بلنے جلانا درست نہیں۔

حالات: بسئنالی بھی آپ کی آیک اوجوان صرفح سے مدخلت ہوئی تو آپ نے سوال کیا کہ شہاہت ہوئی تو آپ نے سوال کیا کہ شہاہت ہوئی تو آپ کے سوائی کی گئی کر ان جوانم ردی کاکیا قاضائے ؟ اس نے عرض کیا کہ میری شہاعت کا قاضاتی ہے کہ حصوفیاء کالبادہ انڈر چینکیس اور اس طرح ذکر اللی کے مسلک پر گامون ، دوجاناک اور آپ کی شہاعت ہے کہ صوفیاء کالبادہ انڈر چینکیس اور اس طرح ذکر اللی مناسب عمرات بھی صفاف کریں کہ ونیا آپ کے اور فریفت نہ ہو۔

ارشمادات به شرت بند کی درج بوام نے آپ سے دعقا کوئی فرمائش کی توزبایا کہ میراد عقا کلوق کا حق مرف ہی کو بے
کے لئے اس وجہ سے مغید جمیں ہو سکآ کہ جمی و نوسے عبت، کھنا ہوں اور وعظا کوئی کا حق صرف ہی کو بے
جس کے وعظی انتااثر ہو کہ جانے پاکٹی اور وعظا ہی کو کہ جاسکتے جس کے بیان جس شامس ہواور ارد او
غیراس کے شامل حال دہے۔ وگوں نے سول کیا کہ گزشتہ اسلاف کا انداز بیان موثر کیوں ہو یا تھا؟ فربایا
کہ دہ اسلام کی ہر قری اور لکس سے نجلت پانے کی بدت کا اگر تے تھے۔ فربایا کہ گلوت کی جاہت سے فالق ک
عامت بہت است محرب اور چھپانے والی بات کو کسی پر ظاہرتہ کر واور بھیٹ نیک اوگوں کی صحبت جی بیخور جالل کی
حجبت سے کنوں کئی وہ کر عالمی صحبت اختیاد کرو۔ فربایا کہ ذیارتی کی طلب ہو مث کلفت ہوا کرتی ہے اور
عمل کو اچھا بھی تا اس ملئے تکر پیوا کر ویتا ہے کہ انہوں کئی بھی خور ہو گئی ہو مت کی اور وی می ہو مت کا ہو ہو گئی ہو مت کی ہو مست کی جائی سی حوف سے فطر شر ڈالو کہ کمیں تم جو دبھی ہو متی کا شرک ہو گئی ہو تھی وہ کہ کی ہو مست کی جائی سی حوف سے فطر شر ڈالو کہ کمیں تم جو دبھی ہو متی کا شاملہ میں تم خود بھی ہو متی کا معلوں میں ہو تک ہو وہ کوئی ان مائی کی اور وی منع کی ہو مست کی جائی ہو گئی ہو کہ کا اور وی منع کی ہو مست کی جائی ہو گئی ہو کی ہو مست کی جائی ہو گئی ہو ہو گئی اور وی منع کی ہو سی ہو گئی ہو کہ ہو گئی ہو کہ ہو گئی ہو کہ ہو گئی گئی ہو گئی گئی ہو گئی ہو

اقوال درین: - معرت مجدانشان مبرک معدو بت ب که آپ کی بیرے گئے بھی جائے ہو تھی کہ مجمی دیا ہے واسطے کی پر شعیف تقی کہ مجمی دیا کے واسطے کی پر شخص بناک مت ہوا کی لے سوال کیا کہ بندے کی کیا تعریف ہے ؟ فر، یا کہ ہو خد اور اس کی مباوت کو مجبوب تصور کر ساور دید کا مفتوم ہیں ہے کہ ططائر دہ شے پر قانع رہ کر مجمی زیادہ کی طلب اوائی مار میراور قال کی تعریف ہیں ہے کہ مقروض ہونے کی صورت میں بجائے بندے کے خدا سے اس کی اوائی کا مبدو کی اختیاری جائے۔ اربایا کی امیدر کھواور اپنا امور خدا کے برد کرنے ہے کی ضروری ہے کہ حیار و تدبیر بھی اختیاری جائے۔ اربایا کی میرا میں کہ تعریف کا حالت کو بر مرا موم کہ شخص کا حالت کو بر مرا موم درک شخص کا حالت کو بر مرا

حقرت الدانقة بن مبدك بيان كرتي بن ك حالت مرض على جب يل في سياك

اے بچل کو کوئی تھیجت مرماد میں ۔ توفر مایا کہ ان کی المرت سے زیادہ ان کی دروسٹی کی ضیاعے شائف مول -

آ پ نے معزت میدانشہن میدک سے دم مرگ شن بیدومیت فریانی کدم نے کیادہ قیم کا مور آول میں دفن کر نالور یہ کد کر دنیا سے دخصت ہوگئے۔

حضرت منصور عمار رحمته الله عليه کے حالات و مناقب الله عليه کے حالات و مناقب

تعارف. آپ ال كباشد ، تفاورات دور كمديم الثال ماحب كتف يزرك ورب تفيرواعة بوئيس مونيائ كرام في آپ كاوماف بيان كاچين-

حالات: آپ کے مقیم الرتب ہو کی سب سے بینی وجہ یہ ہول کہ ایک مرتبہ داست میں کاننز کا لیک پرزہ و است میں کاننز کا لیک پرزہ جس پر بہم اخذ الرحمی الرقب تحربے تھا پر اہوا ملااور آپ نے مقلت کے تصورے اس کی گوئی بناکر لگل ٹی اور اسی دائل کی دائیں آئے ہے اس سے اسی دائل کی دائیں آئے ہے اس سے کشادہ کر دیں کہ تو نے جام کی تعظیم کے چنانچہ اس کے بعد آپ حرصہ وداز تک ومنا و تبلغ میں مشنول

کی دور مند فی این قلام کوبازارے کو ترید نے کے لئے بھیجانوہ قلام داست میں آپ کاوعظ سے لگا۔ وہی نیک بلوار درویش بھی کھڑا تھا جس کود کو کر آپ نے قرما یا کہ کون فخص ہے جاس کو چار درہم وے کر جھے ہے چار درہم کا سلمان ترید نے آپاتھا اس درویش کو چار درہم کا سلمان ترید نے آپاتھا اس درویش کو چار درہم کا سلمان ترید نے آپاتھا اس درویش کو چار دل ہم کیا کہ اور جب آپ نے غلام سے بہتھا کہ این فی کا این فی کیا دعائم یا جاتا ہے اس نے موفی کیا کہ اور جس آباد ہو جائوں ، دوم اللہ تعالی بیرے ملک کو قوب کی اور قب سے موان چار درہم حرید ال جائیں ، چیار م اللہ تعالی بیرے ملک کو قوب کی اور تمام حاضر بن جاس کے درہم حرید ال جائیں ، چیار م اللہ تعالی بیرے اور دو قلام جب ہے تا آتا کے پاس پہنچاتو اس نے فرائے ، چنا کہ ایس کی خوات کیا در جو کیا در بی حرید چار مورہ میں درکھا کہ بار کی تعالی فرماتے ہیں صورہ ہم آتا نے اس کو اور عطا کے اور خود آئب ہو کیا اور اس شب خواب جس درکھا کہ باری تعالی فرماتے ہیں صورہ ہم آتا نے اس کو اور عطا کے اور خود آئب ہو کیا اور اس شب خواب جس درکھا کہ باری تعالی فرماتے ہیں کہ جم نے تیری بد خصلتی کے باوجو دیکھ براور تیرے غلام پر نیز مضور عمل اور اہی مجلس پر در حتول کا زول کر کے مور کی کر برائی جس کی بدر حسلتی کے باوجو دیکھ براور تیرے غلام پر نیز مضور عمل اور اہی مجلس پر در حتول کا زول کر کے جول کا زول کر کے مور کی کر برائی جس کی بدر حسلتی کے باوجو دیکھ براور تیرے غلام پر نیز مضور عمل اور اہی مجلس پر در حتول کا زول کر

ودا ۔ ووران وفظ کسی لے ایک کانفر پر اس مغموم کا شعر لکد کر کا پ کو پیش کیا کہ جو خود اہل تقریٰ میں سے نہ ہو اور وہ دو سروں کو تقویٰ کی ہدایت کرے اس کی مثنا میا اس طبیب جسی ہے جو خود مریش ہوکر دوسرول کاعلاج کر آبو۔ آیک شب آپ محوم پھرر ہے تھے کہ کمی مکان سے اس تم کی مناجت کی آواز آئی کہ اے اند ایس نے بافرمان بن کر گناہ تھی بلکہ الیس اور نئس کے فریب ہیں آگر گناہ کیا۔ اندا اپنی و حمت ہے بھے سواف فرماد ہے یہ من کر آپ نے اضطراری کیفیت ہیں یہ آیت تفاوت کی کراے ایمان والو فود کو اور اسٹے الل و نئس کو جسم کی آگ ہے بچاؤ جس کا لیدھن آوئی اور پھر جس، پھر جب مج کے وقت آپ اس مکان کے قریب سے گزور ہے تھے تو اندر سے رونے کی آواز آئی اور آپ نے وجہ پچھی افیقایا گیا کہ رات کو کمی مختم ہے دروازے پرایک آیت تعاوت کی جس کو من کر ایک اڑ کاخوف النی سے جان بھی ہو گیا۔ یہ من کر آپ نے فرمایا کہ اس کا توائی ہی جوں۔

ار شادات، فليفه ادون رشيد في آپ ب ي جهاك كلوق على سب وياد او و فام كون بادو سب الم و الم و الم و في به الم و الم و الم و في الم و الم و الم و الم و في الم و الم و الم و الم و في الم و الم و الم و الم و في الم و الم الم و الم و

نہ بنچے وہ بہت بڑا معییت کارہے۔ وفات اِنقال کے بعد جب ایوالحن شعرانے خواب میں آپ سے پوچھا کہ خدا تعالی نے کیماسعادہ کیا؟ فرماع کے بخشش کے بعد جمع سے فرما یا کہ جس نوعیت سے اہل دینا کے سامنے تو ہمری حمد دیناکر ٹافغا سی طرح اب دیک کے سامنے بھی حمد دیناکر۔

ادر سكوت التيد كرف والدمعدرت خواس بي تيازيو جانب، فره ياكد جس معيبت ، في سكابواور

حضرت احمربن انطاكي رحمته الله عليه كے حالات و مناقب

تعارف. آپ کا تار حقد بین مشائخ بی سے ہو آ ہے اور بہت زیادہ معربونی وجہ سے اکثرہ بیشتر تی آبھیں سے شرف نیاز حاصل ہوااس کے علاوہ بہت سے بزرگان وین کا دور بھی دیکھا۔ آپ کی دلتائی اور قیاف شاہی کا بیام تھا کہ حضرت سلیمان وارائی ہیے مظیم المرتبت بزرگ آپ کوجاسوس القلب کے خطاب سے یاد کرتے تھے اس کے علاوہ آپ کے اقوال وارشادات بھی القعداد ہیں۔

ار شادات، کی نے آپ ہے یہ سوال کیا کہ آپ کو فدا کا اشتیاق ہے؟ فریا کہ اشتیاق ہو قائب کا اوا کر،

ہور قدا تو ہر کے ماخرے۔ پھر فریا یا کہ معرفت کے تمن مداری ہیں۔ اون و مدانیت کو جیت کرنا، دوم فدا کے مطاوہ ہر شے کو پھر و رہنا ہوم یہ تصوری ہی کہ کا داخیں ہو سکتا خدا کے مطاوہ ہر شے کو پھر و رہنا ہوم یہ تصوری ہی کہ کر گا وہ لوری ہے محروم دہتا ہے فرایا کہ خدا کی مجھے کہ مسلمت ہے کہ انسان مہادت کو کم کرے۔ لیکن فور واکر زیادہ اور کوشہ نشین ہو کر سکوت اختیاد کر لے۔

مامت ہے کہ انسان مہادت کو کم کرے۔ لیکن فور واکر زیادہ اور کوشہ نشین ہو کر سکوت اختیاد کر لے۔

مسرت ہے خوش نہ مواور خم ہے دل ہو داشت نہ ہو۔ فرہ یا کہ جب معرف کو بہ خیال ہو کمیا کہ خدا تعالی معرف میں میں۔

میرے لور فضب باک نہ ہو گاتو کہی معیدے میں کر ان کر گیا گیا۔ فرما یا کہ اللہ اللہ کی محب معیدے مند کی معرف ہو کی اند، دوم محلوق ہے ہزار کی موم افلاص کا انظم کر بار بار کریا ہے۔ جدم خدائی راہ میں معالی میں بھی دول والی کی اند، دوم محلوق ہے درائی کہ مقدور معرفت کے مطابق میں بھی خوف و حیا کر تا ہے۔ فرما یا کہ مقدور معرفت کے مطابق میں بھی خوف و حیا کر تا ہے۔ فرما یا کہ مقدور معرفت کے مطابق میں بھی خوف و حیا کرتا ہے۔ فرما یا کہ قب کرتا ہی کرتا ہی سکوت ہے۔

الولاد عن إده خود منت إلى-

کر امت برم یں کے نے آپ کاطریقہ تعلیم پر تھا کہ ایک شب ام لک اسٹس مریدیں آگھ آپ نے است خواں چھواکر دوئی قلت کی وجہ سے آلؤے کلوے کر کے سب کے سعنے رکھ کرچراغ افعال اور پیکھ وی کے بعد آپ چراغ لاے تو ترام کلاے ای طرح بر فض کے سامنے موجود تناور کمی نے بھی بغرض ایک آیک کو دہمی نہیں تعدید

بالبيات ٢٣

حضرت عبد القدين خيت رحمته الله عليه ك طلات و مناقب تعارف. آپ كاد من اصلي كوفه تعاليك الطاكيه بين سكونت پذير او كادر اپ دور كانتال متق و مشائخ ص سه در كيس اور آپ ك الوال دار شادات كثرت سه بين.

سے ہوئے ہیں اور اپ کے اوال وار مہوات مرت ہے ہیں۔

ار شاوات مجے فقہ وصلی ہے روایت ہے کہ جمل وقت ہیں نے آپ ہے شرف نیاز حاصل کیاتی آپ فردیا کہ انسان کو چار فعین معائی گئی ہیں۔ اول آتھ ، دوم ذبان، سوم قلب، چہارم ہوا، آتھ کا اظمار شریب شرقی ہے کہ جمع کو ایسے اس پر بھی نظرت ڈالے ، اور زبان کا اظمار شریب کہ بھی کوئی بجز طلب نہ کرے اور جو فض ان بجزوں کو فوظ ضیں رکھتا پر فیسی کا انظار ہو جاتا ہے فردیا کہ قلب کی تحقیق صرف عبادت کے لئے ہوئی ہے۔ فرمایا کہ خوفورہ رہنے والا خواہشات فلس کی سجیل شیس کرتا۔ فردیا کہ و فائل حراس کا جو ٹر کر دل شکت رہنا آخرت کے لئے اضال ہے ، فرمایا کہ جوشے آخرت کے لئے اضال ہے ، فرمایا کہ جوشے اور منعقت پخش آزودہ ہے جس سے مشکل علی ہو اگرت کے گئے اوار دکوامید رہتی ہے جو پر ائی ہی اور منعقت پخش آزودہ ہو آپ کی کرتے ہیں اور برائی ہی سلسل جاتے ہوئی کہ ہوئی ہے جس شرکسلسل ہو تھی کہ اور منعقت پخش کے دواور رہا کم ہوئی ہے جس شرکسلسل کو خوف زیادہ اور رہا کم ہوئی ہے جس شرکسلسل کرتے ہیں گئی ہوئی ہے جس شرکسلسل ہوئی ہوئی کرتے والوں کو خوف زیادہ اور رہا کم ہوئی ہے ۔ فرمایا کہ اگر اگر سے مسلسل کے ماچھ منفرت کی جو برشے کی جیسے سے دائق ہو جائے فرمایا کہ اگر اگر سبسلسل مدتی تمام اسوال سے بے نیاز ہوتا ہے اور صادق وہ ہے جو برشے کی جیسے سے دائق ہو جائے فرمایا کہ اگر اگر کہ سبت سے دائق ہو جائے فرمایا کہ اگر اگر کہ سبت سے دائق ہوئی کر اور خواہش ہوئی ہوئی کر خواہش ہوئی کہ جو زکر خواہ کر ایک کر اسام کر انسان ہوئی ہوئی کر جو زکر خواہ کر ایک کر ان کر اور کر کر انسان کر انسان کی موز کر خواہ کر میں کر انسان ہوئی ہوئی کر انسان کر دواہش ہوئی کر انسان کی موز کر خواہ کر انسان کر انسان کر انسان کر انسان کر انسان کر انسان کے دواہ کر انسان کر انسان

## حضرت جنید بغدادی رحمته الله علیه کے حالات و مناقب

تعارف ب آپ معرب سفطی کے اور مریزی اور صحرت کا کی مجت نیف بدو ہے ۔ آپ بحج شریعت و مقرب سفطی سے بیفی سے اس و جے ۔ آپ بح شریعت و طریقت کے شاور را آوار اللی کا مخزن و معج اور کھل علوم پر دستری رکھتے تھے ۔ اسی وجہ سے اللی زمند نے آپ کو شید الطائفہ اسان زمند نے آپ کو شید الطائفہ اسان التقوم جاؤس العدم ہوائی العدم ہوائی المنظم میں میں العدم ہوائی العدم ہوائی المنظم میں میں التقوم جاؤس العدم ہوائی المنظم کے بوجود بغض و عماد رکھنے والوں نے آپ کو دندی و کا لم بھے جمی کسر العالم ہوائی و کا لم بھی جمی کسر العدم ہوائی میں المنظم کے بوجود بغض و عماد رکھنے والوں نے آپ کو دندی و کا لم بھی جمی کسر العدم ہوائی المنظم کے بوجود بغض و عماد رکھنے والوں نے آپ کو دندی و کا لم بھی جمی کسر المنظم کے المنظم کے بوجود بغض و عماد رکھنے والوں نے آپ کو دندی و کا لم بھی کا المنظم کا المنظم کے بوجود بغض و عماد رکھنے والوں نے آپ کو دندی و کا لم بھی کار

حالت ، سی فض نے معنوت سری متعلی سے سوال کیا کہ کی بھی مرید کا درجہ مرشد سے بھی بلند ہو سالا ہے ، فرمایا ہے شک جس طرح جنید میرامرید ہے لیکن مراشیہ میں جھے سے ذیادہ ہے -

حطرت سیل نستری ہے روایت ہے کہ کو حضرت جنید کامرتبد سب سے ارفع واعلیٰ ہے لیکس آپ صرف حضرت آ و م کی طرح عمادت تو کرتے تھے گر راہ طریقت کی مشقت پر واشت نہ کر سکتے تھے۔ حضرت مصنف فرہاتے ہیں حضرت سمل کا یہ قول ایک ایساداز ہے جو مماری فیم سے ہالداڑ ہے اور او ب کا میں تقاضا ہے کہ ہم دونوں ہزرگوں میں ہے کسی کی شال میں گستافی کے مرتکب شد ہوں۔

بچپن ہے۔ آپ کیاند دارج حاصل ہو تد ہے ایک مرتبہ کتب ہوائی پردیکھا کہ آپ کے الد

ہر مرراورور ہے ہیں۔ آپ نے وج ہے تی قرایا کہ میرے دونے کا سب یہ ہے کہ آج ہی نے تمارے

ماموں کو مال زکوۃ ہی ہے کی ور ہم بیسے نے لیکن انہوں نے لینے سے اٹکار کر دیااور آئ بھے یہ احساس ہو

رہا ہے کہ جی لے اپنے زندگی ایسے ہال کے حصول ہی صوف کر دی جس کو حدا کے دوست ہی پہند فیس

کرتے ، چنانچ حضرت جند نے پنے والد سے دو دو ہم سے کر اپنے ماموں کے رسال پنج کر آدازادی اور

بب ادر سے پہچھاکیا کہ کون ہے اور آپ نے والد سے دو دو ہم سے کر اپنے ماموں کے رسال پنج کر آدازادی اور

بب ادر سے پہچھاکیا کہ کون ہے اور آپ سے نے والد کے دور آپ کے لئے ذکو آدکی د قب کے دور آخری نے اس والت کی جس نے آپ کے اور فضل اور

میرے والد سے مماختہ عول کیا ۔ اب آپ کو افقیاد ہے کہ میر آپ لی یاسیاں کیو تکر ہیرے والد کے انہو تھی اور فضل اور

قرار کو زکوۃ ہیں کر و دو افسوں نے پور اگر دیا۔ یہ بات من کر حضرت مری نے دروازہ کھول کر

قرار کا رقم سے پہنے ہیں تھے قول کر آبوں۔ چنانچ ای دل سے آپ ان کی خدمت ہیں دینے گا اور

میات مال کی تمری انہیں کے امراہ کھ معظمے پیچ دہاں جار صونے کرام ہی شکر کے منذ پر بحث پھری

ہوئی تھی اور جب سے شکری تعریف بیال کر چکے ہو آ ہے۔ کہ امول نے آپ کوشکری تعریف بیان کرنے کا عظم ریا، چنانی آپ نے یکی دیر سرجمائے رکھنے کے بعد قرہ یاک شکر کی تعریف یہ ب کہ جب اللہ تعالی تحت عطارے تواس عمت کی دجہ ہے منعم کی نافر ہائی تھی نہ کرے۔ یہ س کر سب لو گول نے کہا کہ واقعی شکر اس کانام ہے۔ پھر "ب نے بغداد واپس اگر آئینہ سازی کی د کان قائم کر لی اور ایک بروہ وال کر چار سو رکعت نماز یومیای د کال میں اواکر تے رہے اور پکھ عرصہ کے بعد و کان کو خیریاد کسکر معترت مرک سقطی کے مکال کے ایک جرے میں کوشہ نشین ہو گئے اور تمیں سال تک عشاکے وضوے جمری نماز اوا كرتة اور رات يعرعبادت بش مشنوں رجے تھے۔ جائيس سال كے بعديد خيال بو كياكداب يش معرع كىل تك بىنى كىلىدى \_ چنانچە غىب سەند آنى كەاب جىدااب دەدات آپىچاب كەتىرى كىلى يىلىنىدا وال دی جائے۔ آپ نے عرض کیا کہ اے بدی تعالی ! جھ سے کیا تصور سرز دیوا ہے؟ جواب ط کہ تیم اوجو اسمى تك بالل باب بياس كر سب في مرد م الجرت بوع كماك جوبنده د صال كالل البت تد بوسكاس كي تهم نيكيل واغل مصيت بو كنيس. اس سيكربود آب كوفقة بردازون في خت ست بحي كمااور غيف سي مى آپى شكاش كير ـ ليكن فيغد في كماك جب تكسان ك حاف يدجر ما ابت د موجات كدان كى وجد ے لوگ فتنہ وفساد میں جتما ہوئے ہیں سراوعا قرین قیس میں۔ پھرایک سرتبہ خلید نے بغرض استحان ایک حسین وجمیل کنیز کولباس و دبورات ہے سرصع کر کے بیدجہ عت کر وی کدان کے سدمنے پینچ کر نقاب الٹ **کر** ہے کمناکہ جس ایک امیرر اوی ہوں اگر آپ میرے ساتھ اسم بستر ہوجائیں قیص آپ کو دولت سے تواز دوں گ اور واقدى نوعيت معلوم كرت كے لئے اس كيز كے ہمراہ أيك غلام كو بھى يھيج ديااور جب اس كيزنے ظيف ك بدايت ك مطابق آب ك مل من الطهار مد عاكياتو آب ف مرجما كرايك الى مرد " و تعييمي كداس كيز في وہیں وم توڑو یااور جب غلام نے والی آگر خلفے سے واقعہ کی نوعیت بیان کی توصیفہ کو بہت مدمہ مواکیوں کہ وہ خود اس سے بہت محبت کر یا تھا اور اس نے کما کہ جو تقل میں نے ال کے ساتھ کیا تھا وہ نہ کر ناچاہتے تھا جريك وجه بي بي اوز بدر يكناهيب والبيار آپ كاند مت شي تا كار عرض كياك بيات آپ فيك گوارای که ایسی محبوب بهتی کو دنیاسے ر خصت کر دیا ؟ آپ نے جواب دیا کہ امیر الموسنین کی حیثیت سے تمد افرض قامومنین کے ساتھ مریانی کرناہے لیکن مریانی کے بجائے تم فے میری جالیس سال عبادت کو علىميد كرناكي كواداكر ليا-

منقل ہے کہ جب آپ کے مرات میں اضافہ ہونا گیاتو آپ نے مطاو تہنیج کولینا شیوہ منامیالارلیک جمیعیں فرمایا کہ وطا گوئی میں نے اپنے القبارے شروع تعین کی بلکہ شمیں بدالین کے اصرار ہے مدی ہے ساسلہ شروع کیالور میں نے تقریباً دو سوہزد کول کے جو کے سیدھے کے جی ۔

ارشادات ، آپ قرمای کرتے تھے کہ بھے تمام دارج مرف قاف کئی ترک کر دیااور شب بیداری سے حاصل موے۔ فرما یک صوفی وہ ہے جو خداور رسول کی اس طرح اطاعت کرے کرایک بات یس قرآن مو اور ووسرے میں صدیث۔ قرمایا کہ محرست مرشد حضرت افی کے منبعین میں سے تھے اور جب ان کی صفات كالذكرة كرت تولوكون عن ماعت كى سكت بال زريتى. قرما ياكد معرت عل كاب قول ب كدان فعال ف جھ کوا یل معرفت عطالی اور وہ خداایدا یک اے کرت کوئی اس کے مشاب ہو سکتا ہے تاس کا تعلق کسی بنس سے باورنداس كو كلوقات يرقياس كيا جاسكا يهد ووررج موع مى نزديك باور زديك موح ہوئے بھی دور اور دواميد رقب كداس بندشے كوئى مس اورده كى شير كائم نيس اس كى داستاك ہے کہ سمی میں اس میں اور ماف ضیں میں اور جواس کے کاام کی تشریح یا باویل کر آ ہے وہ اور سب ے زیادہ تھے وہ ب جواس کی ذات کو بھی نے۔ پھر معفرت علی نے فرمایا کہ وس بزار سے سریدیں کے بحراه جحه كو بح معرفت من فرق كيالور دوياره العاركر فلك اراوت كامرور خشال منايدادر أكر مجي ايك بزار سل کی عمر موافقت میں مطاکر دی جائے جب ہی اس کی عبادت میں لھے بحرے سے ذرہ برابر ملی کی ت آروں گا۔ ارشاد فرد یا کہ محلوق کی معصیت کاری میرے لئے ہیں وجداؤیت ہے کہ علی محلوق کولیا عصا تشبر كريابوں كور كرموسين ذات واحدكي هرح بين اس كئے حضور اكرم في فرما ياك بنتي لايت مجھ مولی تی سمی نی کونس مولی - فره یا که بی عرصه در از تک ان معصیت کارون کی صامت بر فود خوابال دم ليكن اب جھے ندائي فير بهندارش ملك فرما ياكدوس سال تك قلب نے ميرا شخطاكيا دروس سال تك مي نے اس کی حفالات کی لیکن اب بے کیفیت ہے کہ نہ جھے د س کا حال معلوم ہے نہ ول کومیرا، فرہ یا کہ محلوق اس بت ، بخرب كديس مال سالة تعالى ميرى ربان س كلام كرياب و ميراو در ميان س محمّ ہوج کا ب فرہ یا کہ بیس سال سے صرف قابری تصوف بیان کر آجوں کیوں کداس کے لکات بیان کر انک مجھ اجازت نسي، قره ياك أكر محشرين خدا تعالى مجھ ديدار كا علم دے گانوش مرض كرول كاچ تك " فيرب اورش فيركة دبعد دوست كامشيه اليس كرناجابتا فرها كمدجب ساس هقيقت ب أكاوبوا ک " کلام وہ ہے جو تکب ہے ہو" قریس لے تمیں سال کی نمازوں کا عادہ کیا۔ اس کے بعد تمیں سال تک یہ التزام كياكه جس وقت بحي تماة كاندرونيا كاخيل آجانا توويده نمازاداكرنا مداراكر آفرت كالضور آجابا تو مجده سوكراً، فرماياكد أيك مرتبر جي في اراوت مندون الماكد أكر فرض نماز كر سوالواقل جي تهيس فيحت كراي بمتربو يتوش بركز تميس فيحت يدكرت

آ پ مسائم الد بر سے لیکن معمال کی آ در پر دوزہ نہ رکھتے اور فرسٹے کہ مسلمال ہوائے ل کی موافقت ہی روزہ سے کم نسیں۔ آپ کے اور حضرت ابو بکر کسائل کے مابین تصوف کے آیک بڑاد مسائل پر مواسلت ہوگی اور ابو بكر كسائل في انقال كوفت بيده ميت فريائي كدان مسائل كوميه ما في الى د في كر د ياجات ليكن " ب فره ياكدو مرول كم باتحول من وشخيت بمترى به كديه مسائل بم دونول كم تقويب الى من مار. مائي...

بندی مراتب کے بعد مری مقطی نے آپ کو حفا کوئی کا مشورہ دیاتو آپ نے عرص کیا کہ آپ کی حیلت میں وحفا کوئی کا مشورہ دیاتو آپ بھی دیما کہ آپ بھی وحفا کوئی کا عمل وحفا کوئی کا خواب بھی دیکھا کہ آپ بھی وحفا کوئی کا حقم دے دے بی بور جی وحفا کوئی کا خواب سنے ہے قبل ہی ہویا کہ کیا اب بھی تمارہ اپ خواب سنے ہے قبل ہی ہویا یہ کہ کیا اب بھی تمارہ اپ خواب سنے ہو گئی ہو اپ کی کہ اس بھی تمارہ اپ کا خو تعفور کوئی کے لئے کہ میں گا اور تعفور کوئی کے اپ کا خو تعفور کوئی کے لئے کہ میں اپ آخر تعفور کوئی کے اپ کا کہ تا ہو تعفور کوئی کا حقم دیا ہے تواب میں یہ فریات کو مصادر کوئی کا حقم دیا ہے تواب میں یہ فریات کوئی کو محفا کوئی کا حقم دیا ہے تواب میں یہ فریات کوئی کہ آئی جیند کو وحفا کوئی کی خواب میں یہ فریات ہوئی کوئی کی جوئی کہ کہ کہ تا ہے جیند کو وحفا کوئی کی جائے کہ آپ جیند کو وحفا کوئی کی جائے ہوئی کہ دیا ہوں کہ چاہیں ہرار افراد سے ذیادہ کا جی شدیو۔

آیک مرت دوران دعظ جالیس افرادی ہے بیس پر فیش طاری ہوگئی اور اٹھدہ انتقالی کر گئے۔ آیک مرت وعظ گوئی کے دوران آیک آئش پر ست مسلمانوں کے جیس بیں حاضر ہوا اور آپ ہے مرض کیا کہ حضود کر م کانے فرمان ہے کہ مسلمان کی فراست ہے بچتے رہو گیرں کہ وہ خدا کے تورے دیجھ ہے۔ یہ تول من کر آپ ہے فرمان کی اس کاستھر تو یہ ہے کہ تھے مسلمان ہونا چاہئے۔ اس کر است کر ویدہ ہو کر وہ مسلمان ہوگی ۔ چرکی ۔ چرکی و موجو کر وہ مسلمان ہونا چاہئے۔ اس کر است کے کر ویدہ ہو کر وہ مسلمان ہونا چاہئے۔ اس کر است کے دور کو ہنا کت بی ڈالٹالپند شیں کر آپ کی ورفوں کے دور کو ہنا کت بی ڈالٹالپند شیں کر آپ کی ورفوں کی مور کو ہنا کہ بیس سے آپ کے دولوں کے بعد چرا کہ میں سے آپ کے دولوں کے دور ہو ہواے کا داست کا داست و کھائے گا جنا تھے بھر دھنا کوئی شروع کر دی۔ چرکی کے دولوں کی جائے میں سال تک اپنے مرشد و کھائے گا جائے ہوں سال تک اپنے مرشد کے دور مرکم کرا دیا ہوں۔

آپ قرما یکرتے تھے کہ ایک مرجہ میرافلب کمیں کو گیاور جسب ٹی نے ال جانے کی دعائی او تھم ہواکہ ہم نے تمار افلب اس نئے لے لیے کہ تم اعلامی معیت میں ر بواور تم قلب کی واپسی دو مرے جاتب راض ہوئے کے لئے چاہتے ہو۔

ایک مرتب حسین منعور طائ غب مال کی کیفیت یس حفرت عمره بن عثان سے ول پرداشت او کر

حفرت جنید کی خدمت میں پینچ اور ان سے عرض کیا۔ میری دل پر داننگی کا سب بید ہے کہ بندہ اپنی جوشید ک دستی کا دجہ سے ہمد و قت صفات التی میں فنانسیں دوسکنا آپ نے فرویا کہ تم لے ہوشیاری دستی کا مغموم مجھتے بیں تفطی کی ہے۔

سلمس کی ہے آپ کے سامنے معزت شبلی کار توں مقل کیا کہ اگر ضائعاتی تھے کو فردو کی دہنم کا تقیار ہے۔ دے آجی جتم کو اس سے افقید کر دن کہ جت تو میری پہندیدہ شے ہے اور جنم عدا کی شدا دوست کی پہندیدہ شے کونہ پہند کرنے والا دوست شمل لیکن "پے نرایا کہ ش تو بندہ ہونے کی عیثیت سے صاحب افتیار ہوے کا، عوی شمل کہ سکتاس لئے وہ بھے جمال بھی جمیج دے گاشکر بجالاؤں گا۔

حفرت رو ندکو بنگل میں ایک پوهیا نے بیا پیغام ویا کہ باقداد اپنچ کر جنید سے کمنا کہ حمیس موام کے سامنے ذکر النی کرتے ہوئے نوامت میں ہوتی ؟ بیا پیغام من کر آپ نے فردیا کہ میں تھام کے سامے اس لئے میں کار کر کرنا ہوں کہ کسی سے جمی اس کا حق و کر اواشیں ہو سکتا۔

سمی نے حضور اکرم سے ہمراہ حطر جند کو بھی خواب میں دیکھااور فیک فخص سے کولی خوبی حصور سے سستے چیش کیا تو آپ نے حضرت جند کی طرف اشدہ کر ویا اس نے کما کہ جب حضور سود تشریف فرمامیں تو دوسرے کی کیا ضرورت ہے۔ حضور سے فرہ یا کہ ہرنجی کواپٹی است پر افخر ہے میکن مجھے بی است میں جند براس ہے بھی زیادہ فخرے۔

حضرت جعفرین اهر بیان کرتے ہیں کہ "پ نے آیک در جم دے کر انجرور و گن دیتوں ترید سے کا عظم و یا اور افظار کے دشت انجر مند بیش رکھ کر فورا نکال کر چھینک ویا اور جب بیش نے وجہ پو گھی تو فرمانے کہ چھے سے ندا آئی کہ اے بے حیا! جس شے کو فؤٹے اور کی چوش چھوڑ ویا تھا پھراک کی جانب متوجہ ہو محما۔

سمی در دیش کی عیادت کے لئے تشریف لے گئے آبود معروف کریے تھا پ نے سوال کیا کہ سمی عطا کر دواہ یت پر گریے کتال ہے اور کس سے اس کی شکایت کر تا چاہتا ہے؟ در وکش بیدس کر ساکت ہو گیا تو آپ نے چر پر چھا کہ خیر کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ اس نے عرض کیا کہ شدرونے کی اجازت ہے نہ مبرق قیت ۔

حانت در وی آیک مرتبہ سور وَفاقد پڑھ کر بے پاؤں پردم کر لی توندا " تی کہ تھے ناوم بونا چاہے کہ اے تفس کی خاطر ابادے کام کو استعمال کر تاہے۔

ایک مرجہ آپ آشوب چٹم میں جارہ و نے قالک الش پرست طبیب نے آمجموں پر پائی سالے کی بدائے کے بدا ضو کر ماقو میرے سے ضروری ہے اور طبیب کے حالے کے بعد اضو کر کے بدان خوا یا کہ وضو کر ماقو میرے سے ضروری ہے اور طبیب کے حالے کے بعد اضو کر کے

نماز صفاد فر، کر سر محصادر میج کو پردار بوئ تو در دچیم محتر بو پکا تعاادر به ندا آئی که چونکه تم بندا بهری عبادت کی دیدے آنکھوں کی پرواہ نسیس کی اس کے ہم نے تماری تکیف شم آر دی ادر طبیب نے بسبہ موال کیا کہ ایک بی شب میں آپ کی آنکھیں کس طرح بھی ہو گئیں توفرہ یا کہ وضو کرنے ہے۔ بدین کم اس نے کما کہ در حقیقت میں مریض تھا اور آپ طبیب بدیک کر مسلمان ہوگیا۔

سی بررگ نے ایکس کو قرار ہوتے دیکھاؤروہ بزرگ جب آپ کے پاس پنچ قاآپ کو بہت قضب ناک حالت میں پانچ قاآپ کو بہت قضب ناک حالت میں پرید چنانچ اس بزرگ نے کہا کہ خصہ تھوک دیجے آبوں کہ خصر کی حالت میں شیطان غالب آجاتا ہے۔ اس کے بعد مسید است کا واقعہ میاں کیا۔ تو آپ سیاستے قروا یا کہ ایکس میرے عصر سے بالا واقعہ میاں کیا۔ تو آپ سیاستے قروا یا کہ ایکس میرے عصر سے بناہ واقعہ کا تھم بند دیا ور مرے اوائی تو اپنے نفس کی خاطر فصر کرتے ہیں پھر فروا یا کہ اگر حدا نے اجیس سے بناہ واقعے کا تھم بند دیا ہو آباؤ میں کہی سے بناہ طلب شد کرتے۔

آپ کی با قات مجد کے درو زے پرایک معرفیم کی صورت پرایلے سے ہوگئی آؤ آپ نے سوال کیا کہ آدم کو مجدونہ کرنے کی کیا وجہ تھی ؟ اس نے جواب ویا کہ فیر اللہ کو مجدہ کرنا کب دوا ہے ؟ اس جواب سے آپ حیرت زوجوئے توقیمی آواز آئی کہ اس سے کہ دوکہ ہوگاؤ ب ہے کیوں کہ بندسہ کو الک کے عظم سے انجواف کی اجازت نہیں چنانچ اجیس آپ کے فیمی المام کو بھانپ کر فیرار فوچکر ہوگیا۔

سمی نے آپ سے وش کیاکہ موجود و دور میں دیڑ ایمائیوں ان اقلت ہے آپ نے قربا ایک اگر تسدید میں دیلے جسل کے جس دی جس اور خیال میں دیلے جس اور اللہ میں دیلے جس کے جس کے جس کے اس کے کہ دار دیلی کا حقیقی مغموم ہے ہے کہ حقیق دیلے جس کے کا حقیقی مغموم ہے ہے کہ حس کی و شواریوں کا حل تسال موادر ایسے بر دو در کی کا افتدان تعمیر سے جس میواور ان کے تمام امور میں تسال کا حالت شائل جواور ایسے بر دو دی کا افتدان تعمیر ہے۔

جب وگوں نے آپ ہے گرہے وراری کا سب چھاتونی یک آجیت میں مصیبت و بالگی جہتو میں دائے۔
اگر ووائر و حاین کر سامے آج ہے توجی سب ہے پہلے اس کالقمد بی جائن کیکن آج تھ بیک تھم مشار ہاکہ
اتھی تیری ریاضت یوں کے مقابلہ میں شہیں تھ مکتی۔ کسی نے عراش کیا کہ ابو سعید ترار کے انقال کے وقت
دوق و شوق میں بہت اضافہ ہو کیا تھا آپ ہے نے وہ یا کہ ایک حالت میں ان کی موت یاصف خجب ہے کیوں کہ
جب بندے کو ڈوق و شوق کا یہ انتہائی مقام حاصل ہو جا آپ قودہ سب چکھ فراموش کر دیتا ہے اور ایسے ہی
اہل مراتب کو خداا ہی دوست ، کھتا ہے اور ایسے ہی مدے مد پر گخر کرتے ہیں اور اس کی دوستے ہیں ایسے می ہو
جاتے ہیں کہ ان سے ایسے تق میں صادر ہو ہے گئے ہیں جو جو م کے دین و فکر سے ہیں ہوستے ہیں اور عوام ان

ایں شرح سے او گوں نے سوال کیا کہ کیا جند بغدادی کا کلام ان کے علم کے مطابق ہوت ہے؟ اسوں فے دو اب دیا کہ بیہ تویش نیس جانٹا البندان کی گفتگوں کی ضرور ہوتی ہے جیسے غدا تعالی اس کی دہاں سے کلام کر رہا ہو اور میرے قول کی بید دلیل ہے کہ جب جنید قوصیہ کو بیان کرتے ہیں تواب جدید مضمون ہو آ ہے کہ ہر مختص اس کو بچھنے سے قاصر ہے۔

ایک مرتبہ دوران دعظ کی نے عرض کیاکہ "پ کاوعظ میری طم سےبان ترب - آپ تر مالکہ مرسل کی عبودت قد مول کے بیٹھ رکھ کر سر گول ہو جا اس کے بعد اگر تیری جمد بن شائے تو بیٹا میرا تصور ہوگا۔ ایک مرتبہ کس نے دران دعظ "پ کی تحریب کسی تونیا کا مقیقت میں بیاضا کی توبیف کر رہ ہے کسی نے موال کیا کہ تعلیہ کو مسرت کس وقت عاصل ہوتی ہے؟ فرمیا کہ جب اللہ تعلیب میں ہوتا

کسی نے پانچ مورینار آپ کی فد مت میں پیش کے قوادِ جھاکہ تمدار سے پاس اور رقم بھی ہے ؟ اس نے جب اثبات میں جواب و یاقوادِ جھاکہ طرید مال کی بھی حاجت ہے ؟ اس نے کھاکہ ہاں۔ آپ سے فرہ یا اسے پانچ مورینار وائیں لے جاکیوں کہ لواس کے سے بھی سے فریادہ حاجت مند ہے اور میرسے پاس پھی بھی نئیں ہے لیکن مجھے حاجت نئیں اور تیرسے پاس طریدر قم موجود ہے پھر بھی قافحان ہے۔

کی سائل ہے" ہے۔ سوال کیاتی آپ کو یہ حیال پرداہوا کہ جب یہ خض حزد دری کر سکتہ ہاتا س کو سوال کر ناجائز نہیں لیکن اس شب خواب و بھا کہ سریج ش سے و سکاہوا ایک بر ٹن آپ کے سے د اُماہوا ہے اور تھم و یہ جدید ہے کہ اس کو کھادچنا کچہ جس وقت آپ سے کھوں کر و تکھاتو ہی سال مردہ پراہوا ہے۔ آپ نے عربا نے کہ جس اُتھ دار خوار نہیں ہوں۔ تھم ہواکہ بھرد ل جس اس کو کیوں کھایاتھ آپ کو خیال آجم یا کہ جس سے فیبت کی تھی اور یہ ای جرم کی سزا ہے۔

ك ضراك واسط كام كرف والالمى ست كوفى معاوض في يرا-

آیسدات آپ کا عبادت دل اچائ ہوگیا۔ چنانچہ آپ باہر نظے تو یکھاکہ دروازے پر آیک آو یک کمبل لینے بیٹے ابوا ہے۔ آپ نئی کودیکھتے می فرمایاکہ عبادت دل اچائ ہونے دہ ہو تا ارتقاد کر دیا ہے۔ اس نے عرض کیاکہ عس کا کیا تھا ج ؟ آپ نے فرمایاکہ لائس کی مخالف اس کا واحد طابح
ہے۔ یہ من کر وہ جد حرے آیا تھا جا گیا گیا گیا ہے معلوم نہ ہو سکا کہ وہ کون تھا اس کے بعد جب آپ نے
عبادت شروع کی قو دمجھی پردا ہو مکل محی۔

ایک مرتبہ حضرت مس نے آپ کو تحریے کیا کہ خواب خفت ہے بچو کیوں کہ موسفوالااپنام تھد حاصل خیس کر سکتا ہیںا کہ بدی تعالی لے حضرت واؤد علیہ السلام کو بذریعہ وحی آگاہ فرما یا کہ ہو ہماری محبت کا و حویدار ہو کر رات جس سونا ہے وہ کاؤب ہے آپ لے جواب جس تحریر کیا کہ خداکی واہ جس ہیرار و ہنا ہمارا ذیل خوا ہے لیکن ہمارے سونے کا تعلق حدا کے فعل ہے ہو ہمارے فعل ہے بدر جماہمترہے جیسا کہ ارشاد فرمایا گیا۔ النوم موصیتہ من اللہ علی المجمین ۔ ایسی فینڈ ایک بخشش ہے خداکی جانب ہے اپنے ووستوں

می جورت نے اپنے گم شدہ اڑ کے کی جانبی دعائے گئے آپ سے حرض کیا تو آبا کہ مبرے کام ہو۔ یہ من کر وہ چلی گئی اور یک روز مبر کرنے کے بعد پار خدمت بیں حاضر ہو کی لیکن پار آپ نے مبرکی تقیین فرینی وہ محورت پاروائیں ہو گئی اور جب طاقت مبریائنل نہ وہی تو پار حاضر ہو کر عرض کیا کہ اب آب مبر بھی نہیں ہے آپ نے فرہ یا کہ اگر تیم اقوں مجے ہے توجا تیم ایٹا تھے کی گیا۔ چنا نچہ جسب مدہ کمر پہنی توجیا موجود تھا۔

ایک مرتبہ چورے آپ کا کرت جی الیالور دو مرے دن جب بازار ہیں آپ نے اس کو فرو طت کرتے ویکھا تو تریدنے والا چورے سے کہ رو باتف کہ اگر کوئی ہے گوائی دے دے کہ یہ مال تیم بن ہے تو جی ترید مکل جول آپ نے فرمایا کہ جی والقے ہول ۔ یہ من کر ترید ہونے کرت ترید لیا۔ کمی نے آپ سے نگا ہو کا رہنے کی شکاے کی تو فرہ یا کہ خوا تھے بیٹ نے ہمو کار کھے کو نکہ یہ فحت تودہ اسپنے تضوص بندوں ہی کو مطاکر آہے اور وہ بھی اس کے شکل تمیں ہوتے۔

ایک مرتبہ کوئی الدار آپ کی مجلس میں سے کسی ورویش کواسٹ ہمراہ سے کیاور پکے وقد کے بعداس کے مرب خوان رکھے مورد کی مدر پر الدوسے جس کو مرب خوان اس الدار کے مند پر الدوسے جس کو درویش کے علاوہ کوئی نہیں مدار کی تکہ ورویش صاحب خمیت نہوے کے بیادجود بھی الل جمت ہوتے ہی اور اگر وزیع کی دورویش صاحب اس کا حصہ ہے۔ اگر وزیع کی دورویش صاحب اگر وزیع کی دوست ہے۔ اور تیادی دوست ہے دہ محتیج ہول تواجر آخر سے ان کا حصہ ہے۔

سمی اراد = مند فی اتام اخذ راوخدای قری کرویا ور صرف آیک مکان بالآبره کیا آپ نے تھم دیا کہ مکان فروخت کر کے قمام رقم وریایش پھینک دوراس نے تھیل تھم کر کے آپ کے ساتھ رہنا شروع کر دیا۔ اور بادیوو آپ کے وحظ فرنے کے بھی لیک لو کے لئے آپ سے جدائد ہوتا۔ آفر کارا پٹے مقصد میں کامیاب ہو کر بائد مرتب پر پھیجا۔

آیک نوجوان پر آپ کی مجلس دھا جس ایک کیفیت مدی ہوئی کہ اس نے قب کر کے گھر بھی کو قبام سامان خیرات کر دیا اور آیک بزار ویٹار آپ کو نزر کرنے کے لئے روانہ ہوا قورات جی انو کوں نے کہا کہ تم آیک ویں دار کو دنیا جس کیوں گر قبار کرنا چاہے ہو؟ یہ سن کر اس نوجوان نے قبام دیٹار دریائے دجنہ جس چینک ویٹ اور جب آپ کی خدمت جس حاضر ہو تو آپ نے فرمایا کہ تم میری صحبت کے اس کے اہل قبیں ہو کہ تم نے ایک ایک کر کے جو ایک بڑار مرتب دینار در یا جس سیجنگے دہ کام قوایک مرتب بھی جو سکا تھ ۔

میں مرید کے قلب جی بید و موسد شیطانی پیرا ہو کیا کہ اب بی کال بزرگ ہو کیا ہوں اور بھے محبت مرشد کی حاجت نمیں اور اس خیال کے تحت بہب وہ گوشہ نشی ہو گیا تورات کو خوابوں جی و کھا کر آگ طائخد او نہ پر مواری کر کے جنب جی بیر کر انے لے جاتے ہیں اور جب بیات شمرت کو پہنچ گی آتا کیک و ن سپ بھی اس کے پاس پہنچ کے اور فرما پاکہ آج رات کوجب تم جنت جی بسمج قوار حول پڑھنا چانچہ اس سے جب آپ کے عظم کی تھیل کی توویکھا کہ شیاطین توفرار ہو گئے اور ان کی جگہ مردوں کی بلایاں پڑی ہیں۔ بید ویکھ کر وہ آئب ہو گیا اور آپ کی محبت اختیار کر کے یہ سے کر لیاکہ مردد کے سائے گوشہ نشینی سم قافی ہے۔

ایک مرید بھرے میں گوشہ نشنی اختیار کے ہوئے تھا در اس دوران اس کو اپنے کسی گناہ کا حیال جمیا جس کی وجہ سے تیں ہوم تک اس کا چرو سیاور ہااور تیں ہوم کے بعد جب دو سیای دور ہوگئی قاحض صنید کا محتوب ہونچاکہ اور گاہ النی میں مووید قدم رکھنا جائے ۔ کیوں کہ تیرے چرے کی سیای دھونے تیس تین ہوں میک و هونی کا کام کرنا ہوا ہے۔

جنگل پی شدت کرنی کا دجہ سے کی مرید کی تغییر پھوٹ گئی تاس نے سب سے کرنی کی شکا مند کی۔ آپ نے ضناک ہو کر فرہ یا کہ تم خداتی شکایت کرتے ہو میری تظروں سے دور ہوجاؤادر ب مھی میرے ساتھ شدوجائا۔

کسی مرید ہے گرتائی سرز داہ گیا در شر مدگی دجہہے شوینزہ کی مجہش جاچیہا درجب یک مرجہ آپ اس کے پاس پہنچ تو دو خوف زوہ ہو کر ایساگر اکہ سموے خوں بنے مگا در ہر قطوہ خون سے اللہ سکور دکی کواڑ آئے تکی ۔ ''سپ سے فرما پاکہ یہ چیزریائی شمال ہے جب کہ چھوٹ پھوٹ بھو اللہ تنے ہے جیسے دکر جی مساوی ہیں ۔ یہ من کر دہ سمید اس وقت تڑپ کر سم گیا اور جس اس سے کسی نے خواب جس اس کا حال وریافت کیاتواس نے کیا کہ بر سوں گزر جائے کے بعد بھی میں دین سے بہت دور ہوں اور دو ہاکوش بحت تعادہ سے باطل ہے۔

الیک مریدے مودب ہونے اور بہت آپ کو بہت ٹس قد حملی دجہ ہے وہ سرے مرید ہے کو الک میں ہورے کو رائک ہے ہوئے ہوئے ا پیدا ہو گیا چنانچ آپ نے ہر مرید کو ایک مرغ اور ایک چاتو دے کر سہ تھم یا کہ ان کو بیکی جُد جاس ان ا کوئی ویکھ نہ سکتے کچھ وقد کے بعد قمام مریدین توزیع شدہ مرغ نے سرحاضر ہو کے بیس وہ مرید ریدہ میں نے ہوئے آیا اور عرض کیا کہ مجھے کوئی جگہ ایک میں کی جمال خدا موبور نسی تھا ہے کیویت و کھے آئے میں میں ا اسٹے دشک ہے آپ ہوگئے۔

آپ کے آپنے مخصوص مریدی فیصر جماد کاقصد کیاتی آپ کی ب کے ماتی تعارف مقابلہ کے سامید العارف مقابلہ کے سے دوم تشریف کے دوام تشریف کے دوام تاریخ کے دوام تاریخ کی دوام تاریخ ہودوں شرید تعالی ہوت آپ سے معلی کہ تو ہودوں شرید تعالی ہوت آپ معلی موام تاریخ ہودوں شرید تعالی ہوت آپ معلی ہوا کہ شاید تواں ہودہ میرے لئے ہے۔ یہ خیال کر کے آپ پھر مصروف جماد ہو کئے تیکس حس ہوا کہ شاید تواں ہودہ میرے لئے ہے۔ یہ خیال کر کے آپ پھر مصروف جماد ہوتے تیکس حس ہوا کہ اللہ تعالی کو سے اللہ معلی کر کے بقداد ہوتے تیکس حس ہوا کہ کر مسلمان موسی کیا تھے میں اور دو گھر کے آپنے کافروں و تمال رہ کے بعد حد کہ مسلمان جو کیا اور اللہ تو میں ہودہ ہوتے کہ کر مسلمان جو کیا اور اللہ تو میں کافروں و تمال رہ کے بعد خود بھی شہید ہو کیا اور اللہ تو میں ہودہ سے کہ اس دور کیا۔

میدهاهری سفر هج کے دور بن جبیدفدر و پنیچ قات بے مشرف باز حاصل کرنے حاصر ہو ۔ " پ ۔
ان مے سوال کیا کہ " پ مید میں اور " پ کے جد علی مصرت علی شمیدہ کفار دووں سے جماع ہو کرنے تھے۔
اب آپ فرائے کہ " پ نے کون سازتارہ کیا ہے ہے شنتے ہا وہ مصطرب ہوا کہ روے کے در موس میا کہ دیم ہے۔
میمی فتم ہو گیا ہے " پ مجمعید ایت فرائمی ۔ " پ ۔ " ب اور کر تسار اقلب حال حدا ہے ان اس کی و مر ۔ • محمد عور ان کا دمیں انتقالی ہو گیا۔

ارش وات ۔ آپ فرد یا کرتے تھے کہ شام توت کا عراق فساحت کا خرا ماں صدق کا امر کرے لیکن الر سائی محدق کا مرکز ہے لیکن اللہ راہوں میں قراقوں نے لین جول بچھار تھے ہیں قرہ یا کہ قدرت کا مشدہ کرنے والد سائی تک نمیں لے سکتاور مقلت کا مشاہدہ کرنے والد سائی لینے کو محر تصور کرتے ہے۔ قرہ یا کہ بہت کا مشاہدہ کرنے والد سائی لینے کو محر تصور کرتے ہے۔ قرہ یا کہ بہت فیل ہے وہ بڑہ ہیں کہ ایک محد کے لئے بھی قرب اللی صامس ہوا ہو۔ فرہ یا کہ براہ دوم حقیقت کا بعدہ لیکن حق کا بندہ اس لئے افضل بے کہ اس کوا حود ہر مشاک من سخطاک کا مقام حاصل ہوتا ہے۔

فرمایا که قرآن و صدید کی اجاع کرتے دیواورجوال کا تعین یواس کی جروی بر گزند ارو فرمایاک

وسواس شیطانی سے للس کے وسادی اس کئے شدید ترین ہوتے ہیں کدوسواس شیطانی لولاحوں سے دور ہو جاتے ہیں لیکن نکس کے دیماوی کا دور کر تابہت وشور ہوتا ہے فرمایا کہ ایٹیس کو عمیادت کے بعد بھی مشاہدہ حاصل ند ہو سکالیکن حضرت " وم نے والت کے باوجود مشہدے کو قائم رکھا۔ فرد یا کہ انسان میرت سے انسان ہوتا ہے ند کہ صورت ہے۔ اربایا کد خدا کے بعید خدا کے دوستوں کے قلب بی محقوظ رہتے ہیں۔ فرها یا کرجسم می منتے ہے: یادو خدا سے عاقل رہنا خصہ ہے۔ فره یا کہ قابت کے بغیر بقاحا مسل شیس ہو عتی ۔ قرہ یا کہ ترک و نیااور کوشہ نشخ ہے ایمان بھی سائم رہتا ہے ور اسود کی بھی حاصل بوتی ہے فرہ یا کہ جس کا عم يقين تك يقين خوب تك خوف عل تك عل ورع تك ورع اخداص تك اور اخداص مطلمت تك نسیں پنچناوہ بلاک ہوجاتا ہے۔ فرہ یا کہ تکلیف پر شکایت نہ کرتے ہوئے مبر کرنا بندگی کی بھڑی طامت ہے۔ فرہ یا کے صمان نوازی نوائل ہے بھڑ ہے۔ فرہ یاکہ بعدہ بقناخدا سے قریب بعد آسے خد بھی انتابی اس كة تيب ربتاب - فره ياك بس كي حيت روح برموقوف بموده روح فطفتى مرجات اور جس كي حيات كا وارور ارخدا ہووہ ممی تیں مر ، لک طبی رندگی سے مختل مدگی عاصل کرایتا ہے ، ارما یاک متعت النی سے عيرت حاصل - كرية والى محكه كالنوهاي بوناجمتر بادر جوريان خداك ذكر سه عدى بواس كأكل ہونا بسترے اور جو کال حق بات سنے سے قاصر ہواس کا بسرہ ہونا جھاہے اور ہوجسم عمادت سے محروم ہواس كامرده وو ها الفس ب، قره ياكد مريدكوا حكام شرعيدك موا يكه ته سنتاجات ور مريدك لي و نياتي وي اور معرفت شیری ۔ فرمایا کہ دین کو صوفیائے کرام سے ایک بی آرائی ماصل ہے جیے آ مان کو سناروں سے۔ قرہ یا کہ حطرے کی جارفتمیں ہیں۔ اور خطرہ من جس سے معرفت ماصل ہوتی ہے دوم خطرون أكديس عبدت كي غيت بداي سيم تطرونض جس وبايس جل موج آب جدم خطره ابليس جس بي بغض و عناد جم يعة بين - فرها يك الل بهت الي بهت كي ديد سه سب يو فوقيت حاصل كريسة بيد فرماياكه جد بزار خدار سيده يزركون كايد قول بكد عبادت الحي اس طرح كرفي جابية كدخدا ك مواكس كاخيل تك تعد قروياك تقوف كادهد استف باس في بر كريده بستى ي كوسوني كماج، باور صوفی وہ بدو معفرت ایر اتیم سے فلیل ہوے کاور تی ور معفرت اسمعیل سے تتبیم کاور می اور حفرت واؤد سے غم کا درس اور حفرت ابوب سے مير کا درس اور معرت موى سے شوق كا وری اور حضور اگر م میساخلاص کاوری حاصل کرے .. فرمایاک خدائے علاوہ ہرے کو پھوڑ کر جود کو فنا كر لين كانام تصوف باور آب كايك ارادت مند كاقل يدب كه صول اس كو كت بين جواب تمام اوصاف کو تم کر کے خداکویا ہے۔ قرب ایک مارف ہے تمام تجابات شم کرویے جاتے جی اور عارف رسور خداد مدل سے آگاہ ہو آ ہے۔ فرمایا کہ معرفت کی ووقتمیں ہیں۔ اول معرفت تعریف لینی خود اللہ کو

شاخت كرنا ووم معرفت تصريف يعني القداس كوبهي في اورخداس مشخوليت كابام معرفت ب- فرماياك توجد خداكوجائ كانام باورائتائ توجديد يكرجس مديك جي توجيد كاعلم بواس كوى تقوركر كر وحيداس عبال زب فره ياك الرمجت كاتعلق كمي شف عائم بولواس شكى فائيت س محت مى 0 موجاتی ہے اور محبت کا حصول اس وقت تک ممکن قیمس جب تک خود کو تناز کر سے اور اہل محبت کے اکثر اقوال او کوں کو کفر معلوم ہوتے ہیں۔ قرما یا کدوجد کو مظائر غرق ہونے کانام مشدو ہے کو تک وجد حیت عط كرة ب اور مشابره فاكيت اور مشابره عيوديت كو فناكر كوطانب ريوبيت لي جار ب ادركسي شي حقيقت وَالْ كَ عَلَم كَانَام مِن مشهد ب- فره يأك مواقد نام ب تابي يرافسوس كرن كاور مراقب كي تعريف به ب ك غائب كالتظارب اور حيا حاضرت تدامت كانام باور وكر الى ساك اورى عقلت بهي بزار مال عبادت ، بد زے کول کہ ایک لور فر حاضری کی متنافی کو بزاد مال عبادت ماست نسیس کر علق۔ قرما یک اولیاء اللہ کے لئے محرفی لفس سے دشوار کوئی کام مس ۔ قرما یاک اشتقال و تیاوی ترک کر دینے کانام میودید باور دَم کی اختاء اظام ہے۔ فرمایا کہ بندہ صادق وں میں جالیس مائٹس تبدیل کرت ہے لیکن رد كار كاليس يرس يمى اليك على حالت بر قائم ربتا ب اور بقده صادق وى بجو تداة وست طلب ور و كر ك اور نه خكز ٢ - فره يأك توكل انتبائ مبر كانام ب جيساً كه بدي تعالى نرشاد فرماً ما ب كه وه لوگ جو مركسيس اورائيدب روكل كرتيس اور ميرك تريف يدب كدجو كلوق عدوركر ك ماق ك قریب کروے اور توکل کامفوم یہ ہے کہ تم اللہ کے لئے ایسے بن جاؤ جیسے رور اول بیں تھے فرہ یابقیں ہم ے علم کے قلب میں اس طرح جا گزیں ہوجائے کا جس میں تغیرہ تبدن نہ ہوسکے اور لیقین کا آیک معموم ہے ہے کہ ترک تکبر کر کے ونیاے بے تیاز ہوجائے۔ فرمایا کہ میرے تزویک ٹیک حوفائل فی محبت یہ حوجا بد ے بعرب فروایاک دیاایک الی فعت ہے جو سعامی کی گر نی سے پر ہوتی ہے۔ فروای کدر ما کانام سے ا پنے افتید ت کومیدوم کر کے مصائب کو لات تصور کرنے کار فرمایا کہ تؤ۔ نام ہے عزم رائخ کے ساتھ علم و کمناه اور خصومت ترک کر دینے کافر، یا کہ اپنی تعظیم کراے کے لئے کر امات فاظمور فریہ ہے۔ فرما یا كر من كاكتاه كبيره س ب خوف بوجانا واغل فريب ب وركفر س خافف ند موناواصل كانكر س - وما إ ك روز ازل القدية السنة بريكم فرما كر ارواح كواتيه مست بناديا كه ومياجي جالت ساع يكه وقت اس كيفيت كاحساس سے مست بوجاتى يى - فره ياك تصوف نام ب كلوق سے حالتى كى جاتب رجوع بونے قرا ت وسنت كى التاع كرف اور مشفوى ميدت رب كا-

جس وقت معرت روئم نے "ب ميں ابيت الموف ك متعلق موال كياتون اك مابيت الموف جبتو ك عبائ الى ذات على الموف عماش كرد كيوں كر مونى والى ہے جس كو عدا كسو كركى نہ جاتا ہو كا ورا یا کرتے دیدنام ہے خود کو فتاکر کے اللہ بھی ضم ہوجائے اور ججزے ساتھ معمول قدت کا اور مجت کا ملموم ہیں ہے کہ محبوب کے قام وصاف محب بھی مردو وہ بوس جیسا کہ حضور اگر م کا کا شاہ ہے کہ " جب بھی اس کو محبوب بناؤں گا میں کا محت واجعدت بن جاؤں گا۔ فردیا کہ جود دھم محدد م کر دیے کا بام انس ہے فردیا کہ در کرکی کی تسمیل ہیں۔ اول حصول معرفت کے نئے آیات آر آئی بھی فکر کرنا، ووم حصول مجت کے لئے فد کے موامید پر فکر کرنا، چہذم حصول حیات کے لئے فد کے موامید پر فکر کرنا، چہذم حصول حیات کے لئے فد کے موامید پر فکر کرنا، چہذم حصول حیات کے لئے فد کے موامید پر فکر کرنا، چہذم حصول حیات کے خود کے موامید پر فکر کرنا، چہذم حصول حیات کے فید کے موامید پر فکر کرنا، چہذم حصول حیات کے خود کے موامید پر فکر کرنا، چہذم حصول حیات کے خود کے موامید پر فکر کرنا، چہذم حصول حیات کے دور در کے افزان ہو آئے ہے اور سب کو وجب خدا کو برے کا مالک تصور کرتے ہوئے ہے اور کرلے کہ جرشے اس کے دور دے قائم ہے اور سب کو وجب اور سب کو وجب اور سب کو وجب کو اس کے فید کرنا ہوئی مورفت کے جو سرکا ہوئی مورفت کے وقع کے فرز دہ بول جب کو ان کا یہ اضطراب ایسائی تو ہوتا ہے ہے کوئی، اس میں شب خوان کا انتظار کرتے ہوئے دات بھر جا گار ہے۔ پھر فردیا کہ سادت کی سفت صول ہو کا رہ مورف کا رہ بول جب کو ان کا یہ اضطراب ایسائی تو ہوتا ہے جے کوئی، اس میں مدت صول ہیں۔ یہ مورف کا رہ بول جب کو ان کا یہ اضراب ایسائی تو ہوتا ہے جو سدا ایک حال ہیں۔ ہوئی دہ ہے جس کے اقوال داعال بھی پر صدتی ہوں۔

ور کرار سی مریف ہے کہ ہے بہتری المال کو قابل تھوں ترکے جو سے تھو کا کر کے اصان شرقت کے فواک کا اسلام کو قابل تھوں کے جوائے کر کے اصان شرقت کے فواج کہ جو درویش جدا کی رصابی راضی ہے دو مسب سے بر سرے اور الیے لوگوں تی مجت القیاد کرتی چاہئے جو احس کر کے بھول جاتے ہیں اور قمام مغز شوں کو نظر ندار کرتے دہیں۔ فرمایا کہ بندوون ہے جو فعد کے موا کمی کی پر سٹن شد کر ہے۔ پھر فرمایا کہ مرودوہ ہے جوا پیغ علم کا عمران رہے اور مرا دوہ ہے جس کو اعاشت التی مالی ہو کیے تک مرود وہ جوا پیغ علم کا عمران رہے اور مرا دوہ ہے جس کو اعاشت التی حاصل ہو کیے تک مرود وزر نے وال ہو تا ہے ور دور نے وال کھی آئے اور الیے کا مقابلہ نہیں کر سکا۔ فرمایا کہ تواس ہو کہ کا میں موقع کا در فرمایا کہ تواس ہو کہ کا اور دیٹن پر موقع کا در فرمایا کہ تواس ہو تھوں کا میں ہوئے کا در فرمایا کہ تواس ہو تھوں کا میں ہو تھا کہ فرمایا کہ تواس ہو تھوں کا میں ہوئے کا در فرمایا کہ تواس ہو تو کہ در مراز کی خوش ہو کہ در مراز کر کے خوال کے کے اور مراز کی جو تھی ہو کہ کی خوش ہو کہ کا تراز ہو کی خوال کے حرام کی جانب متوجہ ہو ناائل کو بیا کہ میں ہو گئے کہ کر اور کر گئی کہ کہ کر کر تر کس کر تر تر در اور تھیں ہو کہ کی شد و کھے شد و کر کے افرائ کی خوال ہے کہ دو کر دو او تھیں ہو تھوں کا کا خوال کا کا خوال کا کا خوال کی دو مرک ہے کہ دو کر دو او تھیں ہو تھا کہ کر کر تر کر کر تر تر دو او تھیں ہو تو کر کے افرائل کے کہ جس کو تیز دو او تھیں ہو تھا کہ کا خوال کی دو مرک ہے گئے۔

وفات وم مرك يل كيان وكول مع أماياً مرجع والمور جنائي وورال وضوالكيول على

خذال کرنا بھوں گئے تو سے بی یاد ہائی ہر خلاں کر دیا گیا۔ س کے بعد آپ نے محد ہیں گر کر کر۔ ورار ب شروع کر دی اور جب مو گول نے سوال کیا کہ "ب، س قدر عابد ہو کر روتے کیوں ہیں؟ فرمای کہ اس وقت ے زیادہ میں بھی تھانے میں۔ پھر تاوت قرآن میں مشخول ہو کر فرہ یا کہ اس وقت قرآن ہے ریادہ میر کوئی مونس و بهرم نسیل و رسی و نت شن این هم بحرتی خبارت کواس طرح بوایس مطلق دیکور بابول که جس کو تیزو تند بوائے جموشے بارے میں اور مجھے یہ علم شیس کہ یہ بوا اراق کی ہے یاوصال کی ور وو مری طرف فرشت اعل اوریل صراط ہے اور عی عادر قاضی پر نظرین لگائے ہوئے اس کا متقربوں کدنہ جائے تحد کو کد حرجائے کا تھم دیا جائے۔ اسی طرح ''سیا سے سورہ ینز کی ستر 'آیات خلاوت فرمائیں اور عالم سکرات میں جب وكون عوص كياك القدائذ كيح تؤتراء كديس اس كى طرف سے عائل شيل بول بارا فكيوں يروظيد خونی شروع کر دی اور جب داین باتھ کی انگشت شادت پر میسیے توافل اوپر انفاکر بهم اللہ الرحمن الرحیم برعی اور جھیں ، د کرتے می رور تقس عقری سے برد د کر کی اور حسل دیے وقت جب او کوس نے تکھ میں بانی پہنچانا جہاتہ فیب سے آواز "ئی کہ جارے تحبوب کی مستحموں سے یانی دور رکھو کور ک کہ س کی ستیمیں سرے و کر کی انڈے میں برورونی ور ب اوارے دید رے بغیر شعب کال علیں اور جب الکایال سيدسى رے كافسدكياؤيد كى كربياتى مارسددكري بداء سياور مارے مم كي بغير شيل كيل كار عرجنازے کی دو تی کے وقت ایک بوزیلات کے آید و سامیر اگر بیرد کیا اور جساس کو اساس میں میں م رئاس نے کرکہ برے بیا محبت سی تائی کے سے میں اور کے حفرت جنید کا تالب کا کا او سیاب ال ب- اگر تم جنازے کے ساتھ نہ ہوتے تو میت سفید بازی طرح ہوا کے دوش پر پروز کرتی۔

سی بزدگ نے خواب میں "پ سے ہو چھاکہ مشکر تکیرکو آپ نے ٹیانواب ویا جومایا کہ جسیا موں نے پوچھا کہ سن ریک تو میں نے مسکر اگر جواب ویا کہ میں اس بی میں الست بریجم کا جواب ہلی کہر کر وے چکا ہوں۔ اس کے لئے تلاموں کو جواب ویٹا کیا وشوار ہے۔ چنا نچہ تکیرین جواب سن کر یہ کہتے ہوئے چل ویے کہ ایمی تک اس پر خمار محبت کا اثر موجود ہے۔

کی پر رگ نے خواب میں "پ سے ہو چھاکہ حداقعالی نے کیرام عادہ کیا جوہا نے کہ مختی اپنے کر م سے بخش دیا اوران دور گھت نماز کے طاوہ جو بیس دات کو پڑھاکر تا تھا ور کوئی عبادت کام نہ "سکی "پ کے طرار مدادک پر حضرت شبل" ہے کوئی مسئلہ دریافت کیا گیا تو آب یا کہ خدار سیدہ ہو گوں کی حیات و عمات دونوں مساوی جو ت میں مسئلہ کا جواب وسینے شاراند مت محسوس کر آبوں کیوں "مام سے کے جد بھی "پ سے آن ان جیار کھتا ہوں جھٹی حیات ش تھی

# حضرت عمروبن عثان كى رحمته القدعليدك حالات ومناقب

و تعات عدت مصور عدن فاواحد آپئ بدرعا کا مجے کے نام مصور او آپ عابید وال بھی تحریر کرتے ہوئے وکی کر موال کیا کہ کی تحریر کر رہے ہو ؟انسوں نے کما کہ یکی عبدت تحریر کرد ہاہوں جو قرآن کا مقابلہ کر تنے ۔ یہ سنتے ہی آپ نے خضب ناک ہو کر دو بدد عادی جس کی وجہ سے منصور کو دہ واقعہ چیش

سب المراس والمور الرائيل والمحال المراس المواجرا المواجرات المواجرات المورك المورك المواجرات المواجر المواجرات المواجرات المواجرات المواجرات المواجرات المواجرات المو

آبل تخلیق کر کے س کے باٹ میں رکھ اور سم کوروٹ سے ایک مردس کی تخلیق کر کے مذم وصلی میں رکھ کا رسیم تیں موسائف اس کر سریوم تیں موسائد طری اس پر ڈائٹ اور کل مت محبت ساروح کو دائف فرداید ۔ پھر تین مواطائف اس قسب پر وارد کے اور تین موسائد مرجہ کشف مصل کی تخلیت سمرے ڈیٹر و جاب من سب نے ال کر وہ سری خلوق کو دیکھاؤا ہے مرورہ کی کور تر نسیں پایا۔ پھرامتخان کے طور پر خداتھائی نے سرکوروٹ اور روح کو قلب میں اور قلب کو اجسام جی مقید کر کے انہوں کر ام کوروایت سے سنے بھیجا اور جب سب سے اسپنے مقام کی تلاش کی قالت تعلق ہے کہ مسئے تھا دی مطابقت کی قلب نے مجت کی ۔ ووج کے قرمت کی اور سرے وصال کی مطابقت کی۔

سمی دوست کی عدالت کے زمانہ جس آب اس سلنا صفیان تشریف کے گئے۔ اس نے آپ سے فرمائش کی کہ قبال سے کوئی شعر سنواد بیٹنے ، چنانچہ قوال سے اس سنموم کا شعر پڑھا۔ کہ میری بیاری میں کوئی عیاد ت کو جایا کر آ اقدام میں شعم سنتے تک وہ تذورست ہو گیااور آپ کے فیص محبت سے معراج کمال تک۔ سن

۔ ارشادات جب آپ سائن شرح انڈ صدر دلا سدم کامنس ہو چھا گیاتو فرمایا کہ جب بندے کی نظر علم عظمت وحدا نیت اور جلال ربوبیت پر پرتی ہے تا س کے سیسٹی ایک فرانی رونمابوتی ہے کہ اس کو ہرشے نیست محسوس ہونے لگتی ہے۔ فرمایا کہ حقمت دوحدا نیت میں دخل ندازی معصیت دکفرے۔ فرمایا کہ دوستوں کاوجد خدا کاابیازار نیمال ہے جس کوئمی قیمنت پر ظاہر میں کیا جاسکتا۔ فرمایا کہ محبت بھی داخل رضا ہے ور محبت ہے رضا کواس کے جد شیس کیاج سکتا کہ بندے کو ہرشے عزیز ہوتی ہے حس سے دوراضی شہو مس کو محبوب بھی نہیں مجھتافرہ یا کہ بندہ ای کو محبوب جانے جس سے زیادہ کوئی محبوبیت کے قائل نہ ہو۔ فرمایا کہ مہرنام ہے خدائے تھم پر استعمال کے ساتھ مصائب پر داشت کرنے کا۔

باب د ۲۵

#### حضرت ابوسعيد خزار رحمته الله عليدك حالات ومناقب

تعارف ، آپ بغداد کے باشد سے قداد ان مشائخ میں سے ہوئے ہیں جن کو احد تعالیٰ ہر فن ہیں کمال دیا کہ آپ مریدیں ہاس قدر شغیق سے کہ ان کی تعایم و تربیت کا طام حیال رکھا اس کے علاوہ آپ کا کے موضوع ہر آپ کی جاد موقف نے کہ ان کی تعایم و تربیت کا طام حیال رکھا اس کے علاوہ آپ کا وقت اکثر و بیٹ تنام ان انتھوف کا فضاب دا۔ اور آپ کا وقت اکثر و بیٹ تنام نے ووالنوں اور حضرت بشر طائی کی خدمت ہیں گزدا اور میں سے پہنے فنا و بقا کہ موضوع پر آپ ہی ہے اب تشائل قر ان حق کی آپ کی تنام المرس کی بعض عود توں پر عام ہ سے پہنے فنا و بقا کہ موضوع پر آپ کے موضوع پر آپ کے اس کے انداز و بیٹ میں کے اور میں اس میں موسوع ہیں کہ جن کہ وقت ہوئے آپ موضوع پر آپ کو اور بوال کی موسوع ہیں کہ جن موسوع ہیں گئے ہوئے آپ موش اللہ بو تر اس سے رشتہ ہو ان تے ہوئے آپ صاصل کر ایتا ہے تواب فنی و رفدا کے علاوہ ہم شے کو قر موش کو ویتا ہے و رجب میں ہے موال کیا جا ہے گئی موال ایک جا ہو گئی ہوئے گئی ہم موسوع کے اور اس کے تمام صفاء کو کو بائی موال کو وہ کو گئی ہوئے گئی ہم موسوع کے ہم موسوع کی جا موسوع کے ہم موسوع کی جا موسوع کی جا موسوع کی جا موسوع کی جا موسوع کی ہم موسوع کی جا موسوع کی گئی ہم سے موسوع کی موسوع کی ہم موسوع کی ہم موسوع کی تو کہ کا موسوع کی جا موسوع کی جا موسوع کی گئی ہم موسوع کو گؤنہ تا پاکی جو جو کی گئی ہم موسوع کی جو موسوع کی ہم ہم ہم کی کو گؤنہ تا پاکی جو کی گئی ہم موسوع کی ہم ہم ہم کی کہ جو کھوں کو گؤنہ تا پاکی جو کھوں کی طاقت ہر واشت میں تھی ۔ جسے اقدال سے موسوع کی جو کھوں کی طاقت ہر واشت میں تھی۔ جسے اقدال سے موسوع کی کی کھوں کو گؤنہ کا کہ بوت کی طاقت ہر واشت میں تھی۔

حلات، آپ فرہ یا کرتے ہے کہ یک مرتہ خواب پیل دوفر شنوں نے جھے ہے صدق کامقوم ہو چھاتو پی نے کہا کہ ایف نے عربہ کانام صدق ہے، سموں نے کہا تم بچ کہتے ہو فرہ یا کہ ایک مرتہ خوب بھی حضور اگر م سنے موال کیاتہ بچھے دوست رکھتاہے جیس نے عرض کیا کہ نشری دوستی میرے قلب بھی اس طرح مراہب کے ہوئے سے کہ کسی دوسم سے لیے جگہ شیس سے سن کر حضور کے فرمایا کہ جس نے اللہ کو ووست رکھاجی کو ووست رکھا۔ فرہ یا کہ ایک مرتبہ خواب میں بھی ہے اپنیس کو ڈیڈا مارے کا تعد کیا تو فحیب سے تدا آئی کہ یہ ڈیڈے سے خانف شمیں ہوتا یہ قوصرف قلب مومن کے نورے ڈر آب ہے۔ جب ہیں ہے اپنیس کواپنے پاس کے کے کہا تواس نے جواب دیا کہ آدک الد تھا لوگ میرے فریب جی شمیل آ کئے البن تمدری محبت جی جو تک لڑے رہے ہیں س کے شاید مملی میرے فریب جی جس جانو۔

سپ کے وہ جر ووں میں ہے جبایک کا انتقال ہو کیا آب ہے تہ بیش ال ہے ہو جماک اند تعالی الد تعالی الد تعالی ہے گئے اس میں ہے جبایک کا انتقال ہو گیا آب سے اگر ویا۔ آپ سے ان ہے کہا ۔ ایک اس میں کہا کہ ایک ان اس میں کہا گئے کوئی تھے۔ کو اضور میں ہے اور نہ آبک ہمائی میں ال میں ہے۔ وہ سرا الماس الم نے لئے رکھنے۔ چنا تی تیس سال میں ہے رہنے کیاوجود آپ سے کمی آبک اس سے دوسرا لماس شعور کا ا

فرہ یا کہ ایک مرتبہ دریام آیک ٹوجواں گدر ڈی اوڑ ھے اور سابتی کی دو ت لئے ہوئے طا۔ چنا نچے مثل نے اس کی گذری سے بیدا تداوہ کیا کہ بیدائل اللہ میں ہے ہے لیکن دوات سے بیر تضویر ہوا کہ شاید کوئی طالب علم ہے اور جب میں نے اس سے سوال کیا کہ خدا کے علنے کے لئے کوں ساد است ہے ؟اس نے کہ کہ ایک راستہ عام کے لئے اور دوسرا خاص کے لئے۔ لیکن تم جس رہ و پر گاسز ن ہووہ عام لوگوں کار استہ کیونکہ تم عملومت کو درجید وصال اور دواست کو حج ہے تھور کرتے ہو۔ قرمایا کہ جنگل بیں آیک سرتبہ وس شکاری کنوں نے جھے تھیر میں قبص ہی جگہ مراقبہ میں مشخوں ہو گیا۔ چھرانسی میں سے ایک مفید رنگ کے گئے نے تمام کتوں پر حمد کر کے بگادیا اور خود میرے پاس آ جیٹا کیکن جب میں وہاں سے دوانہ ہوا تاوہ یکھ دور میرے محراہ جال کر فائٹ ہو گیا۔

ار شادات ، مہاں متدی کے سامنے بنب آپ نے تقویٰ کے موضوع پر بخت چیزی تو نموں نے کماکہ شامی زمین پر رہ کر شامی نسر کا پائی استعال کر کے آپ کو تقوی کی باغی کرتے شرم نمیں آتی "چنا تچہ آپ نے ندامت ہے گر دن چھکاکر فرمایا کہ واقعی آپ کے گئتے ہیں فرمایا کہ خدا سے اس سے مجت کرو کہ وہ تماہرے ماتھ نکل کر آ ہے اور جو خدا کو پنا جس تصور نہ کرے وہ کبھی خدا ہے مجت نمیں کر سکا۔

قربایک دریا کہ دیاہ کرام کی بررگی کی وجہ ہے اللہ تعالیٰ صاف کا خوا شکار ہوتہ ہے اور ان کو مجب ہے چاتے ہوئے اپنے اپنے فرکر کے در دائے ہے تھر و حدا اپنے ہیں پہنچا کر عظم میں و سکون عطائی کر آبادر اپنے محبورہ فدا کی تفاظت ہیں آ جا بہ ہے اور یہ تصور می فلط ہے کہ سعی و مشقت ہے یہ بغیر سی و مشقت کے قرب الی عاص ہو سکت ہے۔ اس کا دار و دار و دار تو صرف فدا کے فضل پر ہے۔ اربایا کہ حدا کے مشلب ہے کے بعد کوئی تجاب در میان ہی باتی نسیں ر بتا۔ فرمایا کہ قور قراست سے مشہوہ کر نے والا کو یہ لور فداوندی ہے مشابدہ کرنے دال ہوتا ہے در اس کے مشابدہ کرنے دال ہوتا ہے در اس کے مشابدہ کرنے دال ہوتا ہے در اس کے مشابدہ کرنے دال کی اور فداوندی ہے مشابدہ کرنے دال ہوتا ہے در اس کے مشابدہ کرنے دال کا میں موج نسی ہو سکتا ہلکہ سے مشابدہ کی خواب ہے خواب کے خواب میں مشغول مورد ہور در خدالے بعض ایسے بعد ہے بھی ہیں۔ جو اس کے خواب نے تو فرق کے سرت مشغول مورد ہور در حقیات اور خدالے بعض ایسے بعد ہے بھی ہیں۔ جو اس کے خواب نے تو تو شی کے سرت مشغول مورد ہور در حقیات اور خدالے بعض ایسے بعد ہے بھی ہیں۔ جو اس کے خواب

قربا پاکہ اہل معرفت کے لئے ضروری ہے کہ وہ نہ قوفدا کے سوائمی کو دیکھیں، نہ کی ہے تو تفظو
ہوں اور نہ قدہ کے سوائمی کے ساتھ مشغولیت اختیار کریں۔ پھر فرما پر کہ کو فناہونا فائی عنامت ہاور
حضوری بقائی۔ فرما پاکہ ذکر عمن طرح ہے کیا جاتہ ہے آیک صرف ربان ہے دو سرے قلب و زبان ووٹوں
ہوں اور تبرا جس قلب جس تو ذاکر رہے لیکن ربال گنگ ہوجائے لیکن اس مقام کا علم خدا کے سوائمی کو
جسی فرما پارچیدنام ہے برشے سے جدا ہو کر رچوع الی اللہ ہونے کا فرما یا کہ علم فدا کے سوائمی کو
ہے ہے تیاز ہوجائے کہ قدام اشیاء اس کی محتاج نظر آئیں۔ فرما یا کہ قرب حقیقی وہ ہے کہ خدا کے علاوہ
سے بھی بھی شے کا قلب جس تصور تک۔ سے جات تو اس جات ستور بھی نہ ہو۔ فرما یا کہ علم دی ہے جس پر قسل
محمی بھی ہے کا قلب جس تصور تک۔ سے جات کا درجہ حاصل ہوجائے۔ فرما یا کہ علم دی ہے جس پر قسل
وزاری کر آرہتا ہے جس جس جات بادہ ہوجانا ہے قوسی کھی بھا دیتا ہے ۔ فرما یا کہ توکل قدار اس طرح

حمار کرے کا عام ہے جس میں نہ تو سکوں ہوئے عدم سکون فرمایا کہ جس کو اپنے ور فدا کے ماہی حائل ہوے والی شے پر نلیہ حاصل نہ ہواس کو تقوی و سراقیہ اور بحقف و مشہور حاصل نہیں ہو کئے۔ فرمایا کہ مالداروں کا حق فقر ء کواس لئے نہیں پہنچا۔ اول توال کی دوستی ہی جائز ہوتی ہے۔ دوسرے اس کا عمل مطابق دوات سیس ہوتا۔ تیسرے فقراء خود صاحب قماعت ہوتے ہیں۔ ہاہے۔ 1844

# حضرت ابوالحن نوري رحمته الندكے حالت و مناقب

تقارف آپاہ ورکال مشاذ بررگوں میں ہوئیں جن کو تمام مشاکے مظمت وم تبت کے مشہر سام مشاکے عظمت وم تبت کے مشہر سام را انقاب کا فضاب عطائیا۔ آپ معترت سری سقطی کے بیرو سرشد اور معترت جند افعاد گ کے جم عدم سنگ کے انقبار سے جم عدم تھے۔ عمر کا کشور پیشتر معمد معترت اسم حواری کی صحبت میں گزارا آپ اپنے سنگ کے انقبار سے انشوف کو تقریر زجی دیتے تھاور فرما یا کرتے کہ بالیار وقرونی کے صحبت شخ جائز سیں اور آپ کو فوری کا فرمان کی مشہول رہے تھے دور آپ کی کر امات سے شب آدریک میں جی تھی تناج کی دوش میں جو پردی میں آپ مشہول رہے تھے دور آپ کی کر امات سے شب آدریک میں جم تین کھی دوش میں گئی کے مشہول کی کار قبل مقال میں نے آپ سے دیادہ معترت جنیز کو بھی مرادت گزاد قبل میں نے آپ سے دیادہ معترت جنیز کو بھی مرادت گزاد قبل سے دیادہ معترت جنیز کو بھی مرادت گزاد قبل میں بیا۔

حالات ریاضت کے بتدائی دور بی آپ کورے کھانا کے کر تھتے اور استین فیرات کر کے لماز ظرکے بعدائی و کان پر جائیتے ہی کہ سسلہ بیں سال تک چار بائیکن آپ کے گھروا کے اس تصور میں دہنے کہ و کان پر کھانا کھالیا ہوگا آپ فرویا کر تے تھے کہ میرے نے یہ سوں کے مجدوات و ظوت سب ہو و طابت ہوئے اور جس بی فیور کرنا شروع کیا کہ شید میری عبادت ہی دیا کا میرے نفس منے قلب سے سازباز کر رکمی ہے لیکن جب میں نے خافت نفس عفر شال ہو گیا تو بیری کو اس کے قلب سے سازباز کر رکمی ہے لیکن جب میں نے خافت نفس شروع کی تو میرے اور اسرار باطنی کا انتشاف ہوئے مگا اور جب بی نے نفس سے اس کی کیفیت ہوچی قواس نے کہا کہ میرے کو گئی مراویوری نے ہو سی اس کے بعد بیل نے دو جے و جلہ جس مجھی کی فرار ہوں گاہی کیفیت ہو گھی چشن گئی تو میں معرف کے دو جے و جلہ جس کھی گئر نے کے سے بیارہ اال

كرامت ب تيس بكد فريب سي تعيير كياب سكاب جس والت تقدم خليل في يراث وعمى من خيف س شكايت كى كدايك ايد كرده بيد بوكينتور تعل والردو يحى كرياب اور اشارور كنام ماي كفتكو يحى كرياب اور زبال سے ایسے کلمات محالات عالى كرون زون بير - اس شكانت ير خيعد نے تمام مشائح كو قتل كرنے كافتكم دے ويااور جب سب سے يہلے جادد سے معنزے ارقام كولٹل كرنا جياتو معنزے اورى مسكراتے ہوئے ان کی جگہ پر جابیٹے اور لوگوں نے جب آپ ہے کماکداہمی آپ کا نسر نسیں ' پاتونرہ یا کہ میری بنیاد طریقت مدید عارب ورش مسمانوں کی جان کے بد لے اٹی جان دیناز بادہ بستر تصور کر ، بول حالاتك ميرے وريك ونياكياليك لو محشر كے بزار سال سے الفنل ہے كيونك ونيا مقام حدمت ب اور مقبى مقام قربت بے لیکن خدمت کے بفیر قربت کا حصول ناممکن بے بداو کھا کام س کر فلیف نے قاضی سے موال کیا كدان كربد مديم عم شرى كياب ؟ قاضى في معزت ثبل كوديواند تقور كرت بوت وال كياكديس وینار پر کتی زکارة بوتی ہے؟ در مایا کہ ساڑھے میں دینار معنی ضعب وینار سریداس جرم شی اواکرے کہ اس نے بیں دینار بح کیوں سکتے جس طرح حضرت ابو بکر صدیق کے پاس جالیس وینار تھے اور اسوں نے سب کے سب زکوۃ میں وے دیے عمر قاضی نے حضرت نوری سے لیک سوال کیا جس کا انوں سے برجت جوب وے تر النا تامنی ہے کہا کہ ب تم بھی من لوک خدائے ایسے بندے بھی تخلیق فرمائے ہیں جن کی حیت و ممات اور قیام و کلام سب ای کے مشہوے سے وابت ہیں اور اگر ایک محد کے سنے بھی وہ مشہدے ے محروم بر جائی توموت واقع ہوجاے اور کی وہ لوگ ہیں جو ای کے سامے دیجیں ک سے سے ہیں ای ے کو تے ہیں ای سے منتے ہیں اور ای سے طلب کرتے ہیں ہے اواب من کر قاطبی نے خلیدے کر کہ اگر ایسے افراد میں خد و زندیق ہو کتے ہیں تہ پر سرا تتی ہے ہے کہ پورے عالم میں کوئی محی موجد میں ہاور جب فیند نال معزات سے کماکہ بھ سے بکو طلب عجے توسید نے کم کد مدی حواہش تو مرف ید ہے کہ تم ہمیں قراموش کر دور ہے ان کر حیفہ پر اقت طاری ہوگی در سب کو تعظیم واحرام کے

مسی ہو " پ نے درال ماز داڑھی ہے شعل کرتے ہوئے دکھے کر قربا یاکہ بنایا تھ خدائی داڑھی ہے دور رکور بے تکر س کر بھس ہوگوں نے حدیقہ ہے شکایت کرتے ہوئے تنایا کہ یہ کلے کفر سے اور جس خدیفہ نے آپ سے سوال کیا کہ قم نے یہ جمعہ کیوں کما ٹافرہ یا کہ جب رزہ خود خدائی ملکت ہے تواس داڑھی جمی خدا کی ملک ہے یہ جدواب من کر حدیقہ نے کہ مدا کا شکر ہے ہیں نے آپ کو قبل شعب کیا۔

سی قرد و کرتے تھے کہ میرانش جاہیں مال سے للس سے عبدہ ہے جس کی دجہ سے میرے قلب میں تصور آب کے تعین آ یالیکن یہ مقام محصاس وقت حاصل ہواجب بدائد ہجاں ایا۔ چرفرہ یا کہ یک لور کا مشده کرت کرت میں خود بورین کیا اور جب بیل نے فد سے دائی ما میں طلب ن قربواب ما کہ مواہے و مر ہے واسے کے دائی عالمت پر کونی مبر میں کر سکتا۔

ہے۔ حضرت تین کے وقاعل میں کر جب السام هلک یہ ۔ گر کا آ ، سے حوالہ یونسک السام ہو اللہ التعلق ۔ گر کا آ ، سے حضرت تین کے وقاع کی جہ السام هلک ہو کہ التعلق ہوت کو اللہ اللہ ہوت کو وقتا ہوری میں ہوت کہ اللہ اللہ ہوت کو اللہ اللہ ہوت کو اللہ کا میں ہوت کہ اللہ ہوت کو اللہ کا میں ہوت کہ علی ہوت کہ علی ہوت کہ اللہ ہی تعینا ہوں کی ہے۔ چنا نچہ مشری سے بیچ الر آ نے اور گوشہ مشین ہو کہ مشخوں عمادت ہو کے اور جہ دوارہ و گوں دو وقعا گوئی کے لئے مجود کرے منہ پر ما بھی یا قاصرت نوری طامل پائے ہے کی وہاں پہنے ور قرار کہ تم کے محلوق سے بچنے کی کوشش کی توسیس تفظیما دورارہ مشری لے آ نے لیکن وہاں پہنے ور قرار کہ تم ہوئے ہوئے جب ہوا ہوت کا کوشش کی توسیس تفظیما دورارہ مشری لے آ نے لیکن ہوئی کو میں سے محلوق سے دارات کی گئی ہوئی کر حضرت تین سے بچنے کو کہ آئی ہوئی کو ششش کی کا مفہوم ہوئے کہ تم حال کہ میری ہوئی کہ ایس میں کو تم دونوں کے در میاں محل وہ اسلامی میں موادہ سے دواسط کی ضرود سے شیس کی مناء پر می شمیس کو آ نہ بعدہ الصون سے دواسط کی ضرود سے شیس کی مناء پر میں شمیس کو آ نہ بعدہ الصون سے در اللہ موادہ سے دواسط کی مناء پر میں شمیس کو آ نہ بعدہ الصون سے در میاں تحل وہ اسلامی میں مناء پر میں شمیس کو آ نہ بعدہ الصون سے در میاں تحل وہ اللہ میں کو آ نہ بعدہ المون سے در میاں تحل وہ المعدین سکو اور

می اصدین نوجوں کے قلب میں آب ہے، بدار کا شنایق بیدا بولوشاہ اصعبال نے اس کو بیدا بی والا اگر تم ان سے منے نہ حادثا ہیں جہیں ایک مرار دینار واقعل مہمان سویت اور ایک مبرار دینار کی گئیز سے زاور است کے بیش کر سکتا ہوں لیکن دوان چیزوں پر لات مراس نکھے باوں شوتی و بدار میں بھل پڑے اوھر آپ نے راوات مندوں کو عکم و یا کہ ایک میں تک زبین کو مالکل صاف و شفاف کر وو کیوں کہ ہمارا ایک عاشق تکے چرچاہ آرہا ہے اور جہ ووٹوجواں حاصہ شدمت ہو تو آپ نے بادشاہ کے بیٹے اور اس کے قصد کا بور اللہ ، بیاں کر ویاحس کو میں کر وہ حیرت زور رو کیا۔ گھر آپ نے اس سے ارمایا کہ مرید کی شان ہو ہے کہ مدرے جمال کی احتماع کا میں تھیں کہ مدرے جمال کی احتماع کے سامنے ویش کر وی حاص توان پر تکاون ڈ سے ۔

ت بایک مخفس سے ساتھ ساتھ روسے میں مصروف رے اور جب وہ چا کیا تا قرط کے سیالیسی تھا ، اپنی عیودت کا مذکرہ کر سکتا می فقرر و رورو کہ جھے کو بھی رونا مسلما۔

ہمیں ہے۔ بہایا کرتے تھے کہ دوران طوف پی سے بیاد علمانتی کرا سے اللہ المجھے وہ مقام و صف طعا کرو سے جس بی کہمی تھیے ہر سور چتا تچے بیت اللہ جس سے بدا آئی کہ اسے الوالحس الوساد سے مساوی ہونا چاہتا ہے کیوں کے بیاد صف تو ہمارا سے کہ ہماری معادمے میں کھی تقیرد تیدں و ماشیں ہو آئیکس ہم سنہ بدو ساجی الا سئے تغیرد تیدل رکھا ہے کہ ہماری عمود بہت ور بو بیت کا اظہار ہو آد ہے

معزے جعنم عذری بیان کرتے میں کہ بیں نے دات خود میں گویہ مناجات کرتے منا کدا سے الفتد اقو اپنے ہی تخلیق کر دہ کو جہنم کا بذا سے دے گالیکن تیزے اندر میہ لقدر منا بھی ہے کہ سرف میزے وجود سے جہنم و میز دیکر کے تمام اہل جہنم کو بمشت میں بھیج دے رحصرت جعنم کہتے ہیں کہ ای شب میں نے خواہ میں کسی کھنے دائے کو منا کہ ابو تحسن بوری کو عدا ایہ پیغام پانچا دو کہ جم نے تحلوق کی محبت کے صلہ میں تمہدی معدرت اربادی۔

ایک مرجہ حضرت شلی نے آپ کواس طرح کو مراقد پایا کہ جم ظارواں تک جراحت جی شیس تضااور جب انسوں نے سوال کیاکہ مراقبہ کامیہ کمال آپ سے کس سے حاصل کیا قرارہ یاکہ بل ہے۔ اس سے کہ ایک مرجہ وہ چوہ کے بل کے سرمنے جھوسے بھی ریادہ سے حس و فرکست بیٹھی تھی۔

دور ت ضل آپ کے کہنے کوئی افتی کرچاتباتواں کے دونوں ہاتھ بیکار ہو گئے اور جب دو کہنے۔
واٹھی لے آیاتہ آپ نے ملک سے سداس نے بیرے دائیں کر دیئے توجی اس کے ہاتھوں فی توالی اور دیئے توجی اس کے ہاتھوں فی توالی والد سے دوئا کے دواس دوئے اس تھ کی سوف مراز ہے جو الحجام میں اور اللہ میں اللہ میں اللہ میں اور اللہ میں اللہ می

ے ووہ ال وہ ہاں ۔ یغداو میں سال مگنے ہے بہت ہا اواد عل کے۔ اس کے کسی کمی دوہتند کے طام بھی پھس کے ہوتا میں نے اعدان کیا کہ جو میرے غلاموں کو آگ ہے تکا ہے میں اس کو ایک بڑار دینار العام و و ساکا۔ الفاق ے آپ بھی دہاں ہے گزررہ تھے۔ چنانی سم الد پرھ کر آگ جی ہے قلاموں کو نکال است اور سک ہے آپ کے اور کوئی از تنین کیااور جہ اس مالدار نے دوہزار ورہم ویش کرنے چاہے توفراہ کہ اتنین تم ہے پاس بی رکھو یونک بھی من کی حرص نہ ہوئے کی وجہ سے بی خدا نے بر مرتبہ عطالرہا ہا کہ بیس نے دینا کو مناز سے تدیل کر دید

کی کادور ین ستر گدهام کیا آدواس آسورے دور باتھا کہ است میں سیاب کس چیز پر رو کو لے کر حاوے گا۔ انقاق سے حرسے آپ کابھی گزر جوالور مساقری ہے دی دکچھ کر گدھے کو فھو کر ہار کر قربا پاکسیے سونے کا وقت نہیں ہے یہ کہتے ہی کد حالا غیر بیجا اور وہ مساقرانیا اصلیان فاد کر در شعب جو کیا۔

آپ کی حدالت کے دور سالیک مرت حضرت جنید طران پر ک کے لئے صافر موے تو پاکھ وہیں ور پھوں آپ کو پیش کے ۔ اس کے بعد جب آپ حضرت جنید کی عاد کی بھی اپ اداوت مندوں کے ہم اوائز نائی کی کے لئے آتا بیف سے کہنے تواہیخ مریدوں ہے واسا یہ وگٹ جنید فامر ش اپ اوپر تھیم کر اور و کئے ہی حضرت جنید صحت یاب ہو گئے تو آپ نے اس سے فرما پاکہ بھی اور کھوں کی بجائے طرح عمودے کو صافا جائے ۔

پانی ہوگ ایک ضیعے ہم طخص کو دو اول کرتے ہوئے قید طندی طرف کے جارہ سے تھے اور وہ انسان میرومنیوں ساتھ حاصوش افران آپ ہے قید صدیعی حاکم اس سے پو پھاک س آرار معنف وظامت سے پارچو ہم نے میر میں اس نے ہو ہو ۔ یا کہ میر کا اعلق ہمت و شجاعت ہے کہ آ ۔ طاقت وقات سے پارچو ہم آپ ہو گائی میں میں اس کے میں معامل میں میں اس کے کہا کہ صحاب کو اس طرح ہو تی کہ ساتھ ہم واشت کرنا جا ہے جس طرح ہوگ کے معامل ہوں ہے اور جب حاصل ہو جاتی ہے اور جب حاصل ہو جاتی ہے اور جب حاصل ہو جاتی ہے وہ وہ اس کا علم حاصل ہو حاتی ہے۔

آئیسٹا بینا المداعت کاور و اور تے ہوئے رہے تھی آپ کو طاقو فرہ یاک تواند کو آپ جائے کر القد کو جائی بیٹا آ رہدہ نہ رہ سکتا ہے فرہ آ فیش کھا کر رہین پر کر چاہے ور بوش آے کے بعد یک سے بنگل میں جائے ہے۔ جہاں مائس کی بیٹا میں آپ کے تسم میں چیش تھیں اور ہر قطرہ حون سے اعتد کا آفیش طام ہو کہ تھا اور جب می جانب میں آپ کو گور ان یا کیا اور ادال المالند کھنے کی تلقی کی گئی توفرہ یا کہ میں آپ کے چاس جارہا ہوں ہے کہ کر واقعات میں آپ کو گھر ان میں کیا ہے۔

معنزت جدید دی کافول سے کو اپنے دور کے ایسے معدیقین میں سے تھے کہ آپ تے بعد کسی نے حقیق ور مجی بات شیس کس

F4---

### حضرت عثمان الحيري رحمته الله عديد كے حالات و مناقب

تقارف بنا ہے۔ اور اسان کے عظیم شیخ اور قطب العالم تصر اور ارباب طریقت کا تھی ہیں ہے کہ وقیا میں عمرف تھی الل القد ہوئے ہیں۔ اسٹانور میں معفرت عثمان الحجری بغداد میں معفرت جند بعثرت جند معفرت عدالت عبد اللہ بن محمد اللہ بنائے میں معفرت جند معفرت بیاد معفرت عبد اللہ بن محمد اللہ بنائے میں معفرت جند معفرت میں معفرت محمد اللہ بنائے میں معفرت محمد معفرت عثمان الحجری کو حاصل ہوا وہ کسی کو میسمرٹ آیا ہور صرف آپ بن کے وہ سے خراسال میں تصوف کا جرجانا میں ہوا اور معفرت تجہان معلق وہ معفرت شجائے بیان معلق وہ معفرت شجائے

کر انی سوم حفرت ابو حقص مداوس کے علاوہ "ب دوسرے بزر گوں کی صحبت میں رہے "ب کا مشخلے و عظام آئی سوم حفرت ابل رہ آب ہے۔ اس درجہ عنقاد تھا کہ آیک فرد بھی "ب کو برا سر کھتا۔ حالات بہ آب فرہا یا کرتے تھے کم سنی بن جس میراقلب الل فلابرے گریزاں رہتا تھا اور بھے ہے ہر شے کی ماہرت وحقیقت کے متعلق سوال کیا جا آ ۔ در شروع بن سے بھے یہ خیال تھ کہ حس رست پر عام وگ کا مزن میں اس سے بعث کر بھی کوئی دو سرار است ضرور ہو گا اور فلابری علوم کے ساوہ یا تھی علوم کا بھی کوئی دیوہ ہو گا۔ میں اس سے بعث کر بھی کوئی دو سرار استہ ضرور ہو گا اور فلابری علوم کے ساوہ یا تھی علوم کا بھی کوئی دیوہ ہو

آپ فرہ یاکرتے تھے کہ عمد شاب می جب معزت او حفس نے جھے اپنے یا سے ملیحد و کرد و یاتوش نے آپ کی محبت کے عشق میں آپ کی شست گاہ کے سامنے دیوار میں سوران کر کے دیارت شروع کردی اور جب آپ کواس کا علم جوانوا ہے یاس بلد کر چی صاحبزاوی سے نکاح پڑھادیا۔

آب تھی کی پر نفاز ہوتے تھے جنا نے لیک مرتب کس ف آب کو کھٹ پر دالو کی اور جب آب دہال پہنچ تراس نے و متافز کر کماک ہواگ جاؤ میرے بہاں کھانا میں ہے اور جب آپ واپس ہونے لیگہ آواس نے و دیرہ وہ کر کماکہ تم بہت پہلے ہور یہ س کر آپ پھر دائیں ہوئے لیکن ٹیسری ہو جہ اس بال کماکہ پھر سوجود ہیں کر کھنانا چاہوتو کی سکتے ہو۔ فرص کہ تمیں سرت اس نے ایک ہی حرکت کی اور آفریش تی روز سے دو طا و ایس متاثر ہو کہ قوران آباب ہو کر آپ ہے بیعت ہو گیا چھرائیک ون اس نے آپ سے موال کیا کہ میری تمیں مرتب کی شتائی پر آپ کو فصر کوں تمیں آ یہ فرہ یا کہ ایک سرت ہو تا ہی سے مشکل ہے۔ اور جے و حدکار ویا بھاک کے لیکن ہے کوئی مرتبہ نمیں ہے بلکہ اہل سرت ہونا ہمت مشکل ہے۔

ایک مرجہ مریدوں کے ہمر دانا ر تشریف ہے جارے بھے کہ کسی سے ادپرے س طرح را کھ ہیگی ہو پوری کی پوری آپ کے دپر بڑی مید و کچھ کر مریدوں نے ہمت کچ و آب کھائے عمر آپ نے فرما یا کہ بہت قاتل عمر امرے کہ جو سر جاک کا سراوار قعال پر صرف را کھ ہی بڑی۔

حصرت ابد عمروسته و بت ب كريس به بى كوست مبارك بر آب بااور عرصه ور ر تك آپ بى مدمت بىس ده كر نيوس باطنى سے بىراب بو تاربا، ئيكن بعديس جب ميرانكب معصيت كى جانب داغب بواتوجس نے آپ كى محبت سے كناره كئى كاقصد كر لياجب آپ ئے اشارة فرماء كه ميرى محبت چھوڈ كر غينيوں كى محبت مت اختيار كر ليماكوں كه ان كو تهمار سے كمابول سے حوش حاصل بو كى اند بو كناه كر نابو ميسى ره كر كر بوناك تهماد ديال اپ مرو لے لول سيدانف تو آپ لے بچواہے موثرانداز بي فرمائے كه يى توب كر كے آپ كى خدمت بى معروف بوكيا۔

کوئی شرابی برب پاچکارا بجا آنا ہوا چانہ جار ہا تھا لیکن آپ کو دیکھتے تق پر جو تو بقل پی چمپی اور فو پی اور فو گی۔ چنا بچہ آپ اس کو اپنے ہم ویکھر لیے آ ہے اور خس کر داکے بناحر قدیدنا تے ہوئے ، عاقر ہائی کہ اے القہ ا جس نے اپنا افقیاری کام تو انعام دے میا اب جو تیر ۔ انفیار میں ہے سی کی تحییل فرہ دے۔ اس دعا کے
ساتھ ہی، سی شرابی میں ایسا کھال پیدا ہو گیا کہ آپ خود بھی متحیر دو گئے۔ سی وقت صفرت ابو عنان معرفی بھی
آپ کے میاں پہنچے تو آپ نے قرب یا کہ آخ میں درشک کے میسے مود کی طرح سائلہ دبابوں ۔ کیوں کہ جس عال کے حصوں میں میری تی عرفتم ہو گئی وہ کمال جا علی ایک پیے ہنجنم کو عطاکر دیا گیا جس کے مسے
مالے جو میں میری تی عرفتم ہو گئی وہ کمال جا علی ایک پیے ہنجنم کو عطاکر دیا گیا جس کے مسے
مالے میں بھی بند ہو تا رہی ہے۔ اس سے اند رہ ہو، کہ فضل ضداوندی کا انتظار عمل ہے تنس بلکہ تھی تبعیت سے
متعلقہ سید

ارشادات کی نے آپ ے وض کیا کہ گویں زبان سے قد کاؤ کر کر آ ہوں لیکن میر قلب اس ب معلمن صی ۔ آپ دورہ ذکہ تیری ربان کوجو مذت اگر حاصل ہوجات نیک مریدوس مال تک فدمت ریتے ہوئے سوج بین مجی آپ کے عمراہ رہائیکن پیشری کتار بٹاکہ فدائے بھیدوں سے ججیے بھی آگاہ رہا

و مليا أب فروياك من وفور ملي أكاونس موسية وجس يرضدا كافضل مودى مطع وسكاب فروا كد حس كوايي تفظيم كروان كالصور بواس كوكفرير موت آف كالنويش ربتاب- فرماي كد محبت خداد ندي كو ادب وہیت کے ساتھ افتیار چاہے اور اتباع سنت کے لئے حضور اکر م کی محبت ضرور کی ہے اور ضاد م بن کر اولیائے کرام کی تعظیم کرنی لاز ی ہے فرما یک مسلمال سے خدد ویش ان کے ساتھ معناج ہے اور جمعاء کے لئے دی نے چرکرنی جائے۔ قرمایا کداقوال صوف و بر عمل بیرا بونے سے قور حاصل ہوتا ہے لیکن ہے عمل موگول برال كالول كاكولي ترضيل مرماياك جن كوابتد عن رادت عاصل نين بوتي ده الترتك ترقي نسي كر سُلاً۔ فربایک تاح سنت سے عکست اور انباع نفس سے بد کست ماصل بوتی ہے۔ فرہ یاک نفس کی برائیوں ے دی واقف ہو سکتا ہے جوخو و کونیج تصور کر لے۔ فرویا کہ جب تک منع عطار است، اور عزت مساوی ت جول كمال عاصل لمين جو سكا- پير فره ياك بيه جد چيزين كمال كو پنچا و يي جي اور افتر ووم استغذا سوم واضع چدرم مراقبه قرما یا كدها بروى ب جومعمائب كوروشت كرسكا .. قره ياكد عام لوگ كلات يراود خواص معدباطتی پرشکر کرتے ہیں۔ فرما یا کہ جب تک برشے کو حود سے بہتر تصورت کرے لکس کے معمانب کا بداز ہ سیں ہو سکا۔ فرہا یاک طاعت گزاری کا نام معادت اور ار تکاب معصیت کرتے رہے <mark>کے بعد</mark> امید مفرت شقاوت ب اور الس کا اناع قید فائد کی زندگی کی طرح ب مدفره یاک ند تو خدا کے سواکس سے خانف ر برواور ته کسی سے توقعات وابستہ کرور فرہ یا کہ عزاز خداوندی سے شراب حاصل کرو ناکہ ذات سے ي سكور فرماياك نفس كالمتعناخد مع بعد بواسب اور اوف واصل بالندكر ويتاب و فرماياك مرت وا وست ی طنب اور مقبویت کی ترص عدادت کی اساس ہے۔ فرور که حداے این کرم سے بندول کی خطائیں معاف کرنام فس قرار دے ای ہے جیسا کہ قرات میں ہے کتب دیم علی نفسدالر حت یعیٰ قرض کر رہا ہے تسدے رہے سے نفس پر رحت کو۔ حرب کے عام احلامی تو یہ ہے کہ نفس کوسرت حاصل ہواور خاص فلاص بدے کا اعلی ترین عبادت کو دفی ترین تصور کر آرے اور اخلاص کالیک مقدوم بدیمی ہے کہ جوہت ربان ساداکروس کی تعدیق تلب سے بھی کرتے رہو۔ ور مخلوق سے کنارہ کش ہو کر خالق پر تظرر کھنے کا ام بحی افلاس ہے۔

ایک فخص فرخندے مل کر "ب کی خدمت میں نیٹا پر پانچاہ "ب نے س کے سام کا اواب شدو ہے موت فردا کہ ناراص کر کے تج کرنا مناسب شمیں۔ یہ س کر دو فورا دالی ہو گیا اور اپنی والدہ کی حیات تک مسلسل ن کی خدمت کر نارا الکین اس کا وفات کے بعد ایم "ب کی خدمت میں جب نیٹا پر ہے کا ق "ب نے کائی فاصدے اس کا استقبال کیا ور اپنے ہمرا ولا کر بکریاں چرنے کا کام اس سکے میرو کر دیا۔ اس کے بعد اس نے آب کی زیر تکر انی فیوسی باطمی ہے انساب کیا اور معراج کمال تک پہنیا۔ وفات انقال كوفت جب آپ كرها بزاد عد شدت م بن البي كرد إدارة الحالآ آپ في مري البية كرد إدارة الحالآ ب في مري تن مري حد أدر الد فواف من كام كرنا علامت فاق به كول كه حضور اكرم كام قوان ب كد "جرير تن عد وي من بي موجود ب" اس آثير آميز نصحت كے بعد "ب وايا مر نصت بو كيد من موجود بي اس آثير آميز نصحت كے بعد "ب وايا مر نصت بو

"A--

## حضرت ابوعبدالله جلاءر حمته الله عليه كے حالات و مناقب

تعارف آپ بت عالی جم بزرگوں بیں ہے ہوئے ہیں اور آپ نے مطرت ابوتراب اور مطرت و والنون جمعے مشائح کر ام سے نیاز بھی حاصل کیا اس کے علاوہ مطرت ابوالحس فوری کے لیش محبت سے نیفیاب ہوتے رہے۔

تعلم ف أيك مرتب بي في دهنرت عمره ومشقى بيان كياكه جس دقت بي في الدي بعد والدي بعم من كياكه مجه كوحد كه حوالية كرود توانسول في ميري استدعاقيول كرلى - چنانچ بيس كحرب رخصت بهو كيالور جب كال عرص كه بعد دوليس آكر گر كه در دارب به وستك دية بوكاني نام بنايا تووالدي ساندري بي بي بل عرص كه بعد دول بوكي بوكي في والي نسير بيت اور كمي طرح در دا دونيو ميسي كودا-

محی حسین وجوان سودی کے دیاریس آپ مشغول تھے کہ حضرت جینید " بہنچ آپ نےان سے کما کہ ایسی حسین صورت بھی جتم میں جلے گی انہوں نے نہایا کہ س پر نظر ڈالٹا داخل شہوت ہے اگر عبرت حاصل کرناچا ہے ہوتو دنیا ہی بست می چیزیں ہیں۔

سی میرب ہا ہے قوری کی جاندی تھی اس کو تیر ت کر اور یا کہ تھر کے موضوع پر گفتگو کر سکوں۔ اندااب سن میرب ہاس تھوری کی جاندی تھی اس کو تیر ت کر اور یا کہ تھر کے موضوع پر گفتگو کر سکوں۔ اندااب سن مور بھی ہاس کوئی جی تہ جووہ لفتر کا سخق ہے ترب یا کہ تھر ہم متورہ شاں دفتہ اقد س کے سامنے بھوک می شدت ہیں جائر ہیں نے حرص کیا کہ "ب کا معمال ہوں۔ یہ کمد کر وہیں مو گیا اور حضور اکرم النے بھے می شدت ہی جائے۔ ایک محمال ہوں۔ یہ کمد کر وہی مو گیا اور حضور اکرم النے بھے ایک محمل کی لیکن آو ھی باتی ماندہ اس وقت بھی میں ہے جو می سے اور جو اول وقت تماد میں میں ہوتا ہے موال جانب متوجہ ہی اور اگر تاریخ خدا کے موال جانب متوجہ ہی

وہ عارف ہے۔ فرہ یا کہ اندانت نفس سے حاصل کروہ مرتبہ طاف ہے لیکن حدا کا عطا کروہ مرتبہ قائم رہے والا ہے۔

ر مب المبار من المبار المراق المواق موت كرور يمي الله و الماكر "ب و نده من ليكن أيش و يَعِين من على موت كالفين موت كالفين موت كالفين موكيا-موت كالفين موكيا-باب - 44

### حضرت ابو محمدرونم رحمته القدعليد كي حالات ومناقب

تعدر ق. آب واقف اسرار مش کن می سے موسے میں اور معنرت جنید اور معنرت واؤد طال کے العامت گزاروں میں تھے۔ اس کے علاوہ آپ کی بہت می تصانیف بھی ہیں۔

حالات و آپ فرما یا کرتے ہے کہ بیس سال سے میری این کیفیت ہے کہ جس شم کے کھا ہے کا تصور کر آجوں فورو الل جاتا ہوئے ایجر ادبایا کہ ایک سراتبہ دوپسر میں جھے شدت کی بیاس محسوس جائی او شیس نے ایک مکان سے پائی ہلاب کیا اور جب ادر سے یک لا کا پائی سے کر آباقیش نے نہیں ۔ فیمن می لائے سے کما کہ یہ کسی مشم کا صوفی ہے جو وین میں پائی بیتا ہے جائی اس وال سے آب تنگ میں سے مجمی وی میں پائی

 کے سے سرداونہ ہواورنہ کمیں آرام کی قرض ہے آیام کرے کول کہ جس جگہ بھی قلب نے آر م کر میائی وہ اس کی حرب ہے۔ پھر قربایا تصوف کی اساس یہ ہے کہ فقراء سے تعنق رسکے بھرا کے ساتھ ثابت قدم رہاور بخش و عطایہ معرض نہ بدواور محال صالحہ پر ثابت قدمی کانام تصوف ہاور خدائی مجہت میں فائیت کا ما توجید ہے۔ قربا کہ قلب عارف ایس آئینہ ہو ، ہے جس میں برائیہ تجانیت کا افکاس ہو آرہتا ہے فرمایا کہ قرب کی دیائی اسلام ہے کہ فدا کے سواہر شے سے وحشت ہوتی رہے۔ پھر قربایا کہ صوفی کا تھوتی سے کنارہ کش ہوئی دیائی افضل ہے۔ پھر فربایا کہ فقراس کانام ہے کہ لئس کی خالفت کر آر ہے۔ رموز خداوندی کو آشکار تعمومی موجونے وہ میں خوا کہ فربایا کہ موجونے وہ کہ انگارت میں میں ہوئے وہ کہ ذری انسان میں میں موجونے وہ کہ موجونے کہ فاجر شہور کر ماتو اضع ہے۔ فربایا کہ موجونے وہ کہ انسان میں اس کے معاق حکام النی کے استقال کرنے کانام موجونے وہ فردونہ ہو فردونہ ہو فردونہ ہو فردایا کہ مناقہ حکام النی کے استقال کرنے کانام رصاب ور خانام کئی ہیں ہے کہ دونوں ہمان میں اس کے مسلی امید نہ رکھے۔

معترت میدانند خفیف ہے جب " پ ہے نصیحت کرنے کی استدعائی توفرہا یا کہ خدائی راویس جال قربان کر دواور گریہ نسیں کر کتے تو پھر اقوال صوفیاء پر جمل نہ کرو۔

موے آخری حصریں ہے نے تعنا کا عدہ افتیاد کر کے الل دنیا کالباس افتیاد کر لیاتھا دراس کا مقعمہ بیاتھا کہ لوگوں کے لئے سرین جائیں حفزت صند کا توں ہے کہ ہم سب و قائر غ مشغول ہیں اور حضرت رومم مشغول فارغ۔

وبالماءة

### حضرت ابن عطاء رحمته الله عليه كے حالات و مناقب

تعارف بہ آپ بہت ہوے مش کی ہے ہو ہیں اور آپ کے بہت ہاوصاف معزت ابو سعید خواں ہے بیاں کے بین حتی کہ دو آپ کے بہت ساوصاف معزت ابو سعید خواں سے بیاں کے بین حتی کہ دو آپ کے مقابعے میں کسی دو سرے کو صوفی ہی تصور نہ کرتے بھے۔
حالات آپ مرتبہ آپ کو کر بیا دواری کرتے ہوئے لوگوں نے سب پوچھا تو فرایا کہ کم کن جی جی شی کے ایک خطی کا کہو تر کارلیا تھا اور اس کے معاومہ جی سے مالک وایک بڑا و ریار دے چاہوں ۔ لیکن پھر بھی سے نصور ہے کہ نہ معلوم بھے کیا مواوی جائے گی ۔ بھر کسی ہے موال کیا کہ آپ قران کی ہومید کھتی تھا دے کہ بیسے بین جو دو سال میں تو کی تھا ہے کہ رینا تھا گئی اب چود و سال سے جی سے قرآن شروع

كياب واب تك مرف مورة الفل تك يانوادور

ہے۔ س لاک بھیور ایک م جودوں سٹر ذاکوؤں نے اشیس پی کر کے فولا کوں کو سے اسیس پی کر کے فولا کوں کو سے سے سے سے سے میں کہ دیا گئے ہوئے مسکو استے رہے اور جب و سویں لاک باری سے کہا کہ میں قدر النسوس کی بات ہے کہ آب باہ بوکر پھی قدر کہ کر بے کی بیاج ہے مسکو اور جیس ؟ ہے ہے فور کہا کہ میں قدر النسوس کی بات ہے کہ آب باور دود پی مسلمت ہے جو پھی ہی کہ بیاج ہے مسکو اور جیس ؟ ہے ہے جو پھی ہی النسوس کے اور دود پی مسلمت سے جو پھی ہی النسوس کے اور دود پی مسلمت سے جو پھی اور النسوس کی بولی اور النسوس کے جو سی کہا کہ کہ دیا ہے تو ترام صاحب اور اور کی بولی بات کے باتے۔

ایت مرتب "پ ب اعفرت جنیدے فرمایا کہ مالداروں کا فقراء سے زیاد مرت ہے کیوں کہ روز محفر جب ال سے تمامیر ، گارتا کید محامیہ قامل کا بو گااور دو مرا محامیہ دوست کا حزید بر آں ہو گالیکن حفرت جنید نے قرمایا کہ فقراء کا عرب مالداروں سے اس لئے ریادہ ہے کہ جب مالدار قیامت میں فقرء سے معذرے خواہ بوں کے قوان کا بہ عذر اسٹیٹ محامیہ ہے ڈیادہ ہوگا۔

جب آپ ے کی ہے یہ موال کیا کہ صوایات کر ام دور ان گفتگوا سے الفاظ کیوں استعمال کرتے جس سے دو سرے بہرہ در جبرت ڈوہ بوں۔ فرہ یا کہ صوفیاء یہ چاہتے جس کد ان کی بات سوائے صوفی کے سی سے بیچن پڑے اس کے زبان سے بہٹ کر گفتگو کرتے ہیں۔

ار شادات. آپ فرد یا کرتے ہے کہ بہتر علم و عمل دی تھا ہو گزشت لوگوں نے حاصل کیاادور س بر عمل دیرا رہے۔ فرما یا کہ اسرار کو سیدان عمل ہیں جاش کر دیار میدان حکستہ میں ، گھر میدان تو حید میں اور آگر کسی نے لیے میں قامیدوں کو منقطع کر دو فرما یا کہ صفات پر عمل کر فارجوع کرنے ہے بہتر ہے۔ فرما یا کہ بر علم کے لئے ایک جیاں ہے بر میان کے لئے ایک و باور و خرور کی ہوا دی ہو عاد میں ہر عباد سے کے لئے کہ مریقہ ہے اور بر طریقہ کے لئے ایک گروہ کا وہ دو دخرور کی ہے اور بڑو تھن می ان چیزوں میں تیزر کر سے اس کے لئے لب کھنا کہ کھنائی مناسب نمیں۔ پھر فرما یا کہ منتب کو فور معرف عاصل ہوتا ہے۔ فرما یا کہ مسلمان کے مفاد کے لئے سی کر نے والا منافی بھی ساتھ پر سی کے عابد ہے ڈیا دہ قواب حاصل کر ناہے۔ فرما یا کہ قد آن و حدے کے بند کوئی مقام تمیں۔ فرما یا کہ خدائی موبوت نہ کر نا اختلی فیفات ہے۔ پھر فرما یا کہ خد کے موا آگر کوئی میں ہوتا ہے۔ فرما یا کہ خد کے موا آگر کوئی میں ہوتا ہے۔ فرما یا کہ حد کے موا آگر کوئی سے ہو فرما یا کہ حد کے موا آگر کوئی میں ہوتا ہے۔ فرما یا کہ حد میں خود بی میں ہوتا ہو رہ ترین ہو دولت کا ڈائو کئی حالی ہوتا ہو کہ ایک دوئی گو دولت کا ڈائو کئی حالی ہوتا ہو دی ہوئی کے دولت کا ڈائو کئی حالی ہوتا ہو کہ ایک دوئی کھی ہوئی کے لئے میں ہوتا ہو دی ہوئی کے دولت کا ڈائو کئی حالی ہوئی کے نے توا دے گئی ہوئی کے دولت کا ڈائو کئی حالی ہوئی کے نے توا دے گئی ہوئی کے لئے شرے دوئی سے دولت کا ڈائو کئی حالی ہوئی کے نے شرے دوئی کے دوئی کے دوئی کے نے توا دے گئی ہوئی کے نے شرے دوئی سے دولت کا ڈائو کئی حالی کے نے توا دوئی کے دوئی کے دوئی کے نوئی کے دوئی کے توا دوئی کے دوئی کے نوئی کے دوئی کے نوئی کے دوئی کے نوئی کے دوئی کے نوئی کے دوئی کے دوئی کے دوئی کے دوئی کے دوئی کے دوئی کے نوئی کے دوئی کے دوئی کے نوئی کے دوئی کے دوئی کے دوئی کے دوئی کے دوئی کے دوئی کے نوئی کے دوئی کوئی کے دوئی کے

حاصل ترنے بھے بعض کے لئے ورس جرت اور بعض کے لئے میش و نشاط ہے۔ چنا نجہ برقروا سپنے ہی تصورات کے انتیار سے دنی سے ولی رکھتا ہے۔ قرمایاک شموت تلب مشلدہ اور شموت تلس دنیادی میں و دوام ب- فرما باچ تک عطرت للس بادلی یا قائم باس لے نفس کو برای مودب رہے کا عظم ویا مي باور خوابش نفس اور عيوت كے صدى تمنا بندے كو خدا كاوشن بنادسية بيں۔ قرما ياك غذاك موص عبوت فدا سے اور غذا سے منافق کھانا پینا۔ فرہ یا کہ صافحین جیساا دب رکھنے والد بساء کر احت حاصل كرياب ورحديقين جيها وب ركتے والا بداؤ أس سے مرفرار مويا كي اب ادب بيشر حرال تعيب رہتا ہے۔ فرمایا کہ قرب کا اوب بعد کے اوب ہے ، یاوہ وشوئر ہے اس کئے کہ نا واقف ہو گوں کے قوائد تعالی کناد کیرو یمی معاف کر وے گائیس عد جن سے گناہ صفیرہ کی بھی بازیرس ہوگ۔ قراد یا کہ اجاع الس كريدوال بمح قرب البي عاصل تسيس كرسكار فرماياكه جحصة رجهم من بطنة كالتاخوف فيس بعثنا فداكي عدم توجی ہے حافف رہتا ہول ۔ فرمایا کہ موصدین جار طرح کے ہوتے ہیں۔ اول وہ جو و تت و حالت و ونول پر نظرر کھتے ہوں ، ووتم وہ جن کی نگاہ عافیت پر سرکوز رہتی ہے. سوم وہ جو تفاقی کامشاہرہ کرتے رہے ہیں. چہارم دو جن کے پیش نظر صرف مسابقت ہوتی ہے۔ فرہ یو کدر سوبوں کا او کی مرتبہ انبیاہ کے اعلیٰ مراتب کے مسادی ہو یا ہے اور انبیاد کا اولی مونند موشین کے علی مرتب کے برابر ہے۔ قرما یا کہ بھٹی بندے ایسے بھی ير جن كانتسال خدا كم مائقه اس طرح ب كدان كي محميس اى كوفود سدوش بين. ان كي حياداى ے، مے تائم ہوار باتسال سرف یقین کی مقابی اور د می نظری وجدے عاصل ہو آ ہے اور چو تک وہ ى ذات ، رووين ال الخانس الهي تك موت سي آلى - فره ياك بمترين بوه غيرت جومجت وم لشنی کے دفت رہے۔ فرہ رک اکٹوائل قیرت کی یہ کیمیت ہوتی ہے کہ فیرت سے تحات والنے کے لئے ا كركوني السيس قتل كرو ي قوقال كوفو ب مقاب - فرايك، عركى كاقيام وابت ب قلب مجبت كريد مشاق و کرعاد ہے۔ اسان موحداور اہل جم کے ترک انس ہے اور حضرت مصنعے قرماتے ہیں کہ اگر کوئی ہے اعتراض كرے كرر دكى كاقيام سال موحدے كى طرح دابت عاك وجواب يا سے كدياطن موحد توحيدے معمور جو آ ہے اور س کو رہاں بدنے کے سوارتی بھر بھی کسی چی کی خیر سمی رہتی ہیساک حضرت باہر پر کا قبل ہے کہ میں تس سال سے ایر پدی جیٹوش ہوں لیکن دو کمیں تنس مالادر صاحب تفظیم کے نقس سے ر ندگی کاقیام اس لئے ہے کہ س کی ربال تو کنگ سوجاتی ہے لیکن جان باتی رستی ہے اور اہل ہمم کی رندگی نفس سے قلعنا جدا ہوجاتی ہے اور اگر وہ اس مالم بیت عیں لب کشائی کر بیٹھے کو قدا ہلاک جوجائ صيراك صديث مي واروسياك " محف الله ك ما تقر ايك والت عاصل ب " يني من والت الدائي ہو آبوں نہ جرائل۔ پھر قرمایا کہ علم کی جار فقمیں ہیں۔ ور علم معرفت ووم علم عبودت سوم علم

عبودیت چدم علم خدمت فردیا که الملکت کاو محیدار مجت محودم ہوجا ہے - فرایا کہ عقل صرف الد عبودیت ہد کہ ربوبیت پربائدی حاصل کرنے کا - فردیا وگل ہم ہے قاقہ کئی میں کی سبب کی جانب نظر ؤ لئے کا اور متوکل وہ ہے ہو صرف خدا پر توکل کرے - فرایا کداد کان معرفت تیں ہیں - اول جبعہ دورم دیا سوم اس ۔ اور حیا کامفوم ہیے ہے کہ جو چھ ہمر آے اس کویہ بھی کہ میرے لئے یکی ہمتر ہے - فرایا کہ ایک تقوی خاہری ہے جس میں عرف حدد اللی پر نظر ہوتی ہے اور دوسرا تقوی کی ابتداء معرفت اور انتراء توحید ہے - فردیا کہ جس شے کو خدا نے ہمتر فرایا ہے اس پر تابت قدی ادب ہے ، فردیا کہ ہروقت کا مراقبہ تمام مجاوتوں ہے افضل ہے ۔ فرایا کہ قدر ہوجانے کانام شوق ہے لیکن شوق و مجت سے بالد تم مجاوتوں ہے شوق حب سے فرایا کہ شوق حب سے بالد تم کھی کو حد موالی کی اور میں اور تو بی سے تافرانوں پر فود حوالی نمیس کر گئے ۔ اس کے جب اندر تعلق کے فرایا کہ جب سے تافرانوں پر فود حوالی نمیس کر گئے ۔ اس کے ادر تعلق ہونا کہ جب سے تافرانوں پر فود حوالی نمیس کر گئے ۔ اس کے ادر تعلق نے ان کو ہرش کی تریت مقرار کر دی بھتی ہرش دویہ شرفی ہونی ترین فریدی جا تھی ہونیا کہ طابر کا دی بھتی ہونے دویہ شرفی ہونی ترین فریدی جا تھتی ہونیا کہ طابر کی سے تران کو ہرش کی تاب کا ہرش کی تاب کو ہرش کی ہونی ہونے دویہ شرفی ہونی کریندی جا تھتی ہونیا کہ طابر کا دی بھتی ہونے دویہ شرفی ہونی کریندی جا تھتی ہونیا کہ طابر کا دورہ ہیں ہونیا کہ سے ترین کریندی جا تھتی ہونیا کہ طرف سے میں کریندی جا تھتی ہے فرمایا کہ طرف کی ان کو ہرش کی کریندی جا تھتی کریندی جا تھتی ہونے کرانے کی ہونیا کہ طرف سے میں کریندی جا تھتی ہونیا کہ خوالیا کہ طرف سے کرانے کہ کریندی جا تھتی کریندی جا تھتی کریندی جا تھتی ہونے کرانے کہ میں کریندی جا تھتی کریندی جا تھتی کریندی جا تھتی ہونے کرانے کی دورہ میں گئی ہونے کریندی جا تھتی کریندی جا تھتی ہونے کریندی جا تھتی کریندی کریند کریندی ک

آپ نے مردوں ہے موال کیا کہ بردوں کے مراتب کی ہے جائے ہوئے ہیں کی نے جواب دیا۔

عدائم الدجور ہے ہے کی نے کہا کہ بھیٹ نماز میں مشخوں رہنے ہے کسی ہے کہا تجر ت وحد قات جلی

رکھتے ہے لیکن آپ نے فرما یا کہ عرف ای کو بائد مراتب عاصل ہوتے ہیں جس کے اخلاق عمدہ ہوں۔

لوگوں نے فید و قت سے آپ کی نہ یہ ہوسنگی شکاے کی تووز رہے آپ کو بلا کر پر ابھوا کہا اور آپ

کے چڑے کے مورے ترواکر اسیں سے می قدور دو کو کیا کہ آپ کے اور فشی طعری ہوگئی اور ہوشی

ا نے کے بور آپ ہے اس کے حق ہیں ہے برد عالم افل کہ نہ تعالی تو ہو و سے یا تطاق کر او ہے ۔ چنا تی آپ

کی وفات کے بود فید نے کسی جرم کی مزاجس اس کے باتھ ہی قطع کر ادیجے ۔ اس پر بعض برد گول سنے ہیا

جواب و یا ہے کہ آپ کی جدو عالم ہے وجہ تھی کہ وہ وزیر سمانوں کے حق جس بہت ہی جابر و قائم تھے۔ بعض

بررگ کہتے ہیں کہ چو کہ قضا و قدر کا فیملہ کی تھا اس سنے آپ نے اس کو ظاہر کر دیا ۔ فیکن حضرت مصنف بررگ کہتے ہیں کہ ورحقیقت وہ بدو عاشیں بلکہ اس نے حق جس دو اور کیا کہ و نیائی و سے جاس کی قورت مصنف میں موسند واس کر ہے اور آفر سے کرم الے بی نے ویائی جس کرا یوری ہوجانے ۔

میں مصنف کرے اور آفر سے کی مرائے بی کے ویائی جس مزابوری بوجانے ۔

شاد من عاصل کرے اور آفر سے کی مرائے بی کے ویائی جس مزابوری بوجانے ۔

شاد من عاصل کرے اور آفر سے کی مرائے بی کے ویائی جس مزابوری بوجانے ۔

شاد من عاصل کرے اور آفر سے کی مرائے بی کے ویائی جس مزابوری بوجانے ۔

حضرت اہر اہمیم بین واؤ و ورقی رحمتہ اللہ علیہ کے طالت و مناقب تغیر ف ، ۔ آپ کا تعلق مشرع شام ہیں ہے تعاور آپ ریاضت کر است کے تعلق کیے دار ہونے کے عدوہ حضرت جنید کے ہم عمراور اہی عطاء ورعمد اللہ بن جاء کے احباب ہیں ہے تھے۔ حالات ۔ کسی درویش کی کمی ہیں آپ کے ہیرائیں کا کیا۔ کلا سلہو اتھا چنانی جنگل ہی جب اس دویش پر شیر حمد آوار ہوا تو قریب میں کر جائے حمد کرنے کے اس کے لڈموں میں سر جمکا کر حاموثی کے ساتھ لوٹ کیا۔

### حضرت بوسف اسباط رحمته القدعليدك حالات ومناقب

تعارف ۔ "ب آرگ الدیا ہوئے کے ماتو بہت تنظیم عامر و مقل می تصاور بر مے بوے مشارخ ہے شرف تیار حاصل کر تے ہے۔ آپ نے ترک میں ہے ہوئے ستا ہر دو بارش سے ایک بالی محکم ان التا کو ان میں ایک بالی ان اس حرج تیس کی بلک مجور کے ہے تھے کر بنا ترج جارہ کرتے تھے س کے عادو صف ایک کو زی جس جا ہیں ممال کا عرصہ کر دویا۔

حالات وارش وات ۔ "پ نے صفیعہ مرفق کو کھوب میں تحریر کیا کہ جھے یہ س کر افسو میں ہوا کہ تم نے وروز رے سونے کے معاوضہ میں اپنا وین فروضت کر و و کیوں کہ جب تم یک مرت کی ہے کول شے افریدر ہے تھے تو الک کی بتائی ہوتی تھے۔ کو تم نے پانچ گنا کم کر سکھتا یا اور اس نے حمیس و ہوار تھوں کر کے تمارے لحاظ میں وہ مے بہت کم قیت پر وے وی لیکن حضرت مصنف قرمتے ہیں کہ بیا واقعہ واسم کی کمایوں میں س کے بر علم بھی ہے لیکن میں نے معیز کمایوں میں ای طرح سے منتوں بادا

قربایا کہ حصوں رہ کے سے تعلیم قراس فدا کے ساتھ تسخوب قربا کہ صدق دل سے آیک شب کی عبورت بھی قرب حداد سے کسی را کہ ب اور متواجمت وہ سے کو ہمتر تصور کر سے کانام تواجمت ہو کہ تھیں قاضع کے کول کا قبل ہو است کیرو سے بوا حکام شرعے پر قس اس ہو است کو رہ تھیں گور سے نری کار آؤ کر سے اور است سے دیاوہ تنظیم کر سے بر تفصان کو رہ شت کر سے بوت فدا کی عطاکہ وہ شے پر شاکر رہ اور اکر اللی کے ساتھ ساتھ فصد کو فتم کر و سے احراء کے ساتھ سیمرے چیش آئے قربا کر تو ہو کہ اللی سے ساتھ فصد کو فتم کر و سے احراء کے ساتھ سیمرے چیش آئے قربا کر تو ہو کہ اور اس ملائے سیمرے پیش آئے قربا کی تو ہو کہ اور اس ملائے سیم سے اس میں اس میں اس میں استعمال کرنا معنوست سے حرار کرنا اہل سیمرے رہا وہ کہ اور کھناتو ہو بیش قائم رہنا بعداد تو کہ کہ اور کہ اور کہ اس میں اس میں ہودو و شیم کرنا ہو گور کے رہنا صفائی باطنی حاصل کرنا امور کہ کو اس میں کہ کرنے وہ کا میں اس کرنا امور کہ کا احراء کی طرح اس کرنا ہو گور کی کرنے وہ کہ کہ اور کہ کا احراء کی طرح کی ہو ہے کہ کہ اور کہ کرنا ہو گور کہ کرنا ہو گور کہ کرنا ہو گور کہ کرنا ہو گور کرنا ہو گور کرنا ہو گور کہ کرنا ہو گور کہ کرنا ہو گور کہ کرنا ہو گور کرنا ہو گور کرنا ہو گور کہ کرنا ہو گور کرنا ہو کہ کرنا ہو گور کرنا ہو گور کرنا ہو کہ کرنا ہو گور کرنا ہو گور کرنا ہو گور کرنا ہو کرنا ہو کہ کرنا ہو کہ کرنا ہو گور کرنا ہور کرنا ہور کرنا ہو کہ کرنا ہو کہ کرنا کو کرنا ہور کرنا ہور کرنا کو کرنا ہور کرنا ہور

ربنا, ید مبری کو زک کر وینا۔ قوت تقوی طلب کرنا، عبادت کی محراتی کرنا، واجبات کو حد تک بنیانا، معاملات می صدافت اختید کرد مجلوات بر قائم ربنا، بصلاح معصیت کرتے دبنا، فرمایا کد مراثب کی چەعدىمتىن بىر . خدال يىندىدە شے كوم خۇب ركھنا، خدائے ساتھ نىك عوم كائم ركھنا، قلىت وكارت كومن جانب الله تقبير كرنا خدا ك مالغ راحت وسكون مأهل كرنا كلول عاحزار كرنا خداس مجت كرنا-فره يأكه صدق كم مى جد علامتين بين - تلب وزبان كودرست ركمنا قول دهل عن مطابقت قائم ركمنا الى تتریف کی توامش ند کرنا حکومت اختیار ندکرنا، دنیاکو آخرے پر قرچے نہ دینا، هس کی مخالفت کرنا فرہ یا کہ ولك كم معن وس على متين جي - خداكي منهانت شده دشياء سي سكون حاصل كرنا جو ميسر آجدة اس يرشاكر رینا معائب ر مبرکرنا. او کان پر بایندی کے ماتھ عمل کرنا، بندوں کی طرح زندگی گزار تا، فرورے احراز كرنا القيدات كومعدوم كروينا محلوق باميدوابسة به كرنا، حقائل عن لذم ركهنا، و قائل حاصل كرت رہنا۔ فرمایاک سونے کر عمل کرد ک ہس عمل کے بغیر تجلت ممکن میں۔ اور بیدد بن نشیس کر کے واقل اعتباد كروكم مقدد است زياده مناهكن تسي - جرفها إكرانس كى يا في عاسس بي - بيش كوش و بين نفين رب تلوق سے وحشت روہ رہا، عالق کو ہر اور میا ور کھنا، مجادات سکون میں اعتباد کرنا اطاعت پر عمل باہرار ہا۔ فرمایا کہات کنے سے عمل انجام پر فور کر ناظرور کی ہے اور جس شے عل تدر و تکر سے نداست مواس پر فور ن كر دا افضل ب- كار قرما ياك زبان برى بات نه تكالو كان برى بان ند سنو رناب كناره كش رجو حلال روزي استعمال كرو، و بياكو خيرياد كهه دو، موت كوچش نظرر كھو- پھر فرما يا كه شوق كي يا چيء مشر جي-میش دراحت بیل سوت کونه بھوننا خوشی سکه دوران بھی زندگی کولینیم تفهور کرنا، ذکر التی میں مشخول دمیا روال نتمت يراظماد باسف كرنامشلوات كي حالت على سرور رينات في فرايا كد جماعت قمازول كي علاده نمازي زياد تي اوررزق حلال كى طلب قرض مها-

باب- ۲۰

حضرت ابو یعقوب بن آخل نهر جوان رحمته الله علید کے حالات و مناقب

تعارف. . . آپ بهت مقیم الرتبت بزرگ گزرے ہیں اور صوفیائے کرام میں سب سے زیادہ ٹوراتی عمل پائی تقی۔ حضرت عمروین مثبان کی قیش محبت سے قیش یاب ہوئے توریر سوں مجاور حرم دہ کر دہیں وفات پائی۔ ایک مرتبہ آپ آ ہ وزاری سے ساتھ مشخول مناجات سے قوندا آئی کو تو بندہ ہے اور بندے کو آرام حاصل تعین ہوتا۔ حالات . - سمی ت آپ ہے بہ ظلوہ کیا کہ اکثر صوفیائے کرام نے جھے روزہ رکھنے اور سنر کرنے کہ ہدائت کی لیکن جھے بن دونوں پیزوں سے کوئی فاکدہ حاصل نہ ہوسکا۔ آپ نے قربایا کہ دور ان عمادت الحاج دزاری کے ساتھ و عاکر تے رہو چنا چہ س عمل ہے اس کو فراخی قلب حاصل ہوگی ۔ پھر کسی سے شکوہ کیا کہ بھے فماز میں مدت حاصل میں ہوتی ۔ آپ سے فرمایا کہ حالت نماز ہی قلب کی طرف ستوجت ہوا کر در چنا نچھاس عمل سے اس کی شکایت فتم ہوگئی۔

آپ اور ایکر نے نے کہ جمی نے ایک گانے کو دور اس طواف یہ دعا کرتے ساکدا ہے اللہ ایمی تخوست میں تیم کی زیادہ کا طالب ہوں اور جس آپ نے اس دعائی دجہ ہو تھی توعرض کیا کہ جس سے ایک حسین طخص کو دیکھ کر قلب جس کما کہ بہت ہی حسین محف ہے۔ یہ کتے جس سیری دہ آنکہ جس سے جس نے اس کو دیکھا تھا لیک جو کے جھوٹے کے ساتھ ختم ہوگی در اس کے بعد تدا آئی کہ تجھا ہے جرم کی سزائل گی اور آگر اس سے دیاد د تصور کر آتا تو سزاجس بھی اضاف کر دیا جاآ۔

ارشادات ۔ "ب قرمایا کرتے تھے کہ ویاک مثل دریا جسی ہے اور آ قرت اس کا کنارہ ہے اور تقوى اس يى ايك كشى كى طرح ب جى بى سافر سؤكرت رج بير- فرود ك هم يربده بھیا بھو کار بتا ہے اور دواے مندس سے تقیر بیتا ہے کہ بھٹ کلوق سے ماجت بر آری کا نقاض کر آرما ب- مره یا که خداے اعالت طلب مذکر نے والاولیل رہتا ہاور جس نعت کا شکر او اکیاجائے وہ مجی آئل میں ہوتی۔ فردیا کہ بندہ جب حقیقت بیتیں تک رسائی حاصل کر ایتا ہے قاس کے لئے تعت بھی معیب ساری طاتی ہے۔ فرہ یا کہ جو بندہ بدی میں رضا کا حال نسی ہو آاور فناو بقائے مامیں محبود بہت کو قالم نسیں رکھ سک وہ اپنے و موے میں کاذب ہے۔ فرمایا کہ خوشی کی تین حسیس میں اور عبادت پر سرت ووم یاد التی پر مرت موم قرب برمسرت اورجس كويه يتول مسرتي حاصل جوتي بين دوييث مشغول عبادت دوكر مارك الدنیا ہوجا آ ہے در تکلوق اس کوہر القسور کرنے تکتی ہے۔ فرہایا کہ بھترین عمل وہ ہے جس بین علم ہے بھی رابط قائم رے اور اعلی تریں ہے دوعار قب جو جلال و جمال التی میں سر کر دال رہے۔ قرما یا ک عمر ف کو ان تن چزوں سے منقطن مونا چاہے علم عمل اور خنوت سے کول کران چروں سے انقطاع کر فاللہ مجی قرب الى حاصل نيس كر مكنّا ورج تكد عادف خدا ك سواكس كامشلده نيس كريّا اى ستة اس كوكسي شيخ كا افسوس مجی شیں ہوتا۔ قربا یاک و الجمعی اس سے عین حقیقت ہے کہ برشے کا مداد اسی پر ہے اور حق کے سو بر شے باطل ہے۔ مجرفرہ یا کہ علم حقیق دی سے حس کی تعلیم اللہ تعالی مے حصرت آ دم علیہ السام کودی۔ قرمایا کہ اہل ٹوکل کو بدو سطہ رزق حاصل رہتا ہے اور جو تخلوق کے عمرور احت ہے ہے نیاز ہووہ بھی متوکل ہے کین ٹوکل حقیق وہ ہے جو آتش مرود میں حضرت ایر اہیم خلیل اللہ علیہ السام کو حاصل رہا کیونکہ آپ لے

حطرت جر كل سے جمى اعاث ظلب سيرى عالى نكدانموں نے خودى دريات كيا تفاك آپ كى كيا خواہش ہے ؟ آپ لے جواب و باك جمعے عدا كے سواكى كى خواہش سير - اس سے بدار وكيا جا سكتا ہے كہ حوكل اسے مرت كا حال ہو يا ہے كداكر جگ پر جانے لگے تو آگ اس پر افرانداؤند ہو۔ فرما في كداسلام كارات جمارہ ہے كنارو كئى علام كى محب علم پر عمل اور حداكى عباد سے كرنا ہے۔ باب - عام

حضرت شمعون محت رحمته الله عليه كے حالات و مناقب

لقارف ۔ آپ ست مقیم الرئیت برزگ شے اور خود کو شمون کذات کی کر تھے۔ آپ حضرت جاید کے ہم معمر اور حضرت جاید کے ہم معمر اور حضرت مرئ سفل کی معبت ہے فیش وب تھے۔ آپ کا قبل قاکد اور حقیقت محبت می داہ خدار گھراں ہوے کا آئم ہے اور احوال و مقامات ور نستیں سب محبت کے مقابد علی ہے حقیقت ہیں اور کال و بقی کا معرفت کا محبت پر فوقیت وی ہے۔ کال و بقی کا معرفت کا محبت پر فوقیت وی ہے۔

حالات - سرج سے الهی پرائل دید کے اصرار پر آپ نے وہاں و مقام ، یا لیکن توام کے او پر آپ کاو مقائر اندار سہو سکا جس کی جیود پر آپ سے انکہ جو سے فتطاب کرتے ہوئے فرہ یا کہ اب میں تمہیں محبت کا مصوم سمجھ آنہوں ورجب آپ نے مفہوم بیان کر ناشروں کیا توقعہ اول پر ایساد جد طاری ہوا کہ باہم تکرا کر پائل پائل پائل ہو گئیں۔ ای طرح ایک اور جگہ معموم محبت بیان فرماد ہے تھے تو آنگ کو ڈینچے افر کر آپ کے سرم بھر آئو ٹی ٹی میں بجر باتھ پر بینے کر ریون پر افر میااور اصطرافی کیفیت سے ایٹی پورٹے سے دیس کھود الکا تھی کہ چو کی انوانس ہو گئی اور دیس و م آفر دیا۔

تیا خست کی حاظر کے نال کر ایا در جب نزی تولد ہوئی تو آپ کواس سے حد لگاؤہ و کیا چنا نجہ خواب سے ب حد لگاؤہ و کیا چنا نجہ خواب میں دیکھاکہ میداں حشر میں تجیمین کے سے بھیڈالصب ب دارجہ ہے اور جب ان کے نیچ ہیں تولا نگ سے دوباں سے بیٹا اچاہ لیکن آپ نے فرویا کو میں شمنوں ہوں اور جب حد ان جھے اس نام سے شہرت مطاق ہے تو تھر بھی کو بیٹ ان کی کو میں سے کی میں ہوئے ہو گاہ ان کی کو میں سے کیل تم وہ تھی گوٹ سے لیکن سے تو تھر ہو سے ان کی کو میں تھے ہے بعد کا باحث ہوت ہوئے گائی تھی ہوئے گائی تھی ہوئے گائی تھی ہوئے گائی تھی کہ گھر میں سے شور فراکر بھی تھی ہوئے گائی تھی کہ گھر میں سے شور فراکر بھی تھی ہوئے گائی تھی کہ گھر میں سے شور فراکر بھی تھی ہوئے گائی تھی کہ گھر میں سے شور فراکر بھی تھی ہوئے گائی تھی کہ گھر میں سے شور فراکر بھی تھی ہے کہ دراکر شکر اواکیا

 وآت آپ کتب جزے تھے چنانچے وسے میں جتنے اوے کے ال سے کماک دیا کر والد تعالیٰ بک کاؤ ب کوشعا

علام خلیل نای مخص نے خور کوخواہ مخواہ صوتی مشہور کر و یاتھااور بھیشہ ضیفہ وقت کے سامنے صوفیہ وکی برائیاں می نیت سے کر بار بتا تھا کہ سب ہوگ ان کی بحلے میرے معقد ہوجائیں اور جس وقت معزت شمعون کوشرت، مد حاصل ہو گئی توکر عورت نے آب سے نکان کی درخواست کی میکن جب آب نے اسے روكر بالله وحفرت جيدك خدمت على ينفي ،كدوي بكو خارش فرمادين ليكن امول في بحريم كادياتوس ئے تدر مفیل کے ہی حالوان محدویت ہے کے اور مالی است مکال اور اس مے خوش ہو کر خدیدے ہے كي تل كى اجازت عاصل كرى جس وقت جلاد كي جمراد تب دربار فلافت يس بسيم اور عيف ي قل كا حكم وینا چاہ تواس کی ران برد ہوگئی اور ای شب اس نے خواب یمی کسی کو کیتے سنا کہ اگر تو نے شمعوں کو تنق كرواد باتوير الفك تباى كربييت من جائے كار جنائي من كوسفارت كے ساتھ اس في كو كوسايت احرام ے جب رصت کیاتو تھام فلیل ہے مدر جیدہ ہو اور اس بدی کی وجے کوڑ حی ہو کیااور حس وقت کسی بزرگ کے سامنے یہ واقعہ بیال کیا گیا کہ غلام خلیل کوڑھی ہو گیا تو انسول نے فرہ یا کہ بھینا ہے کسی صولی بدوعا کا نتیجے - مجراس مخص نے غلام طلیل سے کماکہ تیرامید مرض صوبیاء کرام کی اؤ بہت رسائی كالتجب-يان كراك عدق ولى كالماقة اليزير عافيات عاقب كرا ارشاوات. - آپاره باکرتے تھے کہ ذکرائی بدوست کا امراب بہدار قر سن جس اکر قر سن جس ہے اوکروا اللہ و کر اکیٹر ایمنی کمٹرے خدا کاؤکر کرتے رہو۔ فرویا کہ خد کے قبیس می سے وقیا کو شرف حاصل ہے جياك مديث يمي بك " جوفيم جس شے كو محير جمتا عاى كے ساتھ اس كات إلى "اس سے پت چالاے کر محمد ہیں خدا کے مین عال کے ہمراہ ہوں گے۔ فرہ یاک عمیت کی تعریف اخذا و بیان سے باہم ے۔ فروا ایک خدامین کواس محبوف مصاب دیا آے کہ میں ونائس اس کی محبت میں قدم در کا سکے۔ ة ما يك لفير كوفتر الى محت يولى عائب ميسي امر وكودوت بدلّ ب- كل طرح التير كودوت ب اليا تفريونا عامة صيدام اكوقفر عبواب فردار كالقوف كالمعموم حقيق يرب كدر وكول في تسادى مكيت يس بواورند تم كسى كى مليت يس بو-

حضرت ابو محمر مرتغش رحمته الله عليه كے حالات و من قب تعارف ۔ آپ شوئیزیہ کے باشدے تھاور بغدادی وعات پالی۔ آپ رابدو متل ہوے کے ساتھ حفرت جنيدكي محت مين ياس بوسة -

سپ فردو کرتے تھے کہ تیوہ سال اپنے تقدیر کے مطابق متوکل ہیں کر ج کر آرہائیکی فور کرے پر معلوم ہوا کہ میراکوئی بھی ج نفسانی خواہش سے خال سیس قد کیوں کہ ایک مرتبہ میری والدہ نے جب جھے گزیے میں بالی بھر یانے کا حکم و باتو میرے لئے ان کا حکم بار خاطر ہو۔ چٹانچہ اس وقت میں نے محسوس کیا کہ میرائیک ج بھی خواہش نفس سے حالی نہ تھا۔

حالات ۔ کیک رگ یہ عرباہ کرت تھے کہ بقداد کے دوران تیام جب میں نے ج کاار اور کیا تو میرے یہ کی کھی میں تھ چنا تجانگ سے بے کر میا کہ حضوت مراحش بعد و آٹر بھے در سے ہیں۔ ان سے چندرہ در ہم کے کرج آبادر اور دائر یو کر تج کے سے دوا۔ ہوجاؤں گا۔ یہ حیال کسٹے باہرے آپ نے بھے آوار دے کر چندرہ در اللہ سے ہوئے فرمایا کہ تھے افریت نہ کانجائے کر۔

ہے کی ایسے مرض میں کر فقد ہو گئے حس میں شمل کر نامعز محت تعالیک ہے چو تکہ رور اند حسل کے عادی تھے اس کے عادی ہے وال جائے ارب جس تمانا نہیں چھوڑ سکا۔

ار شماد است و سیم مع معیدی سپ متعلف ہو گئے لیکن دو تمن م سے بعدی نگل آئے اور فرمایا کہ نہ توجم است قراء کا نگارو کر سکااور نہ ان کی عبورت مشہدے کے معید پر پوری از سکی۔ فرمایا کہ جو التال کو جہنم سے فریعیہ نحلت تصور کر آئے وہ فریب نفس بیش جگار ہتا ہے۔ جو ففش خداد ندی سے امید رختا ہے وہ جنتی ہے۔ فرمایا کہ سب دو سائل پر اعتم و کر سے والہ سبب الاس ہے کو نظرانداز کر ویتا ہے۔ اربایا کہ ترک نفس در نیسی سے حدائی دوستی میسر آئیتی ہے۔ فرمایا کہ قرار وحدا نہت در بو بہت کو پھانا اور مسوند اشیاء ہے اور جب نقیر سے حدائی دوستی ہے۔ فرمایا کہ تقیر کے لئے فقیر کی محبت لاز می ہے اور جب نقیر سے جدابو وہ نے قبیر کے لئے فقیر کی محبت لاز می ہے اور جب نقیر سے جدابو وہ نے قبیری محبت لاز می ہے اور جب نقیر سے جدابو وہ نے قبیر سے قبیر سے قبیر سے قبیر سے تاریخ کی محبت لاز می ہے اور جب نقیر سے جدابو وہ نے قبیر کے لئے فقیر کی محبت لاز می ہے اور جب نقیر سے جدابو وہ نے قبیری کو لوگ اس میں کول ر ذہے۔

جب میں سے وصیت کی در حواست کی گئی آؤٹر ، یا کہ ہوگو الجھے ہے افضل تحص کی محبت اعتبار کر ہواور چھے اپنے سے افضل کے لئے چھوڑ دو۔ باب ما 27

حضرت ابو عبد الله محرین فضل رجمته الله علیه که صالات و من قب معرف الله علیه کے حالات و من قب معرف الله و من قب معرف الله علی دریات الله عبد الله معرف اله معرف الله م

وسيد کات

حضرت شیخ الوالحن بوشنی رحمته الله علیه کے حالات و مناقب

تھارف بر آپ مادب کشف و کراہت اور اہل تقوی بارگوں ہیں سے تھے ور بہت ہے جیل القدر بر گوں ہیں سے تھے ور بہت ہے جیل القدر بررگوں ہیں سے خاص الآئی مقیم مجیل القدر بررگوں کی دیارت سے مشرف ہوئے کیا ہے وطن بوشکور گار دیاجس کی دجہ سے آپ میٹاہور چھے گئے اور آدیات دہیں قیام فرمادہ ۔
اور آ دیات وہی قیام فرمادہ ۔

حالات - تمی وہ تنائی کا کد حاکم ہو گیا واس سند آپ پر پرری کاالا ام لگاتے ہوئے کماکہ تیم بعند ای شی ب کہ میرد گر حدوث کر رو۔ اور جب آپ کے مسلسل ندار سباد ہو دیکی وہ نسی مانا تو آپ سے دعلی ک بارند جھے اس معیبت سے تجلت عظا کر ۔ چنا تی اس وعائے ساتھ ہی اس کا مدحال کیا۔ جس سکے بعداس نے معذرت طلب کرتے ہوئے عرص کیا کہ یہ توشل بھی طرح جا شاتھ کہ آپ سے شعر تی ای ہے لیکن حس اند و سے آپ کی دعاتیں ہوگئی میری ہر گزند ہوتی ای دیدے میں نے آپ کو مورودا ترام تھرا یا تھا۔

مرراوایک فیص شرر آ آپ کو گونسد کر بھا گالیک جب ہے معلوم ہواکہ آپ مطرت ابرالحسن جی آق س نے مدامت کے مراتھ معقدت دوپی لیک آپ ہے قرویا کہ اس لیس کا فاطل ہیں جمیس آضور نہیں کر آ کیوں کہ س کہ واعل حقیق مجمتا ہوں اس سے خلطی کا امکان سیں۔ اس لیے سے جھے ترسے کوئی شکانت سے شاخل مقبقے سے خلود۔ کیوں کے جس کی قائل محا۔

الیک مرت مشل کے اور ان "پ ب حاد مرے اربایا کہ جمرا پیرائی طاب ورویش کو اے وولیکن حاد م نے عرص کیا کہ جب" پ عشر ان عاد رقے ہوجام کے وقاعے آون گا۔ آپ نے فرمایا کہ تھے یہ خطرہ ہے کے مشمل کرنے کرتے میں الیس جہ سے او مریس تدرین یہ کر د ۔۔

ار شاوات \_ " پ قراہ کر تے تھے کہ ترام شیاہ سے حراز کرنای کیرین کے ساتھ شجامت ہے اور عمل پر مدواست کانام تھوں ہے۔ چرقرہ یا کہ شکی اور ٹیک کام ہے، عبت دکھنالور مخالفت نفس کر تا بھی و خل شجامت ہے۔ قراہ یک حاصر دی ہے حس کور تغییریں وریخ کر مقیس تداہیں تاہ کر سکے اور نا تقاول کو س سے واقعیت ہو۔ قراہ یا کہ یہ ایقال و کھنا کہ مقتدرت ہے کم رزق شیس مل مکنا ہیں ہوگل ہے اور جو خود کو صاحب عراست تصور کرتا ہے صدائس کو والت ویتا ہے۔ چرقر فراہ یک بعدے کو چاہنے کہ جرکش پر نظر

سیکی قرر کولی در دیش طالب دنیاجواتورت کو حدیث دیکھاک آپ فرمارے جی گرد ایاطلب کرفی ب توباد شاہوں کے مزاروں پر جا۔ اگر عقبی کاحوابش مندے توجم سے رجون کر۔ حضرت شیخ محر علی حکیم ترزی رحمت القد علید کے حالات و مناقب

تعارف. أر آپرابر دمتی ور صاحب باشت و کرایت ہوئے کے علاوہ عالم و طبیب حال ہی ہے اور آپ کے ساور آپ کا مسلک تھا ک آپ کا مسلک تعدا علم کے مطابق تھا۔ تہ صرف یہ بلکہ آپ کو علم و عکمت م البنا عبور عاصل تھا کہ لوگوں نے آپ کو علم و عکمت م البنا عبور عاصل تھا کہ کو گور نے آپ کو حکم الاور بیاو کے خطاب سے توازا اور اکثر تھی ہی معلق سے بحث و مباحث درار کے حتی کہ اس دور میں آپ خود میاں کر تی سرف کرت ذرورہ کے حتی کہ اس دور میں آپ سے مناظر سے شرک کی سوف نہ سے مناظر سے شرک کی سوف نہ سے مناظر سے شرک کی سبف نہ سے مناظر سے شرک کی سبف نہ سے مناظر سے مناظر سے شرک کی سبف نہ سے مناظر سے شرک کی سبف نہ سات نہ سے مناظر سے شرک کی سبف نہ سات نہ سے مناظر سے شرک کی سبف نہ سات نہ سے مناظر سے شرک کی سبف نہ سات نہ سے مناظر سے شرک کی سبف نہ سات نہ سے مناظر سے شرک کی سبف نہ سات نہ سے مناظر سے شرک کی سبف نے سات نہ سات نہ سے مناظر سے شرک کی سبف نہ سات نہ سے مناظر سے شرک کی سبف نہ سات نہ سے مناظر سے شرک کی سبف نہ سات نے سات نہ سا

حالات ۔ کم سنی بی بین آپ نے دو طلبوء کو غیر طک بین قصول تعلیم کے لئے "مادد کیا بین و معدہ کی کہم سن کی وجہ سے اراد وقع کرنا پڑا اور جن طلباء کو آپ نے آمادہ کیاتھاوہ بغرض تعلیم روانہ ہوسئے گر آپ اس در جہ فلکین ہوئے کہ قبر سمان میں جاکر تحق اس حیال ہے گریہ وزاری کرتے کہ جب میرے دونوں ساتی حصول علم کے بعد و ہیں آئیں گر تھے ہے تعلیم حاصل کر میا کر و۔ پھر انشاء اللہ بھی کسی سے چھیے خص رہوئے آکر فرہ یا کہ رورانہ اس جگہ سکر جھ ہے تعلیم حاصل کر میا کرو۔ پھر انشاء اللہ بھی کسی سے چھیے خس رہوگے۔ اس کے بعد آپ نے مسلسل قبن ممل تھے تعلیم حاصل کر کے بہت بلند مقامہ حاصل کیا اور جس وقت آپ کو معلوم ہوا کہ میرے استاد معزت ڈھڑ ہیں تو آپ کو تھس بھو گیا کہ ایسامہ حسب مرتبت استاد بھے صرف والدہ کی حدمت کی وجہ سے داشا۔

آپ و با یا کرتے ہے کہ جس او صد دراز تک س کوشش جس راک لفس بھی میرے ہمراہ مضول عبدت را کرے سیکن جب اس بی کامیاب نہ ہوسکا تو ماجر آگر در یائے جھوں جس چھالگ نگادی لیکس ایک مون نے چھر جھے ساحل پر چھیک و یا۔ اس دقت جس ان در بیس کما کہ کتنی یا گیڑہ ہے دواات جس نے میرے نئس کو فردوس وجسم سی کے لائق بھی نہ چھوڑا۔ لیکن اس بابوس کے صلاحی خداے تقس کو عبادت کی جانب دا فیب کر دیا۔

حضرت ابو بحرورات ہوروہت ہے کہ آپ ہے اپی آیک کتاب تصنیف کے چند جزودے کر عظم دیا کہ
ان کو دریائے جیون جی زال دولیکن میری نظران اوراق پر پڑی توان علی کھل حقاق کا اقتباس درج تھ

چنا ہی ہی نے اس کوا ہے گھریں کے لیاور آپ ہے جب بیمانہ کیا کہ علی دریائی ڈس آیاتی ہے نے فرایا

کر تسار مکان دریا جی توسی ہے جاؤاں کو دریا جی زال ووچنا بچائی دفت میں نے دریا بھی پھینکا توایک صندوق جس کا حکمنا کو برای وار جس دو قرام اوراق اس جی داخل ہو کی کو جائیا تو بھو بند

میدوق جس کا حکمنا کھی ہواتی نمووار جو ادر جس دو قرام اوراق اس جی داخل ہو کی تو حکمنا خود بخود بند

ہوا ۔ اور صندوق خانب ہو کیااور جب بیدواقد جی نے آپ ہے بیان کیا توارہ یا کہ میری تعنیف خطر سے

طلب کی تھی اور صدوق آبک مجھی ہے کر آئی تھی جو پھران تک پانچاد ہے گی پھرائی مرتبہ آپ نے آبا جی تھا تھے تھی تھی

مشنوں رہا کریں ہوات بھی مشہور ہے کہ آپ نے پاری عمرجی آبک بزار مرتبہ بدی تعالی کا دید دخواب میں

مشنوں رہا کریں ہوات بھی مشہور ہے کہ آپ نے پوری عمرجی آبک بزار مرتبہ بدی تعالی کا دید دخواب میں

کیا۔

لیدبرد گرید سے ایک بعد کتے رہے تھے چنانی بحث آپ کے سواہی ہوئے آ ہے جموزوی عرکتی ہے ہے۔ ۔ رکے بھے ور آپ سزم ہو تھی می خیال عمیات کے مرد کارشدہ ہوتے دہے کہ شرید و حکار ۔ بھی بلل ہوں آکر میری ذہ سے اذبت نہ بنے ۔ چنانی میں شب برا بھلا کتے والے بزر سے خواب میں ویک کے حضور آکر م قرار ہے ہیں کہ ہوگئے وہی اوب سے بہتجانا ہا بتنا ہو اس کو بر بھلا کتا ہے اور اگر تھے معاوت بدی حاصل کرنی ہے تواس کی خدمت کر۔ چنا مجدود بر کہ بیدار ہو کر حاصر حدمت ہوے ور آئب ہوار آ جیات آپ کی حدمت میں پڑے دے۔

من ہے منے الکہ اور میں مناف ہوئے تھے قال کے ساتھ میں کہ شفت ہے ہیں آئے اور ای وجہ سے آپ کے فعد کا ادار وہ وہا باتھ آپ ہی مناجات میں کہا رہے کہ اے نشدا میں ساب کی تعل سے تھ او عم پہنچ یا جس کی وجہ ہے تاہے تھے عصر پر آمادہ کر دیا اندا ہے حدا انجہ ہے کی معیست کو دار فردا ہے۔ ور جس یو جبری بات باکو رگزری ہوائی والی ہے دور کر دے۔ اس مناجات سے وکوں او یہ معوم موجہ کہ آپ کی بہت یا دائش ہو سے ۔۔۔ عوصہ ور ریک آپ معرت تعرب بیاز حاصل کرنے کے متی دے لیکن شرف بیاز حاصل نہ بوسکار آخر کاریک ون شاجائے کس بات ر آپ کی کیزے پال سے بروز طشت آپ کے اور ڈر رویا لیکن آپ کو قطعا ضعد نمیں آیا۔ اس وقت حضرت خطر تشریف لائے دور فرویا کہ تیم سے مبدا و تحل کی دجہ سے خدا تعالی نے بچھے تیم سے پاس بھیج ہے آکہ تیم کی مدت تمنا کا تحملہ ہوجائے۔

سمی بزرگ نے ایک شخص کونتا باکہ دھڑت مجھ کل تھیم ہے اہل جائے کے سامنے بھی ناک صاف سیس کرتے۔ یہ من قراسے تیرت بھولی اور وہ جھٹی دائھ کی نیٹ ہے ۔ پ کی خدمت بھی جاپنچ المیکس آپ نے اس کو دیکھتے ہی ناک صاف کی اور فرد یا کوجو پکھ قوٹے ساتھ ہوں سمج ہے اور جو و کچے رہ ہے وہ طاہرے کیوں کہ اسرار شائی الشاکر دینے والاستقرب بارگاہ سیس رہنا۔

تعی و حاس جواسانی سینوں میں وسوسے پدا کر آہے ارشادات - آپ فرمایار تے کے بستک بندے می نفس کی ایک دستی جی بال جاس کو آروی مير نين - سكتي- فره ياكه خدانقال حس كوالي جانب مد موكر تب اى كومرات بهى عطابوتي جي جيه ك قر آن يم ب كر ص كوالله جابتا ب كريده بناكر بدايت عطاكر من بر فردياك ير كريده لوك ده وك میں جو جدر الل میں فتا ہو جائیں اور الل جاہت وہ میں جو مائب ہو کر خدا کارات علی کریں فرویا کہ عجذوب کے بھی کن دارج میں مسے ورج میں شانی نبوت حاصل ہوتی ہے دوس سے میں تصعب اور تیسر ب میں تصف سے کھی ریادہ اور جب وہ مدارج نبوت فے کر کے تمام مجذوبیں پر سینت سے طاب ہے تو صافح الاوليء برجانات - حصرت مصنف قرائع ميس ك الركوني بيا عمرً الل كدوه ولي كوورجه نبوت كي عاصل ہو سکتاہے توجواب یہ ہے کہ حضور اگر م کاپیار شاد ہے " میلند روی در رویا نے صاد قد نبوت کے چویس حصول میں سے نیک ہے اور جذب بھی جرو واقبری ہے اور دوقول اوصاف مجدوب میں بدرجہ اتم موجود ہوتے ہیں۔ فرمایا کہ ادریاہ فاقتر کھی ہے تھیں ارتے بلکہ فطرات سے فوفزہ رہے ہیں۔ فرمایا کہ جن لوگوں بیں مکام اللہ مجھنے کی صفاحیت نہ ہو وہ دائش مند نئیں ہوتے۔ فرہا یا کہ قیامت میں حق العباد کا مواخذہ نہ ہونے کا نام تقویٰ ہے۔ فردیا کہ شجاعت نام ہے محشر میں خد، کے سواکس سے وابستان ہوئے كاور صاحب وات وى يى جى كوكرابول نے ديال ندكيا ہواور آرا ووو ب جى كو ح الى ند ہو ور امیروه ب جس برابیس قابض ند ہوسکے در دانش مندود ب جو مرف خدا کے لئے ننس کا نمان ہو۔ فرماد كرفدا ع فكف رئ والااى فرف رجوع كرناب مالاكديس في عوف يد بواس عدورو

جاتا ہے۔ فروی کے جمعوں ویں کرتے والوں نے کام بغیر وشش کے تھام پوت ہیں۔ قروت میں۔

ز جرین و عادہ کا مکر تھا گاف ہے فروی کہ تاواقف ندگی رہو دیت ہے بھی تاواقف ای انتا ہے۔ فروی ہے

علی شناس بی ہداشتان کا درجہ ہے فروی سو تھیزنے بھریوں کے کیلے میں نتا پریشاں سیس در نینے جاتا بہ شیطان پوری جداشتان کو رہا ہے اور موشیاطین سے دیواہ و مکار غس ہے۔ اربایا کہ چونکہ شامس درتی حداثولی ہے اس گئے ای پروتکل ضروری ہے۔ فرویا کہ نہ ضدا کے موسی دو سرے کا شرکر اور اس کے موسی اور می دو سرے کا شرکر اور اس کے موسی ماج و سے دوران کے موسی کا اوران کے موسی کی و سے مدارک کے موسی ما منظم کی جو تا اس کی موسی ہوا۔

حفرت ابو دراق رحمته الله عليه کے حالات و مناقب

تعارف ب آب بمت عظیم الل ورع و دہل تقوی بردگ آرے میں تجرید و تقرید و اساب میں گیرید و تقرید و ساب میں گیل کے دور گا ہے کا دورے صواباء کرام ہے آپ کو مواب و بوا کے حصاب سے بوار معترت محمد علی منبعہ کے ایش حجبت سے ایکن باب او سے اللہ میں آبام یہ ایر سے اور موصور تصوف پر بہت می تصابیع بھوڑی ہے کہ مقام اراوت میں تمام پر کتول کی گئی ہے اور روت کے بعدی پر کاس کا مندر ممکن ہے۔

مارت ۔

آپ دعزت فعرت شرک مین دیدار می رود الد بنگل می بنی به تاور آرد و معت که دوران خاوت قرآن کر تربیع چنانچ جب آپ ایک مرج بنگل کی جانب بنی وایک و رصاحب می آپ که ماخد اولخاور دونوں راست بحر گفتگو کر تر دے ایک والی کے بعد می صاحب نے فراد کے میں معزموں آس سے ماقات کے سے تم ہے بھی میں میں گر آن تم ہے میری معیت کی دھ سے خادت بھی ماتوی کردی در سے محت معنم میسی مد سے در مرش کر ساتھ ہے ودوس میں معیت والر اس سے بوں دور تا کردے کی الدا سب

جب آپ ہے صاحب رو سے علومہ قرائی کر تے ہوئے اس آرہ ہے ہوئے ہے ہے۔ شیبیا ایس ایک ورائے جو اسھے جو جامی کے قرائوف کئی ہے اس درجہ مثاثر ہوئے کہ فور وم نظل کیا ور معزت ابو کر ال سے حراب روشتہ موسنے فرور کرتے تھے کہ اس قدر السواس ٹاکس ہوجت کہ اس منچ سے ایک ہی آمیت کے جو ب سے جان ویدی کیکن میرے اوپر پر موں کی الاوت کے بعد یہ آمیت اثران اور دوسکی ر

آپ خوف الی می وجہ ہے وہر تک معید میں شمیں تھر بھے تھے لگہ تھاڑی اوائیگی کے قوراً بعد و پس آ جائے کی ہے آپ سے تصبت میں درخواست کی قوروی کہ دوست می تکت وین دونیا دولوں میں مفید ہے اور دیاد تی دولوں جگہ معزبے۔

ارشادات بسراب موارة يكرت من كاسترج ك دوران أيك عورت في جهاك تم كون بو ايس في كما که ایک مسافر دون س نے کہاکہ تم حدا کاشکوہ کرتے ہو۔ چھےاس کی پیدھیجت بہت بھٹی معنوم ہوئی فرہا یا کہ القد تحالي في بي سے فرور كركيا جا بتا ہے جيس في عرص كياك مقام فركوں كان مصائب كي جمديس قوت بر واشت میں ہے جوانباء کر ام پر و شت کر تے رہے۔ فرما یا کہ تمام پر ایوں کی بڑھوف نفس ہے۔ فرما یا ر محكول سے محلوق كاميل مدب بست ى محكيم فقند باس سے "د شرائشى مى دجد سكوں بو سكتى ب فرا ياك ت و من سے بری بات کاان کالول سے قرب بات ستو تہ "مجھوں سے بری شے کو دیکھو ند ناگول سے ر بي جكد جاد ت ما تقول من بري شف و چهود بلك بهدوفت ذكر الني يس مشفول ريو - قرما ياك تبوت كي بعد م و منطب كاورج ي اور حكمت كى تناشب ي كه صرورت كے والت كے ساتھ مكوت كا كمرب فرہ یا کہ خالق کلوق ہے " نمہ چبڑوں کا خواہاں ہے۔ ال بیل قلب سے دور اوں فرمان البی کی مقلت ووم تلوق سے شفقت ، رہال سے وو چیزیں اول اقرار ترحید ووم تھوق سے رم زبان میں بات کرنا۔ تمام عشاه ے دوچیری ۔ اور مدگ دوم اعانت کلوق کلوق سے دوچیزی ۔ اول اچی داے بر مم کرنا اوم خلقت کے ساتھ پر د باری اعتبار کر نا۔ ورائ کا نشس سے محبت کرتے والول پر عودر وحسد اور ولت مساط بوجائے میں۔ قرمایا کہ شیطال کالور ب کدی موسی والید لحدیث کافرینا سکتابوں اس لئے کہ مصلے س کو حرام شیاء کا فرایس بنا آموں ۔ کچر حوابشات کاعلہ پر آبول اور پیسپوہ پر اٹکاب معصیت کاعادی بن جا آ ب و كفر كوسو يد اكر دينابول . فره ياك جو عدا كوادر نلس ابيس كوادر مخلوق و انياكو كيان ليما ب وه نجست بالا ساور ند كيا المناه الباك بوجالات ورخلول ع محت كرف والول كو قداك محب حاصل ميل ہو سکتی۔ فرد یا کہ تخلیق اسٹ میں چو تک من اور بانی کاعصر عالب سنداس کے جس بریانی کاغلیہ موس کور می ہے اور جس رمنی کا ملب ہوں کو وکنٹ کے ساتھ حکامات خدارتدی کی تعلیم دیتی جاسے۔ فرویا کہ پانی جس م رنگ در جرة القد موجود ہو آ ہے مل کے ولی س والدت سے "شافسی ہو" طار تک س سکھیے ہی سے ر ندگی کاتیوم ہے لیکن کوئی مسیر جانتا کہ پائی ، اٹ حیات ہے اس کے متعلق باری تعالی کاار شاو ہے۔

اور ہم نے پائی سے ہر زھرہ چیز کو تدہ بنایا۔ قربا کی افضل ترین ہے وہ فقیم جس سے نہ تو د نیاوی ورشاہ تحریق طلب کر سنتے اور ند مقبقی بیس اللہ تقالی حسب مائے قربایا کہ فیسٹ اور اللہ بات نقسہ حریم کی طرح بیں اور ذکر النی اور استثناء لقمہ طال کی بائند۔ فربایا کہ صدق نام ہے اس شے کی تحمد شت کاجو بدے اور خدا کے بایس جو اور میرنام ہے اس شے کی تحمد شت کاجو بدے اور خدا کے بایس بواور میرنام ہے اس شے کی تحمد شت کاجو بدے اور خوا کی بیش بی وہ فربایا کہ دید بھی تھی حرف جی رہ وہ ور میال ہو قربایا کہ بیش بی وہ فربایا کہ دید بھی تھی حرف جی رہ وہ دو اور سے مراو ہے زینت کا ترک کرناہ ہے مراو ہو کہ تاکہ ہو تھی فربایا کہ دید بھی تھی حرف بی رہ وہ دو اور اور کے اللہ بی صاحب بود ہو گا کہ بھی خربایا کہ مراو کی اللہ بی ساتھ ہور کرنے والدی صاحب بود ہو کہ دو گا کہ مراوی کے اس جانب اللہ تصور کرنے والدی صاحب بود ہوری کے فربایا کہ جس طرح یہ افغائی سے بھی منادہ کشی شروری سے وہایا کہ جس طرح یہ افغائی سے بھی منادہ کشی شروری

کی نے آپ کے انقال کے بعد واب میں روئے وہے در جب سے پو چھاکہ آپ کیوں واد ہے اس اور بھی مدفون میں نیکن ال میں سے آب بھی مصاحب بیاں میں میری آبر ہے وہاں وی مروسے ور بھی مدفون میں نیکن ال میں سے آب بھی مصاحب بیان میں ۔ پھر ایک اور مختص ہے و ب میں پوچھاکہ خدا تعالی نے آپ ہے کے ساتھ اسمان سے میں فرمانے کر مجھے پنا آب معلی اور میں اور بھے کے بعدیت چھاکہ میرا ایک ساواس میں ایسان میں سے مراکب میرا ایک ساواس میں ایسان کی در اس سے جس نے قسام لیکیوں کو ہوائی بیا ہے اور جب میں تد مت سے سراکب ہو وارش وہ اکہ جائے اپنی رہمت سے سراکب مواف کر ویا۔

وبياد ٢٠

حضرت عبدالله منازل رحمته الله عليه كے حالات و مناقب

تقار ف ۔ " پ متاز روز گار شخ و متل اور وقد هاستوں نے پیرومرشد شخے ور خود حضرت حدوان قصام سے بیت شخاد ہوری دندگی گرور وگر گزار وی ۔ لیک مرتب آپ سے ابوطل تفقی سے قربا یا کہ مرسا کے سئے تیار میں۔ انہوں نے کماکر آپ کوتیاری کرنی جانے چنا تی سر کیا تھے باتھ رکھ کر ورار ہوگئا اور فرما یا کہ علامیں مرکب یہ تھے باتھ رکھ کر ورار ہوگئا ور فرما یا کہ عومی مرکب یہ تھے ہوئے ہیں۔ کا انتقال ہو کیا اور واقعہ سے ابوطی بہت ناوم ہوئے کور کہ ان کے عوم آپ جیسی قرت اس سے نہیں تھی کہ وہ میال و رہتے ہوں " پ جمود ساور پ کشرید فرما یا استے معادی وہ ت کرتے ہیں۔ گلوق سے جب کرو ساور پ کشرید فرما یا استے معادی وہ ت کرتے ہیں۔

ار شہوات ۔ ' پ قربی کرت بھے کہ بارے فراعی بیٹیا کارک من بھی ہوگا در بارک سے نے یر عند جو منز ماہ ہے کا مطاور بتا ہے۔ فرباج کہ بھی ہے دووقت مش بل کئی کئی کے دسموں سے ماموں روجات ور تحلوق کو تساری مد ممان سنت پھنا اور اعلم است قراوی کے بدو صدف سیس شیاہ کا طالب رہتا ہے جو اس شقاوت کا موجب ہوں۔ جرمایا کہ جو خود میں کاؤ کر بر کے فدا سے حیاسیں کر آدو بر شریس برادو ہے۔ فردیا کہ عشق سرف می ہے کہ وجو تم ہے عشق بر الاحد فردیا واسموس یہ ہے کہ حدائی ہو میں مستحد تھوں کہ تے ہوئے اور فی افشیار کر وہ مراح کے جو تعلق کے مرویک یہ کر ہے وہ اس کے ہے ہے نس کود تال معاصروری ہے۔ فردیا کہ مور میں ویاش میں جو انتہ سی ہوتا اور جو ہو گاں ہے میں جو تا اور جو ہو اس کے دی

ور نقر حقیق یہ کے فکر عقبی کے ساتھ ذکر اللی پی مشخوں رہے۔ فرہ یا کہ وقت گزشتہ کا تصور ہے سود ہے۔ فرہ یا کہ عبود بہت انقباری نہیں بلکہ اضطراری شے ہے اور عبود بہت کی لذت ہے آشا کہی بیش و راحت کا طالب نمیں ہوگا۔ فرہ یا کہ حقیق رزوہ وی ہے جو پنے سے شدر کے بینی عدم شدر کھے اور جسدوہ اس فعل کام محمب ہو کیا تو عبود بہت کے بہتے رہو بہت کاو عوبدار ہی گیا۔ فرہ یا کہ الشاتھ الل نے عماد ت کی انسام یاد و در کر مشخفار پر افضام کیا ہے جیسے کہ فرہ یا گیا۔

سینی میر کرنے والے صدق والے قناعت کرنے والے ۔ نفقہ وینے واسلے میں کے وقت استفاد کرنے والے فرویا کہ جس سے مذمت نفس کو حتم کر ویا وہی مزے ہیں رہا۔ فرویا کہ احکام الی کے مطابق روری کم سے والاس خلوت مثیں سے احتمل ہے جو روری کم نے سے کترا آبوں فرویا کہ ایک کار کساریا عربحر کی عرب سے سے اوں ہے۔ فرویا کہ عارف وی ہے جو کی شے سے متبجیت ہو۔

سی نے آپ کوید دعادی کہ القد تعلق آپ کی مراو پوری کرے۔ آپ نے درہایا کہ مراو کاور جہ تو معرفت کے بعد ہے اور یہاں ابھی تک معرفت بھی حاصل یہ ہوسکی ۔ آپ کی دفات میشا پور بی بوگ ورمز رمشد میں ہے۔

وسيد الأ

حضرت علی سمل اصفی فی رحمت الله عدید کے حالات و مناقب تحاد ف ۔ آپ کے منعلق مشورے کہ آپ نیب کی باق کا عمر کتے تھاور آپ معزت جدید کے ہم معرور معزت ہو تراپ کے محت یون تھے۔ معزت نمرویں مناں آپ کے پاس اس وقت تشریف سے جب وہ ۱۳۲۰ر درہم کے مغروض تھے لیکن آپ سان کافٹام قرص الآمروی ارش درات یا۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ رعبت عہدت قرنق کی علامت سے اور علی مت رعابت مخافت ے کنارہ کئی ہے اور معاصل بیراری رعایت اختیار کرنا اور ملامت جمالت کی شے کا انوں کرنا ہے فرا یا کہ بڑا ہے ہے ہوئو قد کے را یک محتاے دو حقیقت کی بہت دور اور آپ ہے فرا یا کہ حدا کے ماتھ حضوری بیش ہے بہترے کی کرنے کی کہ حضری بیش ہے بہترے کی کہ حضری بڑا ور تقیق کی بہترے کی کہ حضری اس طرح ہا گریں اس ہے جس بی فعلت کاد خل میں بو گا اور تقیق کی بہترے کے جس بی فعلت کاد خل میں بو گا اور تقیق کا بہتری کے دروازے پر الرایا کہ داخل مند تو تھم النی پر رندگی بہترکرتے ہیں لیکن حاد فیمن قرب النی میں دیا گا ہو ہے کہ دروازے پر الرایا کہ داخل مند تو تھم النی پر رندگی بہترکرتے ہیں لیکن حاد فیمن قرب النی میں دیا گا ہو ہے کہ دروازے پر الرایا کہ داخل مند ہو گا ہو گئی ہو کرتے ہیں لیکن حاد فیمن قرب النی میں دیا گا ہو گئی ہو کہ بہتری النام کے دروازے کو گئر میں حام بروجوں کی ہے جہ بروج کا میں گھر کی حقیقت داسیت بھی معومت ہو کے گئے گئی گئی گئی کہ بیاد پڑا دن اور وگ عیاد کا آئی میں ہو جو کہ خوا تھی گئی گئی کہ بیاد پڑا دن اور وگ عیاد کی میں تھی دیا ہو گئی کر ایک میں النام کی جانے کہ النام کی کار پر سے کا گئی کر ایک میں کا گئی کہ بیاد کی ایک کر ایک ک

حضرت شیخ نساج رحمته الله علیه کے حالات و مناقب

تعارف و بذکرہ - آپوالایت وہایت کے منی و فن سے ور پہٹرسٹان کو آپ سے شرف میند ماصل

رہ جی کہ حضرت ٹیل اور حضرت براہم جیسے بررگال مرس آپ کی جلس ای باک ہوئے لیکن حضرت جنید

چ کہ حضرت شمل کاست احرام کرتے تھاس لئے آپ سال کو انہیں کے پاس بھی و یااور آپ بذات فوو

حضرت سری سفسی سے بیعت نے آپ کو فیر سن کئے کی وجہ یہ کہ ایک مرتب بھی کے عاص کر سے اوات بوات

ہوئے آو میدہ گداری ور میاہ رنگ کی وجہ سے کو اسٹ ایک فیص سے پوچھاک کیا غلام ہو ؟ آپ نے اثبات مراک ہوئے و مرک کو ایس اسٹ کو ایس میں ہوائی اسٹ کو ایس کی دوس کے ایس میں ایس کی مرک کے وہ ایس کی اسٹ کو ایس کی مرک کے دوس کے اور ایس کی ایس کر میں کی مرک کے دوس کے اور اس میں کو میں کی مرک کے دوس کے اور ایس کو میں کی دوس کے دوس کی دوس کے دوس کے دوس کے دوس کے دوس کی دوس کی میں کام میں کہ کے دوس کی دوس کی کو میں کے دوس کے دوس کے دوس کے دوس کی دوس کی کہ دوست کر سند سے ایک کو فیر اسٹری کے دوس کی کو دوس کی کام سے موسوم کی دوس کے دوس کی کو دوس کی کو

جس والت وہ آپ کو فیر کد کر پار آلا آپ جو ب علی بیک فردیا کرتے لیکن جب اس کو آپ سے زمود تقوی کاظم ہوا تا آپ کو بت تقطیم کے ماتھ سے بہال سے دفست کرتے ہوے مرش کا کہ حقیقت ش برناتو بوا ب تن کر سب تا قابو مقاور على عنام - جروبال سے سيديت الله تر يوس كادر اب اوود بدارج حاصل ہوے کے مصرت جدد آپ کوجرت جائے جرائے جرائے کا انہی ہم میں سے بحتر کے مر آوازوج كرت تقد ليكن "ب كاصلى نام ايو عن مجراه رولديت اسميل متى ليكن "ب وجر كاخطاب النام فوب ل ك اكثر فرمايا كرت من كاريد جي جهانس معلوم بوماك أيك مسلمال كار هاجوا تام تبديل مرووب-حالات ۔ جب آپ، ریار جائے آ مجھیاں کھے تا پکی چیزیں ناتی اور آپ سک آیب آکر رکھ ویکی تقیں۔ ایک ول سپ کی برحیا کا براین رہے تھے واس سے پوچھاک کر تم۔ طوق مردوری س کو اے ووں عمرها ياك وريائ وجد من بينينك وينا؟ بجراتفاق سے ايساسي مو ك جب دواجرت ك كر آلي ألا آپ مودود تصحیحاتیواس مفده رینادار باش پیمینک دینے اورجب آپ در بایر پیچ و یک مجسی ساول سے باہر مشروہ وینار آپ کے سامنے رکھ وسینے لیکن اکثر ہزر گال کر م یہ کہتے میں کہ یہ چنے ہی مقومت کا باعث میں بن سنتیں کوں کریے چیری سے مجابات میں اور سے کوٹھا کھراند پیدا طعال و مشیت سے عطاق کی ہوں ليكس معزت مصنف أرمات بين كربو مكتاب يه چيزين اوسمرول كمدائة تحديث مور ليكن تب أواس س منتىكر ، يكياء عفرت سيمان - يزي كايت يل داهل تين حيرا-ارشادات مد سيفها وكرت عاك يكرات تحصياتمورينده كياك شايدورداز عاير معزت جنيد كفيز م بين اور برچنداس الصور كورور كرين كوشش كر مار باليكن جب بين وروار مديريا كاتو آب واقعي ومال موزو و تصر سب كاقول آن كه دوسته كومعيت اور خربت كوراست تصور كريدوالدي حقق عقير بوز ہے کہ حوف الی مذوں کے لئے ایک آریا۔ عالم بن سے گتا حول کورادراست بر لے آنے۔ فرود ک

عال کااپنے عمل کو ہے وقعت مجھنائی کمال عمل ہے۔ وفات ۔ " ہے نے موسال کی عمر پائی ور حس وقت تماز مغرب کے قریب فرشنٹہ جل قبض روٹ کے نے پہنچاقی ہے نے کماکہ مجھے صرف نمارا اگر نے مسلسد وے دو کیول کہ جس طرخ جمہیں وار قعم کرنے کا تھم ہے سی طرخ مجھے اوائیکی کماز کا تھم ہے۔

> فقير عددا للهطاهري الشبقدي شاه لطيف ڪالوني ادنگولائن ڪو ٿنڙي

# حطرت او حمزہ خراساتی رحمت اللہ علیہ کے حالات و مناقب

تعارف آب منوکل اور حقیقت وطریقت کامر چشمہ ہونے کے ساتھ ساتھ فراسال کے مت برے شیون میں سے تنے ور آپ کے مناقب اور مہاوات و مجلدات کو حاطات کو ماطات کو بریش ادا تمکس میں۔ آپ کو مطرت ابو تراب اور حطرت جنیزا سے بھی شرف تیار حاصل رہا۔

عالمات کی سے طلب کر نے کے عدے ماتھ آپ بھی ماہ کے ماتھ سنرے کے ماتھ سنرے کے بھی ہو ۔

ایکن دوائی کے وقت آپ کی بھی نے کو میں میں کر پڑے گر متوکل علی اللہ ہونے کی وجہ ہو و و برار بھی ہو نے اس میں کی تقال اور بھی اللہ ہونے کی وجہ ہو و و برار بھی ہو نے اس میں کر بڑے گر متوکل علی اللہ ہونے کی وجہ ہو و و برار بھی ہو نے مالا اور مقاصات نئی کے بودو و فلس کھی کی بہت کو میں مشتوں عبود ت والے کو کی رشم سالا اس مور ت حال کو دکھا ہے اس مور ت حال کو دکھا ۔ انس سے شور و مو بقالی کی بیان آپ بھی وقت کے بود ایک ٹیر سے کو میں بہت کا ایک بنا کہ میں میں میں کو میں کہ میں کہ اس میں میں کہ میں کہ انہ کا میں میں میں کو میں کہ بھی کا اس میں میں کو میں کہ انہ ہو ایک میں کہ اس میں میں کہ بھی کا اس میں میں کو میں کہ انہ ہو گا گر ہو گا ہو

صرت صید سے کید موجد جیس کو پر بت حالت میں و کوں کے سول پر پڑ حتا ایکی ۔ قرای کہ آگا ہ و خرم فیس سی اس ساء کو بیادہ میک نیس جن سے شرس جائے بلا شرسانے جائے کے قابل تودہ جمعی سے جو سحد شوئیز ہیں میضا ہو سے اور حضرت جدید حسیدوال پیچے تو آپ کو میضا ہوا ہا دلیان کی سے ساتھ کی فرمایا کہ دو یھوٹا سے بیوں کہ اللہ کے رویک و میاء کا درجہ آنا بلند ہے کہ الجیس فی دہاں شک رسمانی ممکن فسم ۔۔۔

ار شاوی ہے۔ آپ ہورے مال ایک می افرام ماندھے رکھتے تھاور اربا یا کرتے تھے کہ جسٹھول کے ہم و ریدگی ہر بر تاہر خاطر محسوس ہونے کئے قالس حاصل ہوجا آے۔ فرمایا کہ حقیق درویش وہی ہے تھے عراہ ہے گوت در دیدا ہے محبت بیدا ہو جا ہے۔ قرمایا کہ موت کہ عرب رکھے والا فدا کے مواکمی کو محبوب تعین رکھتا۔ ارب یہ مصوم تھی بیات کہ می کو شاہ کا اور شام کو آپ و صرباتی ندرے۔ فرمایا کہ داو معنوب کا العال رائد من آنيا كالشال التايوري بوت ورحمت والفل كرم رائد زريك بدفول عال-

باب ۱۹۶۰

#### حضرت احمد مسروق رحمته الله کے حالات و مناقب

تعارف. "باپ دور کے بست بڑے ول در قراسان کے مشہور مشائج میں سے تھے۔ آپ اقطاب زبانہ میں سے ہوئے اور قطب مدار کی محت سے نیفیاب ہوئے۔ لوگوں بے جب سوال کیا کہ اس عمد میں نظب کون ہے تو '' ب سے خبوش افقیار کی جس سے بائد زوہوا کہ آپ می اس دور کے قطب تنے ''پ طوس میں اوکد ہوئے اور بافداد شیں سکونت یڈیم رہے۔۔

ایک شیری خی ہو زھے نے آپ سے کماکہ پناخیال فاہر فرماسیۃ۔ آپ کو خیال ہواکہ شاہد ہمودی ہو۔ ہو۔ وہ آپ کی اس کر است ہمار ہوکہ مشرف ۔ اسلام ہوگیالوں کے لگاکہ بی اسلام ہوگیالہ ہی اسلام ہو اسلام ہوگیالہ ہی اسلام ہوگیالہ ہی اللہ ہو ہوگیالہ ہی ہوگیالہ ہی ہوگیالہ ہی ہوگیالہ ہو اسلام ہوگیالہ ہوگیالہ ہو اسلام ہوگیالہ ہوگ

# حضرت عبدالقداحد مغربي رجمته الله عليدك حالات ومناقب

تقارف ، آپ فلاہری وباطنی اختمارے جائے واکمل در اولیاء کے استاد ہونے کی دجہ ہے اوگوں ہیں ہے حد معظم و محتم تھے در آپ کے دو مرید معنزت ایر ہیم خواص دعفرت ہر اہیم شیمانی آپ کے کملات کے تعمل آئید دار تھے۔ آپ کے دوصاف میں یہ بیزی شال تھیں کہ بیٹ اترام بائد ھے رکھتا در گھاس کھا کر ، ندق ہم کرتے تھے حتی کہ جس شے کوانسانی ہتھ لگ جاآا س کو میں کھاتے تھے۔ مجمی ناحن وبال ۔ ہر ہے و یا اور صاف متحرالیاں استعمال کرتے تھے ۔

حالات ور شیس عاصل شدہ مکال پچاس ریاریس فروخت کر کے تج کے سے روانہ ہوگے۔ راستہ جس لیک بدونے ہم تھا کہ تمہدے پاس کیا ہے؟ آپ سے بتایا کہ پچاس دینار اور بدو کے طلب کر سند پر آپ نے اس کے حوالے کر دیے لیکن اس نے آپ کی صدق کوئی کی وجہ سے دینار آپ کو دائیں کر دیے در اپنے وقت پر بھا کر آپ تو معقمہ تک سے کیا اور کانی عرصہ آپ کی محمت میں رو کر شیخ کائل بن کیا۔

صحرائل کی پریٹل عل طام کود کی کر آپ نے کہا ہے آراد کیا چاہٹا ہے اہل سے جو ساد یا کہ تم جی جیب بردگ ہو کہ غدائے طاوہ دوسرے پر نظر ڈائٹے ہو؟ آپ سے اپ صاحرادوں کوایے فنوں کی تعلیم دیوائی کہ دوائی توت بازد سے کانے کے قابل ہو کر سی نے سائے وست طعب درازند کریں۔

روس الدواری وہ بارات میں اور است مان سے مان اور است اللہ اور است اللہ اور ان اور ان اور ان اور ان اور ان اور ا ارش داست ، آپ فرد یا کر تے ہے کہ محم محموں جی بندہ دی ہے جو خو بشت کو تھڑا کہ مشخوں بندگی دہیں ۔ مان حسنہ ہوئی کہ بر آپی تقیروہ ہے جو امراه کی چاہئے ہی کر آ ۔ ہادر اطلی قرین ہے دو بندہ جو تھوں کے مائیں اس جی جی کے دجو د علی ان اور است اور تھوں ہے فرد یا کہ بر رگان وین ویو کے سے من جانب اللہ پیغام اس جی جی جو دی کے دو وی کار سیون کی ان کی تنظیم کے اس اور کو ان کی مراج کی عمل اور کی اور ان کار سیوری ہے کی ان اور کول کی عمر جمری مواد ہے ۔ بہتر ہے جو تھوں ہے فرد یا کا دستوری ہے کی ان اور کول کی عمر جمری مواد ہے وہ بایک اور انس میں جو کھوں ہے دائید دائش در صرف صوفیات کر سم جی جو آئی مجت میں فالے کے کنارہ کئی جو جاتی مامل کر لیاتے ہیں۔

ميد فانقال الورسالير موا اوروين مي كاحرار ميدك عد

### حضرت أبوعلى جرجاني رحمته القدعسيه حالت ومناقب

تعارف و تذکر و آپ کاشار بیشو یان صوفیاء ور مقترایان علاء شر بو آب سر سے ملادہ آپ نے ماتعدا، تصانف بھی چموزی میں اور آپ حصرت محد علی تعلیم کے ملند مراتب ارادت مندول میں سے

ی کا تقوار تن کہ جمور صاور محبت توحید حقیقی ہیں کورک ہم ہے۔ الکاب محسبت کا حاتمہ ہو آے اور جائے اور جائے اللہ اللہ اللہ علیہ اور جائے گئی اور جائے گئی کا کہ اور جائے ہیں اور محبت کو تعلیہ کے کہ اس کے علاوہ اہل جو تعلیہ اور جائے ہیں گرک ہیں جائے ہیں ہیں کہ کسی جونے ویے اور جمال سیس ہوتے۔ اہل ہو جائوں مغواور محبت اور جل اور اللہ کا اللہ معادت کی علامت تی ہے کہ عبورت کو آسان تھور کر تے ہوئے دہا جائے سنت کو کسی وقت بھی و شوار سیسی اور محبت اور محل وقت بھی و شوار سیسی اور محبت اُنام عیاں مور محبت کو محبت اور محبت کو محبت کو محبت اور معلی اور معلی افراد کی عادت کی علامت تی ہیں ہوئے ویک مور قات ویں اور مسلمانوں کی اعادت کر تے ہوئے ویٹ اور اور مور قات ویں اور مسلمانوں کی اعادت کر تے ہوئے ویٹ کا جائے کہ اور عوال سے داخل وی اور محبت کا ہوئے کا اعادت کر تے ہوئے اور عاد اسلماند وہ میں جوانے قلب کو کر اللی کے توالے کر گئی کے خوالے کر کے حملے کو خد مت علی کے لئے وقت کر ویں۔ فرمانا کہ مالک حقیق کے وری پر بے رہے والوں کے لئے ایک ایک ویٹ ایک ویٹ میں مارو در اور فرود کھل وی میں جوانے کہ ایک اللی کو اور انسان ہو گئی ہی خاص ہے یہ خوار کی گئی گئی ہو گئی ہو

## حضرت شیخ ابو بکر کمانی رحمته الله علیه کے حالت و مناقب

تعارف آپ کا تعلق مش کنجازے ہے "پ کی پوری، ندگی کد معظم میں گزری جس کی دجے ہے "پ کو عقع مرس کے دجھے "پ کو عقع ا حرس کے فتطاب سے ہوا، آئیا۔ آپ اپنے عمد کے بہت تعظیم عابد ور بدیشے اور تصوف کے موضوع پر ہے شار تصافیعہ چھوٹری آپ ماز عشاہ کے بعد سے نمار فجر تک ٹوائل میں دورانہ یک قرآں تم کرتے اور طواف کھرے دور ن بادہ ہر رقرآن نتم کئے۔ آپ کاعالم یہ تھا کہ تمیں سال تک کعب کے پانے کے بیچ بیٹھے مرتب وضو کرتے ور اس میں سالہ عدت میں۔ تو دکر النی ہے کہی خاطل مرتب وضو کرتے ور اس میں سالہ عدت میں۔ تو دکر النی ہے کہی خاطل موجہ اور دائی ہے کہی خاطل

حالات کم کی بی ش والدہ کی اجازت ہے ج کا قصد کیا لیکن دوران سنز آپ کو قسل کی حاجت وہیں ہم جانوں اور چنا کی بیداری کے بعد یہ حیال آگا کہ بین والدہ ہے کئی عمد دینان کے بعیری گھر ہے لگل کھڑ ہوا ہوں اور سی خیال کے میافد می جسک کھر وہ اس کے بعیری گھر ہے۔ آپ نے والدہ ہے معاقد می جسک کھر وہ ہیں آپ کے جو معرکی جازت تھیں دی تقی کا معوں ہے کہ کہ جازت آ با اللہ و سے موال بیا کہ کہ جازت آ با اللہ و سے دی تھی کہ بین کی حرف دل میں لگ اور مید عمد کر بیا تھی کہ تمہاری ایقینا و سے دی تھی گئی اور مید عمد کر بیا تھی کہ تمہاری دائیں تلہ وروار ہے بی چ تمہاری حیات داری سے تاریخ میں اللہ وروار ہے بی چ تمہاری حیات بین کے دیور کی مورع کر دیا در دوران سفر آپر میں ایک خیات بین خدمت کر ہے تیک والدہ کے انتقال کے بعد گھر سم شروع کر دیا در دوران سفر آپر میں ایک خشق ایسام دوہ دیکھ اور دوران سفر آپر میں ایک خشق ایسام دوہ دیکھ بین میں کے بعید بین کے میان کیا کہ توجم ہے کہ بعد کیوں شنا ہے اس نے جو ہو دیا کہ عشق خداد دی ہیں کی کیمیت بود کو کی جے۔

ابوائس طری نے والی طی اللہ ستر شروع کر دیافہ درال سعراسیں یہ خیل پید : و کیا کہ جی ایس عظیم بزرگ ہو کیا ہوں جو ہے او ستر سعر کر سکتا ہے اس انھور کے ساتھ ہی کسی نے کر ضات ہو جی کھا کہ نفس کے ساتھ دروغ کوئی کیوں کر گاہے درجے انسوں سے متد بھیم کر دیکھا تا حضرت ابو اہر کھائی کھڑے تھے چنا جہ سوں نے اپنی غلطی کے ساتھ ہی قور قور کرئی ر

" پ فرہ یا کرتے تھے کہ جس وقت مجھے اپنے احوال میں کیو نقص محسوس ہوا تو میں نے طواف کے بعد بطور مجرکے دعا کی جس کے بعد اللہ نے ایمر وہ تقص دور فرہ کر بیا آپ عنفاکیا آ۔ مجھے دعا بھی یاد نہ رہی۔ ارشاد ہو کہ جس بھم خود تعرب دوست میں تو بھر تجھے طلب ہی ایا صرور ت ہے۔ سپ قربی کرتے ہے کہ بھی حفزت علی سے اسے کھ بداختی کی تھی کہ کو آپ حل پر تھاور حفرت معلوب باطل پر لیکن آپ کی شال میں حضورا کر مے فی الی طی فربایا تھا سے ساتھ اسے شجاخت آپ کو خلات حضرت معلوب آگے ہیں و کر وہی چاہید تھی ماکہ محالہ کرام شی یا کی حور بری نہ بوتی ۔ کی تھیور میں ایک شب میں نے حوالہ میں حضورا کر مائے بھراو خلف کا ربحہ کو ویکھا ور حضورا نے صدیق اکبر کی جائی، شہرہ کر کے بھے سے موال کیا کہ یہ کول میں ایش سے عمل کیا کہ خلاف میں محالت محلی کے متعلق موال کیا تو اس نے کہ بھی ۔ محالت میں کہ محالت میں بھا اس کیا تو اس نے بھی کے متعلق موال کیا تو اس نے بھی کے متعلق موال کیا تو اس نے بھی کی وجہ سے دورہ میں اور جب میں وجہ سے درام معافلہ کر ایا اور جب میں وجہ سے درام معافلہ کر ایا اور جب موال میں ہو تھی ہو تھی ہو تھی ہو تھی ہو اور بیداری کے بعد جو دکھ جس اور تھی ہو تھی تھی ہو تھی تھی ہو تھی ہو تھی ہو تھی تھی ہو تھی تھی ہو تھی تھی ہو تھ

سپ قرب پاکر ہے تھے کہ میرے ہم وایک ایں جھنس رہتا تھا جس کاو تو دمیرے سے بر خاطر تھا نیکن محص افالات النس کی خابیت ہے جس اس کے ماجھ قدامیت حس سلوک سے چش آ آر جااور ایک وال جب جس اچ جائز کہائی کے دو مودر ہم لے کر اس کے چاس کا تجافو و معروف عمیوت تھا چی ش نے دو در ایم اس کے مصد کے نیچر کھتے ہوئے کہ کار کم اسپینے صرف جس لے آتا گر اس نے خصب ناک ہو کر کھا کہ تو افغات میں نے سر در ہم کے معلومہ جس فریدے جس تو اشیں دو مودر ہم جس فریدنا چاہتا ہے؟ جا جھے تھے در ہم کی مرودت میں چنا نچہ ندامت کے ماتھ جس نے اپنے در ہم واپس لے سے اور اس وقت بھے جشنا ہی، ت ادر اس کی عظمت کا اصابی ہوائی سے قبل بھی میں ہو اتھا۔

آپ کے کسی مرید ہے انقال کے وقت آنکھیں کھول کر ریارت کعیہ شروع کر وی قاسی وقت ایک او نٹ ہے آکر ایک رہت رسید کی کہ مخصوں کے دووں وقصیے پہر نگل پڑے اور آپ کو بذر بید العام ہے مکائند مواکد اس وقت اس مرید کو اردوت نہیں ہے مکائند حقیق حاصل تھ در چونکہ صاحب کھ کے مشایدے کی صورت جس جانب کعد نظر والنادر سے سیس سے سئاس کو بید مزادی گئے۔

منی بررگ نے بابی شید سے فکل کر آپ سے کہا کہ مقام اور ہیم میں ایک محدث حدیث بال کر رہے ہیں آپ بھی تشریف نے چینے۔ آپ سے بوجھا کہ وہ اس سدے ساتھ حدیث بیان کرتے ہیں جال بررگوں سے کہا کہ معزت عبدائر تمان محمرت سم مصحت رہری اور معزت ابوجریاہ کی سناہ سے ۔ آپ سے بتواب ویا کہ میر قلب قامیر سے رہ کی سد سے مدیث بیال کر آس اور جب الباہر رگ سے اس کی ویکل بوچھی قافرہ یا کہ اس سے ویکل ہے کہ آپ معزت قصریں ۔ یہ س کر معرت فعزت فعز نے وال کے میں تو آئے تک س تقدیر میں تفاکہ و نیاش ایدا کوئی ولی شیس حس ہے میں وافقت نہ ہوں میکن آئے پہند چا، کہ پہنے وق بھی مودود ہیں جس سے میں تو تاوافقٹ ہوں لیکن دو جھے جائے ہیں۔

دور ن ماذیک پور آپ کے کا تدھے پرے چادر کھنچ کر بعد گاتا اس کے دونوں ہاتھ اس وقت انگلہ بوٹ کے دونوں ہاتھ اس وقت انگلہ بوٹ ہے ۔ چنا نچ اس نے دائیں آگر چادر پھر آپ کے کا تدھے پر ذال دی اور فراغت نماز کے بعد آپ معلق معللٰ کا طالب بوالیکن آپ نے معلق کی دید پوچی نؤاس نے بار و قد بیال کر دیا۔ آپ نے فرایل کہ معلق اللی کا معلق اللی کا دید واپس السنگل ۔ پھر آپ نے اس کے حق میں دعام مائی تو اس کے باتھ فیک بور گئے۔

آپ ارا یا کرنے نے کہ بھی ہے خواب بھی ایک حسین دخور وقعی سے پو چھا کہ تو کول ہے ؟ اس سے
جو ب دیا کہ میرا نام تقوی ہے اور میر مسکن غزوہ قلوب ہیں۔ چر بھی نے خواب میں ایک
ہوشکل محد سے موں کیا کہ تو گون ہے ؟ اس نے جواب دیا کہ جس مصیت ہوں اور اہل شاہ کے قلوب
بین دہتی ہوں۔ چنانچہ بیداری کے بعد جس نے بید کر لیا کہ مسرور دندگی کے بجائے بیش شمکین زندگی بسر
کروں گا۔

آ پاؤرہ یا کرتے تھے کہ میں نے لیک شب میں اکیاون مرتبہ تصور اکرم کوخواب میں ویکھ کر آ ب سے مسائل کی تحقیق کی۔ چرایک شب خو ب میں جی نے حصور کے حراض کیا کہ کر کھے کو ایسا عمل بناوجے کہ حرص وموس کا خاتمہ جوجے۔ آپ نے فرمایا کہ روزانہ جالیس مرتبہ یہ وجا پڑھ لیا کہ و یاتی باتیے م لاالد الا نت استعک من تحیی قبلی ہور معرفتک مد

کی درویش ہے آپ سے دورو کر فرص کیا کہ جب بھے پرجیں انسٹ کر رہی جھ ہوتو کو اس کے مراہنے میرے فنس نے بر رافشا کر دیا۔ پھرایک دین راستا میں بین بھے ایک درجم ہڑا ہواں جس پر تخریر تھا کہ کیا اند تعالی تیمری فاق کشی ہے ناواقف تھا جو تو نے دو سروں سے شکایت کی۔

ار شاوات یہ بیاد در گار شیسے کے جس طرح محتریں خدا کے مواکوئی معلون دید گار نہیں ہو گاای طرح و بیاجی ہو گائی طرح و بیاجی ہوئی معلون دید گار نہیں ہو گاای طرح و بیاجی ہی اس کے مواکن کو معلون تصورت کرو۔ چھر فرما یا کہ گلوق کی مجت یا عیث نذیب معیت یافٹ معیب اور ربع و صفا وجہ ذات ہیں۔ چھر فرما یا کہ ربد و مخلوت اور تصیحت ہے زیادہ کوئی ہے سور مند متیں۔ فرما یا کہ ذات ہوں مصائب پر عبر ہے متیں۔ فرما یا کہ اور خدا کی درخانی رضا پر دراختی رہے۔ را درائی تعوف سر آبا حدال ہے اور جس میں اخلاق کی دیادتی ہوگی ہوگی اس میں تعرب اور جس میں اخلاق کی دیادتی ہوگی ہوگی اس میں تصوف کی دیادتی ہوگی ہوگی ہوگی موٹی و جس میں تارہ مورث میں۔ فرما یا کہ موٹی وہ ہی تارہ مورث میں۔ فرما یا کہ موٹی وہ ہی تارہ وہ ہو تا ہوں کے ماسع وہ موٹی وہ ہی ہوئے دیں۔ فرما یا کہ موٹی وہ ہی ہوئے دیں۔ ہوئے میں تارہ مورث ہوئے ہیں۔ فرما یا کہ موٹی وہ ہوئے وہ ہی درائی انتخار آبک ایس چھر ترفی نفتا ہے ہوئے ہی ترون کے جاسع وہ

ا مکن ہے۔ اول معصیت کے بعد ندامت کے ساتھ تو۔ کرنا دوم بعدار تو۔ کناو کا مجمعی قصدت کرنا سوم قبل ارموت حقوق الفدكي يحيل كرنا تخشم بعدازتو يهم كويك مشقتين دعاكه جس طرح مشقتون سياتل اس نے بہت آرام یا یا ہو۔ قرما یا کستوکل نام ہے اتباع علم اور یعنین کاس کا۔ بھر قرما یا کہ تو۔ کے واقت ور مغفرے کیل جانا ہے۔ فرمایا کہ خدااہے محتاج بندور اکی جاجت دوائی حود کر آہے۔ قرمایا کہ ترک نفس اور فظت ير المهاد أسف تمام عبادات سے اقتل ہے۔ قرما فیک جب تک بست ریادہ میدن سے بر گزند سور جب تك محوك كي شوت ند بومت كهافي جب تك شويد ضرورت ند بويات ند كرو- قرما يا كدشموت ور حقیقت و بوکی لگام سے اور جس نے اس کور پر کر ساتھ یاو بو کور پر کر میافرہ یا کہ جسم کو دیاہے اور قلب کو عقبی سے دابستہ رکھو۔ فرمایا کہ یہ تین چیزیں ویں کی ساس میں۔ اول فق ووم عدل سوم صدق حق کا تعلق اعضاءے ہے بھی اعد، کے وربعہ و کر التی کر تے ربو۔ عدر کا تعلق قلب ہے ہے بیٹی بذر بعد قلب نیک و بدیس تمیز کرو۔ اور صدق کا تعنق عقل سے سے بعنی عقل کے در بعد خدا کو پیچانو۔ پھر ارباد کر تسیم سحری من جانب الد ایک ایک ہوا ہے حس کاقیام خرش کے بیچے ہے، در و م مسج د نیایس پھر کر حدا کے بعداں کی کرے وزاری اور طلب مغمرت سے بھراولے جا کر خد کے حضور ویش کر ویتی ہے۔ وفات بسقال کے وقت جب وگول نے سوس کیا کہ آپ کو بیر مرتب کیے حاصل ہوے جمفرہ یا کہ میں نے جالیس سال قلب کی اس طرح تکرانی کے کہ یا، اللی کے سوالس میں تسی کو چکہ تمیں دی حق کہ میرے قلب نے خدا کے ساہر نے کو واموش کر ویاف چرفرہایا کہ اگر میرا آخری دفت نہ ہو گاتو ہی ای راز کو اعتاب ر آ به فرما كر انتقال بهو كيا-

#### باب ۱۸

# حضرت عبدائلد خفیف رحمته الله علیه کے حالات و مناقب

تعارف فارس میں پے کے بودای کمآئے رور گار کوئی شخ میں ہوا آپ اپنے صدے مشائے کے شاہ ہے ا کویا آپ کا تعلق ٹمانی فائداں سے تعالیکن ٹیس سال ٹک ٹاٹ کا استعمال کرتے رہے۔ اس کے علاوہ بے ٹیر سز کر کے عظیم المرتب بزرگوں سے شرف نیاز حاص یہ آپ کا معموں تعالی کیک رکعت ٹیس وس براو مرتب سور وافوامل پر حاکر سے اور پورے سال میں چار جانے کھینچ کرتے تھے حتی کر آپ کی وفات ہی جا کے دور ان بی ہوئی تھی۔ آپ کو فیص کا فیصب سے عطاک کیا کہ آپ افعاد ٹیس سے منقوں کے سوانچھ نے کھی تے۔ ایک مرجہ ضعف و تقامت کی وجہ سے آپ کے عادم سے بجائے سات کے تعد انتھ ہیں کر وینے دور آپ نے کنتی سے بھی ہے لیکن اس دات آپ کو عبادت جم وولڈت حاصل نہ ہو کی جو سے قبل جواکر تی تفی دور جب آپ کو داقعہ کا میج علم ہوا تواس خادم کو خصہ میں ہر خواست کر کے دو سر حادم رکھ لیا۔

حالات: آپ کے ہاں اصاب رکوۃ کے مطابق رقم نمیں دی ایک موجہ تبت جے ہے ہم ہ ڈول رک

اللہ مقرقروع کر دیااور راستہ میں شدت ہا سے عالم میں ویکھاکہ ایک پشتہ پر سرن پانی ہی رہا ہے لیک

جب آپ چشم پر پہنچ تو ہائی ہنچ ہوگیا۔ یہ دکھ کر آپ نے فداتھائی ہے عرض کیا کہ یااند کیا میراور جبرتوں

ہی تھی ہے ہے۔ والی چ تک براوں کے ہیں ڈوں ری نمیں تھی اس نئے ہم سے پائی کو ن کے دور کے کہ

ویا لیکن تمام ہے دی وڈول ہوئی وجہ سے پائی دور کر دیا۔ یہ سن کر آپ سے عبر کا متحان ساتھا ہو

ری پھینگ و بالور پائی ہے بینے ہے چل وجہ سے پائی دور کر دیا۔ یہ سن کر آپ سے عبر کا متحان ساتھا ہو

ویس جاکر پائی پائور پائی ہے بینے ہے چل ویل ویٹ میں پہنچ تو پائی اور پر سی تھاور آپ سے طبینان سے پائی ویس جائور اور سی کے بورافد و جس منتز سے پائور دفعو کیااور آپ سے حکورافد و جس منتز سے بیالور دفعو کیااور آپ سے حکورافد و جس منتز سے بیالور دفعو کیااور آپ کے بورافد و جس منتز سے بیالور دفعو کیااور آپ کے بورافد و جس منتز سے بیالور دفعو کیااور آپ کے تعدال تا تا ہے بوراف کی کے بورافد و جس منتز سے بیالور نوانس کے بورافد و جس منتز سے بیالور نوانس کے بورافد و جس منتز سے تو بیائی تسان سے تو کہ من مار ویس کے بورافد و جس منتز سے بیالور نوانس کے بورافی میں کی بیالور نوانس کے بورافی میں کے بورافد و جس منتز سے تو بیائی تسان سے تو بیائی کیا کہ بوروں میں آب جائیات

آپ آرہ باکر نے تے کہ عمد شب میں بکے صحص نے جھے وعوت وی اور جب میں ہی کے بہال کھانے پر جیٹا آپھوں ہواکہ گوشت سزاکیا ہے لیکس وہ محص اپ و تھوں سے نوالہ بناکر کھور ہاتھ س سے میں نے اس کی دل حکی وجہ سے بکر شہر کیا ہے ہیں کہ افر بہر سے چرسے پر پزی تو دہ آڑ کیا اور بہت بادم ہوا۔ اس کے بعد میں ہے جاتھ کر کے قافد کے ہمر ہ جس وقت قاب سے باچاتوالی قافلہ راست تعول کے اور کی اور کی ہو ہے گئے میسر شرائے اس کے اور کی ہو ہے کہ کہا وہ کہا ہے گئے اور کا است بار کی جات میں وہائے کی ہوراس اور کا ایک کیا تو کہا اور کو شت ہوں کر جب سب کھانے ہیں تھے تو تھے اس شوم کی ندامت بار آئی ہوراس ندامت کے ساتھ ہیں راست مل کیا چرخ ہے دائیں پر میں ہے سی محفول کو تاباش و سے معدد سے نوالی کے بعد کہا کہ اس وں تیمرات قلب پر بار میں کیا گئین دوران سفر کے کا گو شت بھی جھے پر امعوم سیں براہ وا کو شت بھی جھے پر امعوم سیں براہ وا

آپ فرہا پاکرتے تھے کہ جس وقت تھے یہ ظم ہو کہ مصری ایک نوروان اور معم قص محوم اقد ہیں تو میں سے دہاں چنج کر اضیں سام کیا لیکن جس دوم تہ کے بعد بھی انہوں نے سام کا ہو ب نہیں ، یا تو میں نے تیسری مرتبہ انہیں تھم وے کر کما کہ میرے سام کو واب دے وہ یہ من کر نوجوان سے سم افعا کر جو ب د ہے جوئے کما کدا سے فقیف او نی بہت تھوڑی ہی ہے لئڈ اس تھیل عوصہ میں کشے مصد حاصل کر وہ پولا میرا خیال ہے کہ تم و نیا ہے ہے لگر ہو جب بنی قاتلا ہے سام کے سے حاضر ہوتے ہو ہے کہ کر وہ کھم مراق جیں مشنوں و کیااور اس کی آئیے آ میز تھیجت کامیرے اور اسالٹر یا اگر شدت بھوک سے بادہو و میری تمام حوال مانب ہوگئے۔ ورانسی دوتوں کے ہم اہ میں نظر و شعری ماز واکی پھر جب سی نے نوجواں سے حریہ بھی اہیجت کرے کے سے کہاتی میں نے جواب و یا کہ ہم ہوگ تو او ان کر قبار یا میں حس وجہ سے مہاری رمان تھیجت کے کامل ہی شیس سے جگہ بھاری تمنائی ہے کہ ہمیں تو وکوئی دو مراشحس تھیجت کر سے۔ میکن میرے شدید اصر رہ اس سے کما کہ سے وگوں کی محبت میں جیٹھو جو جیس قد کی یاد والاتے رہیں وہ رمانی میں بلکہ میں مقول میں محمل میں عامل بنادیں۔

آپ رہا یا در تے تھے کہ روم ہے بینکل میں میں سے ایک ایسے را بہ بی تعشق دیکھی جس کو جدد ہے کے بعد دو گوں ہے اس کی را کہ جب اند حوں کی آگھوں میں لکائی تبان کی جسارت دائیں آگی اس طرح برخم کا عمری میں اس کی را کہ جب اند حوں کی آگھوں میں لکائی تبان کی جسارت دائیں ہے تبال اس کو جب کا دین ہی باطل ہے تو جب ان او ایسے حاصل ہو گئی آجہا ہے اس شب تواب میں حضور کرم آئے بھے ہے فرہ یا کہ اس خوجہ ان جب باطل ہیں دانوں میں صدق ریاصت سے ہیں شرپیرا سر دیا ہے تو پھر دین می دانوں کے صدق و ریاضت کا کوئ ندارہ اکا سکت ہے۔

ایک مرتبہ آپ اور بھی جیسور کرم کویہ فردھے ستاکہ کر دائف راہ طریقت بھی ہی رستے ہا گاھ باز ہوگا الائمٹر میں سب سے روا وغذ سے کاوئی سٹنی کر وانا جا ہے گا آپ سد جائے سٹ کی فرمس سے انکو جو سائے بل گفڑ ہے ہو ہر ماز وا ہر لئے تا سمی لیس جیسیاس میں کامیانی حاصل نے کر سکے قو حصر سے میکو جو ب بیس ہے لیائے سٹاکہ انکو تھوں ہے بل گفڑ ہے ہوگر و لیکی معد صرف میں وہ سے تاب مخصوص تنجی خمیس ایسا ہے ہر نا ہو ہے۔

آپ نے جواب میں دیکی کے قیامت قائم ہے در انکام وگ سرگر ال وجرال پھر رہے ہیں دریں مٹاہ نیٹ مرسک سے ''کراپ والد دا ہاتھ پکڑا اور تیزی سے ساتھ پل مع اطابی سے کرر کر ال کو منت میں ساتھ کیا چنا تی خواب سے رید ر ہوئے کے بعد آپ سے تھری طار پر اکالی مر بیااور جسٹی کو کا آلد و کر فوت ہو گیا آپ سے بیوں سے اردہ کے بیری تمایوری و کمی ہے اگر اللہ چاہو تو طابق حاصل مر عتی ہو۔

آپ کے وق الاقل اور و تیک نظال اور ایک تیل الکان کر کے چار مو الکان کے بیوں کہ مورتیل کمٹرے آپ سے نکان مرسین منتقی مارتی تھیں میں ایک بیوی او کو دریاں لان تی مل جالیس مال تک آپ سے اکان شروری و روحب و تیام مورتین ہو آپ کے نکان شروہ کی تھیں ایک وٹ کیکھیں سے دو مری سے چاتیما کہ میں توجہ سوٹ میں بھی شود سے مواقع العربین و سے جامب کے منتقہ طور پر جواب و ج کے بھی میں ورجہ دریاں لاک سے معلوم کی کیا تیاس کے بتایا کہ ایس وال شریع سے بعال تشریف لائے ہیں تو پہلے ہی ہے مطاح کر ویتے میں اور میں نفیس تھم کے کھاتے تیار کر کے لباس وربور ہے آرامت ہو جاتی ہوں چنا بچہ جب بہلی مرت آپ میرے بیمل آٹ اور میں نے جب کھٹا آپ کے سستے چش کیا تو پہلے تو آپ بھی ویر تک بچھ ویکھتے رہے بھر میرا باتھ اپنی بقل میں ہے کر پیت اور میت پر بچیم ۔ اس وقت میں ہے ویکھا کہ آپ کے شکم میں کے پرافوارہ کر میں پڑی ہوئی میں اور آپ نواہ کہ جاسب کر جی صرفی میں کیوں کہ تیم کی جیسی حسین صورت اور اس قدر تئیس کھاتوں ہے تھے کوئی دیکھی میں۔ بیا فراک آپ تشریف لے گئے اور اس کے بور بھی میں بھی ہے بہت نہیں مربی کہ آپ سے کوئی سوال کر سکول۔

آپ کے مردوں میں و افراد کانام جر تھ اندا وونوں میں اخیار کی فرض ہے لیک کو اجر کہ ور دوسرے کواجر مدے تام ہے پکارا جا آجا لیکن آپ کواجہ کدے زیادور فہت تھی جب کہ احمد مد عیادت و ریاضت میں اند کدے کیس ڈیادو تھے دریہ تمام مردوں کو ٹاگو ر خاطر بھی تھی کہ آپ ریادہ خابر و دابو ہے مجت کیوں نمیں کرتے چنا چواس ہے مردوں کے احساست کو بھوس کرتے ہوئے ایک جناع میام میں اجر کدے فردی کہ جاکر اونٹ کو چھت پر یاندہ وولیکن میں نے قرض کیا کہ چھت پر ونٹ کیے جڑھ سکتا ہے چرجب آپ نے اور محد مدکو تھم دیا تو وہ آباد و ہو کیا در اور میا کو دافور واقعی میں محمل ہے اور تھا ہے کہ کھیس سے میری طاحت کرتے ہے اور محد مد صرف کھنہری عہودے پر نازاں ہے۔

آیک مسافر سیاہ لیاس میں پیوس آپ کی خدمت میں حاضر ہوائو آپ لے اس سے سیاہ ساس استعمال کرنے کی دجہ دچھی۔ اس نے کما کہ میرے حکمران میٹن نفس دانوا دونوں فوت ہو گئے ہیں۔ اس لئے میں سے ماتی ساس پس رکھاے یہ بیرس کر آپ نے مریدوں کو حکم دیا کہ اس کو باہر نظال دو۔ چنانچہ نوگوں نے حقیل حکم کر دی۔ عرض کہ اس طرح سرتر سرتہ اس کو باہر نظاویہ کیا بیکن ذرہ برابر بھی اس کے قلب میں میل شیس آبا۔ ''خرجی ''پ نے قرمایا کہ یہ سہاس و تقی تسمارے ہی لئے منامب سے کیونکہ سرتر سرتہ کی تذہیل کے بعد میں شیس کوئی ناگوادی تئیس ہوئی۔

ورویش طویل سفر کے بود جب آپ کے بیمال حاصر ہوئے و معلوم ہو کہ آپ شای د راد شریع ہے۔ یہ سے کر ان ہوگوں ہے سے شای دراد شریع ہیں۔ یہ سی کر ان ہوگوں ہے سہ چاکہ ہے کہ اس حم کے ہر رگ جی جو دریاد شائی بیس حاصر تی دہیج ورائی دور ن دولوں یاز رکی جائب خلک کے دور ہے حرف کی دور ن دور ن دور ن دور ن کی تھیج گم ہوگی اور اے ان دور ان کو چور ان کے شہر جی پولیس کے حواے کر دیا ور جب پولیس ورونوں کو تیم کر شائی دریار ہیں گئی تو معرف عبداللہ حمیف کے دائوں ان کارش کرتے ہوئے قرایا کہ ہودولوں چور سیل جو سے قرایا کہ اور اولوں چور سیل جو سے دیا ہے تا ہے تا ہے کہ انسان وجود دیا ہا ہے۔ جاتا ہے تا ہے کا معداتی یہ انداال وجود دیا ہا ہے۔ جاتا ہے تا ہے کا معداتی یہ ان کو باکر دیا گیا اس کے بعداتی ہو

نے ن ووٹوں سے فرہ یا کہ میں وربار شاہی ہیں صرف ای غرط کے سئے موجود رہتا ہوں۔ یہ س کروہ وویوں معذرت فوائی کے بعد آپ کے اراد تمند ول میں داخل ہو گئے اس سے یہ اندازہ نگایا جا سکتا ہے کہ خد کے مقبول بندوں سے ہے اعتقادی بھی وجہ معیبت بن سکتی ہے۔

کمی مسافر کو آپ کے بہاں جاخری کے بعد وست آنے شروع ہوگئے حی کہ اس کو پہائی مرجہ وقع جاجت کی مسافر کو آپ کے بہال جاخری کے بعد وست آنے شروع ہوگئے حی کہ اس کو رفع حاجت کی حاجت کی سند ہوئے آئی آئی آئی سے کہ اور جب تید آجائے کی وجہ سے آپ کی طرف سے کوئی جواست طابواس مسافر سے دینج کر کمالو ہے کہ اس چانا کیا تھے پر فداکی صنت ہو۔ یہ جمعہ من کر لوگوں ہے آپ سے حرف کیا کہ آپ سے قراری کے اس میں کے جس نے آب کے گان عطا میں کے جس نے آباس کو یہ کھے ستا کہ تھرسے اور دھت ہو۔

ارشادات و تب رمايكرت شے كابتراء يرالله تعالى ف كلدادر انس دجى كو كليتى فره يا يم عصمت كفايت ورجست وحمليق فرماكر عمودياك برنوح كافرادان يس اليسائي اليساش كواب لي متحب كرلس-چانچہ فا کلے فیصمت کوافقید کی جنات نے کفامت کواور انسانوں نے جبت کو متحب کیا۔ س لے انسان كثرت ك ماتو حيد مازى ك كام يتاك فراء كد مر كزشته من موفياء جنت و عالب رسيخ في لين اب معداس کے برکس ہے۔ فرمایا کہ صونیء کی شان بہ ہے کہ وہ صوف صن کالباس انتہاد کر سے بعنی منائی باطن کے بور صوف متعال کرے ور ترک دیوے بعد اسے نفس بر ظم کر تارہے۔ پار فرا یا ک یا کیزگی کے ساتھ ہی وی ہے رفصت موناوجدراحت ہے۔ فروایا کے مقدرات پر شاکر رہنااور مصائب کا مقابله كريب كانام ي تموف ہے۔ ارباج كه رضائي و وقتمين جيء اور حق كے ساتھ تدي بي رضافتيد كرنا ووم تق سے حق كى تقدير بين رضافتياد كرنا فروياك كمشوفات فينى بى كانام ايمان ب- فرويك عبد عام بوائی فم و فوقی کو ترک کرو ہے کا۔ فرما ياد صل عام ع محبوب عاس العمال كالمس ك بعد پکتے یاد نہ رہے۔ فرمایا کہ آئس و و تیا اور طبس سے کنارہ کشی کا نام تقوی ہے۔ فرمایا کہ عن اللي سے نفس كو فلست و ب كانام رياصت ب وراياك قالو يافت شے سے اعر ص اور تم الاوران شے کو صب کرنے کانام قاعت ہے چرفرہ یاکدر مدنام سے دروبال کونظرا تداز کر وسینے کا۔ فرہ یاک مید سس می سرت کانام رہا ہے۔ قرمایا کہ کراہے تھام موراً سرد مداکر کے مصاب یرم کرنے کانام جوديت ب- فره ياك ظهار فقر ميو شيات فرها يك تار وهاي كالتوبي صر سين كماكر فد كالتكركر ب اور ميس -2-18- - 37- -- 37

وفات القال كياه قت عادم كو "ب س وعيستار بالي كدموت كدور ب والقريل ب والدهام ور

گلے میں طوق وال کر قبلہ و بھادیا ناکر اسی طرح ہے ٹھا ندمیری منظرت ہوں ہے اور موت کے بعد جب خاوم نے وصیت پر عمل کرنے کالصد کیاتو دائے تیمی کی کہ او سے اوب اکیاتو ہمارے محبوب کور مواکر تا چاہتا ہے۔ یہ سن کر س سے وصیت پر عمل کرنے کا قصد ترک کر و د

پاپ ـ ۲۹

#### حضرت ابو محرجر بری رحمته الله علیه کے حالات و مناقب

انتجار ف. آپ ممتاز روز گار بررگوں ہی ہے ہوئے اور آپ کو ظاہر کی واطنی علوم پر کھل وسترس حاصل علی۔ آواب طریقت ہے بخوبی واقتیت کی بناء پر آپ بنود فروائے بین کہ جی نے وب الی کی وجہ ہے بھی خلوت ہیں گئی گیا و رس کی تجب ہے قالت ہیں گئی پاوس یہ کھیا ہے۔ آپ حظرت عبدالقد تسمر می تعبت سے فیصیاب ہوئے۔

حالات مد منظم کے قیام کے وور ان جی کھل ایک مال تک گفش صفحت کھی وجہ ہے تہ تو ہمی آپ نے وال کیا کہ آپ ہے نے وال کیا کہ آپ ہے ہے و بیار سے بین گائی نہ کسی سے وات کی اور نہ کھی سوے اور جب ابو بحر کر کرائی نے موال کیا کہ آپ ہے ہے مشتقیس کے رب ربر واشت کر بیستے میں ۔ فروی کہ جبرے صدتی یاطنی نے میری قوت خابری کو یہ قوت بر واشت مقر کر میرے صدتی یاطنی نے میری قوت خابری کو یہ قوت بر واشت مقر کر کہ ایس مقر کر کر دیا گیا تھی۔

خد مت میں حدود پیش کر آبول تواس نے جو ب ویا کہ بین بزر ایک مواقعیاء کی مقارش کے بعداب عجمے حوے کا خیال آباد اس سے چمعے یہ خیال کیوں نہیں آبا؟ یہ کد کر دون جائے کس طرف آکل کیااور حاش بیار کے اوجود آج تک دونیس ال سکا۔

بند اکی جامع محدی کیدا ہے ہورگ قیام پزیر تھے ہوسدالیک ہی لباس دیب تن سے مجادر آپ ے جب وجہ پوچی و بتایا کہ ایک مرتبہ خواب میں ویکھاکہ ایک جماعت نرویت تغیس لیاس میں میوس حنت میں وستر حوان پر بینمی ہولی ہے لیکس جب میں بھی وہاں بیٹو کیا تو لیک فرشتہ نے تھی کر چھے الی تے بوائے کی کہ قاس جگد چھنے کے قابل سی ۔ کون کے برسبارہ بندے بی جسوں سے آحیت ایک ی لباس استعمال کیا ہے چنا نچہ اس ول سے پیل نے بھی ایک ماس کے سو مجھی ووسم اضیں بیٹا۔ اقوال زريس دور ن وعظ كسي أوجوال تر آب ے عرض كياك وعاد مائيے كه مير ول مم كشتاوايس ف جلے۔ آپ نے وہا کہ ہم اوگ قاخو واسی موض میں کو قبار ہیں۔ فرمایا کہ عربہ کرشند ہیں معاہد ویں م موقوف تھا ووسرے دور عل دفاہر تیسرے دور بی مروت اور چو تھے دور بی حیار تھا۔ لیکن ب توت وین ب نه حیاے نه وفاے بند مروت بلک سب کامعامد جیت یر موقوب ب نه بیاک قلب کاحقیقی فعل قربت التی اور س کی صنعتوں کامشاہرہ ہے۔ فرہا یاک تباع نفس کرنے والد آیدی ہے۔ بھر فرہا یا کدرا حت نفس کے معامد جی عمت وصت بی تفریق نہ کرنی جاہے ۔ قرماء کہ شجریفیس کاشمرا خلاص ہے اور رشک کاشمرور یا ے ۔ فرہ یا کہ افضل ترین شکر یہ ہے کہ بندہ خود کواوائنگی شکر سے عاجز تصور کر آرہے۔ پھر فرہا یا کہ عام بندوں کی اڑائی نفس سے اور ایدانوں کی جنگ فکر سے زایری کی جنگ شموت سے اور آئب کی جنگ مفرشوں سے اور مریدوں کی جنگ لذات سے ہوتی ہے۔ فرمایا کہ سدمتی ایمان ورسی سم اور تمرو دین تیں جنوں موقف ہے۔ اور كفيت سے كام لينا ووم نواى سے حراز كرنا در سوم كم كھنا۔ اس لئے ك کفایت تودر سی باطن کا باعث ہوتی ہے اور وابی ہے سارہ کشی ٹور باطن کاسیب بٹی ہے اور قلت مذائنس ہو مشالت برواشت كرية ك تابل بناويق ب- قرووك مشهده اصول ماعت فروع يرجى باوراً ون ك دوستی موقوف سے مطابقة اصول براور جب تک اس شے کومعظم ندسمجھ جانے جس کی تعظیم مند تعال نے کی ہواس وقت تک،مول دمشعدہ کاراستہ سیں ال سکتا۔ فرمایا کہ اتواراللی ہے، عدار ہے والوں کو بھی موت شین آتی فردیا که عدف واک شروع ی سے خداکو یاد کرتے ہیں اور عام لوگ مرف تظیف میں ود کرتے من وبایا که جس وقت صفه را اگر من من حق کامشلد و قربایاتون کے ساتھ حق کے دید رہی دمکان ہے بقا عاصل کرلی کیوں کہ آپ کو وہ حضوری عاصل ہوئی کہ اوصاف صداوندی ٹی تھر ہو کر ریان و مکال سے بينازير كا

# حضرت حسين منصور حلاج رحمته الله عليه كے حالات و من تب

تحارف ويذكره إلى يب عنعلق مجيب وغريب فتم كاقوار منقول يرايكس بست في دال شال ك بيرك دراجي طررك يكار دور كارتف اكترصوبيء ب " پيكي بيزرگي سا تكارير تبوي سُاك " پ تعوب سے تعدد ناوالف تھے۔ میٹ ٹول و سور کے عالم میں مستفرق رہے تھے۔ یک وجہ ہے کہ آپ كى تصانيف مفلق دمشكل مېرىپ كالجنومه تنين حتى ئەسىن وگون ئەنۋ كافرا ساز تك كافراساد ئ و یااور بھش کا خیال ہے کہ " ب اس حلوں میں ہے تھے ور بھس کتے میں کہ " پ کا تکیہ اتحاد پر تھا کیکن حضرت مصنف قرمات بين كولوهيد كامعمون سادافف بهى "ب كوهلوب واتحاد كالمدرد رضين كر مكالبكداس فتم كا عتراض كرف والاخوم باوالف توحيد باور كران يخون كالمصيلي جائزه بياجات تواس كالصايك تعنیم کتاب کی صروریت سے بیٹانچ بغداو میں یک جماعت نے حلول اتحاد کے چکر میں تمر و ہو کر حوا الاحلامی کنے ہے جمی گر برشیں کیا ماد تکہ انہوں سے معنوں میں آپ کے تکام کو سیجھے کی کوشش ہی شیس ک ہے۔ محر حقیقت ہے ہے کہ س زم ہے بی تقلید شرط شیں بلکہ اللہ تعالی جس کو جا ہے اس مرتبہ پر فار اروا و ہے۔ معن قباتے میں کہ مجھے قاس بات رج سابولی سے کہ واک درخت سے الی الاالدی صدا کو تو جار قرار ، ہے ہیں اور کریکی جملہ آپ کی ربال سے تل کیا تو خل ف شرخ بنائے میں۔ روس کا سال ہے کہ جس طرح حقوت قم کی مال سے القد تعالی ہے تکام کیا ای طرح آپ کی ، بال سے بھی کام کیا در کی جواب ملوں واتحاد کے دیمیات تصورات کو بھی دور کر سکتاہے۔ اس کے علی دوابھی حضرت حسین بین علات اور تسمیل معور کو دو جدا کان فیصیتیں قرار دیتے ہوئے گئے میں کے حسین طحد بقداد کا باشدہ ور حدد مر لقاجس کی نشود نمادا سط میں ہوئی اور حضرت عبداللہ خفیعت کے قوں کے مطابق حسیس بن منصور عالم ریاں ہوئے ہیں اور حطرت شیل ہے تو بیاں تک قرماد یا کہ جھے میں اور مسیس ہیں مصور میں صرف تنا مافرق ہے کہ ان کو ما کو س ے دانشور تعبور کر کے بیا ک کر ویااور چھ کو دیوا۔ بچھ کرچھوڑ ویا۔ سرحال اسیں قوال کی مطابقت ہیں حطرت معنف فرداتے ہیں کے اگر حسین ہی مصور حقیقت میں مطعوں و معول ہوتے تو پھر ہے ووٹوں عظیم بررائب باک ثبال میں استے بہتر العاظ کیسے ستعمال کر سکتے تھے۔ لنذان دونوں برراوں مندانو ی معتریت حسين بن مصور كم صوفى وت مح في بعث اللي بن-

حضرت منصور بهد و قات عروات بين مشحول رج سرت تحد در ميدان توحيد ومعرفت بين دوسرسه

ت ب انفارہ سال کی عمر میں تستر تشریف ہے تھنے اور وہاں دو سال تک عفرت عبداللہ تستری صحبت ہے قیقل باب ہوے کے بعد بھرہ بطے گئے۔ بھروہاں سے دو ترقہ مٹیے جہاں حصرت عمرہ بن خال کی گی محت سے فیضیا۔ ہو کر حضرت اجتھوب اقطع کی صاحزا دی ہے نکاح کر بیانیک عمرویں عثال کی تاراحشی کے باعث حضرت جبید بخدا کی خدمت میں بعداد چیج گئے ور وہاں مضرت صنیرے آپ کو خلوت و سکوت کی تربیت سے مرصع کیا۔ پھروہاں کچے توصہ قیام کے بعد تجار تشریف ہے مجنے اور ایک سال قیام کرے کے بعد جماعت مونیاء کے ہمر ہ چربغدا واپس مستئنہ وروہاں حضرت جنیدے نہ معلوم مس فتعم کاموال کیا جس کے جواب میں انسوں نے فرمایا کہ تو بہت جدد لکڑی کام سرٹ کرے گالیجی سوں کے حدو یا جائے گا۔ اعتراب منعبور ہے۔ بواپ ویاکہ جب مجھے سول وی جائے گی تو آپ اہل تھاہر کامیاس فشیار کرلیں گئے جنال کیا جائے میاں کیا کیا ہے کہ حس وقت علاء ہے متعلقہ طور ہے حسیس منصور کو قابل کر دی رولی ہونے کا فنوی ویا تا خلیفہ وقت نے کماکر مفترت جبید جب تک نوٹ پر و مقط نہ کریں مے متصور کو بھا کی شیس وے مکتابور جب به طال ع معفرت جديد كو كونتي أو كب في رساحا مر محمله علاء قلام كالبوس زيب تل أبيا- اس يج بعد به فتول ویا کہ ہم طام کے المبار سے منصور کو سول پر جرحاے کا فتولی صادر کرتے ہیں۔ ایک مرتبه حطرت جدید نے حضرت متصور کے کئی مسد کاجو ب شیل دیا تودہ حضرت جنید سے ملاقات کئے بغیر فخاہو کر اپنی بیوی کے ہمراہ سر چلے گئے اور یک سال تک وہیں مقیم رہے اور وہال کے ہوگ آپ کے ہے حد معقد ہو گئے لیکن '' ہے اپنی فطرت کے مطابق بل طاہر کو بھیشہ انظر انداز کر کے رہے جس کی وجہ ہے بوگوں میں آب کے حلاقت تعرت و حسد کاجد ہے مید او کیا۔ دو اس میں سے بیزی وجہ یہ جو لی کہ حضرت عمرو بن طمال سے اہل حور سمال کو آ ہے گی ہر انہاں تھ ہر کر کے اور بھی آ ہے کے حلاق معانداتہ جذبہ روتما کر و یا۔ چنا تبے "ب کو س طر رعمل ہے ہے حدر ٹ پہنچاور " پ ہے صوابیء کالباس ترک کر کے ایل و نیا کالباس افقیار كرك وغيادارول حيستن دين مس الحتيار مريااور مل وي الماسك بير وست كفاف عي ما الم مختلف ممانک میں متیم رو کو تصحیر میں فارس سے ورافل فارس کو بلندیا میہ تصابیف پیش کیس اور اسپے وعط و ھیجت میں سے ایسے رموز ممال کا مخشاف کیا کہ لوگوں تے کہ جائو ٹالد مرار کے حصاب ہے وار ویا۔

پھر بھرہ ہی کہ دوبارہ صوباء کان من اختیار کر کے مکہ معنی کا عزم کیااور راستہ جی ہے تار صوفیہ ہے ملا قاتی آرتے رہے لیکن کہ معنی ہی تی ہود عفرت اجتوب شریوری نے "پ کو جاو اگر کماشروع کر ویا۔ پھر وہاں ہے واپسی کے بعد ایک سال بھرہ میں قیام کیا ور بھور بھوتے ہوئے ہندہ ستال ہیں وافل جو سے اور وہاں ہے فراسان وہاور اعالم بوتے ہوئے ہیں پہنے کر ہوگوں کو وعظہ بھیجت کا سلسلہ شروع کر وہا۔ بھی ممالی حصوب سے تاریخ اس سے فوار ۔ محموم پھر کر وہان کے وصاف کے مطابق حصابت سے فوار ۔ محموم پھر کر آپ کے دوسان کے مطابق حصابت سے فوار ۔ محموم پھر کر آپ کے دوسان کے مطابق حصابت سے فوار ۔ محموم پھر کر آپ کا مام کر کر کی دوسر سے صوفی کو ایک جھالات کا سامن کر تا کہ وہ مرسے صوفی کو ایک جھالات کا سامن کر تا اس میں پرار آپ کو فال کا دیتے ہیں گر دوسر سے صوفی کو ایک جھالات کا سامن کر تا ہمیں پرار آپ کو وال کے دوسر سے صوفی کو ایک جھالات کا سامن کر تا ہمیں پرار آپ کو وال کو دی کر دے اور گیب انداز میں بھر ایک ایک دوسر سے صوفی کو ایک جھالات کا سامن کر تا ہمیں پرار آپ کو وال کو دی کر دے اور گیب انداز میں بھر ایک دوسر سے صوفی کو ایک حقوم کا سامن کر کا میں بھر کی دوسر سے صوفی کو ایک جھالات کا سامن کر تا ہمیں پرار آپ کو وال کو دی کو دھنگ گی ۔ میں بھر دی گیرے کے دیے دوسر سے صوفی کو ایک حقوم کا سامن کر تا ہمیں پرار آپ کی دوسر سے صوفی کو ایک حقوم کا میں کر دے گر دے اور گیب انداز کی دوسر سے دوسر سے دوسر کی دوسر سے دائیں کر دی دی میں کر دی کر دے گر در ساور گیب انداز کا میں کر دوسر سے دوسر کی دوسر سے

مرات آپ جار مور تعتیں میا اوالیا کرتے تھاوراس تھل کو پناوپر فرض قرارا ہے لیاتھا ورجب موگوں نے آپ سے معال کیا کہ اسے باند مراتب کے بعد آپ او بیٹس کیوں بر داشت کرتے ہیں؟ آپ نے جواب و یا کہ دوستی کامفوم ہی سے کہ مصائب پر صرکیا جائے اور جواس کی رویس فتا ہوجاتے ہیں راحت غم کا کوئی احساس باتی فیم مربتا۔

آپ نے پیچس میل کے من بیل یہ اربایا کہ اب تک میرا کوئی مسلک نمیں لیکن تمام نہ ایسے بی جو معمل ترین چزیں میں انہیں میں ۔ انفتیار کر بیاہے اربھیاں پر می میں ایک جار مال کی مازیں اواکر چکا جوں اور مرنماز کے سے نکسل کو طرور کی نقسور کیاہے ۔

عباد مندور یاصت کے درجی مسلسل آپ ایک بی گدای میں دیدگی بهر کرتے رے اور جب و گول سکھا صر رپر مجبور ہو کر اس گدڑی کو آر تواس میں تین رتی کے بر برجو کی پڑائی تھیں کسی محص کے آپ کے قریب ایک مجھو کو رکھے کر مارے کا تصد کیاتو آپ سے فرہ یا کہ اس کو مت مارنا کیوں کہ بارو ایری سے یہ میرے ماتھ ہے۔

معفرت رشید تر و سمرقدی بیال کیا کرتے تھے کہ یک موتبہ بہت ہوگ سفر تج بھی آپ سے ہمراہ سفے در کئی ہوم سے کوئی غذر العیب شمیں ہوئی تھی چنا تچے جب آپ سے سب سے الوک کی شکانت کرتے ہوئے یہ فرماش کی کہ س دفت اور الربیت میں کو سے کو جائی ہوئی آپ نے سب کی مضابعاتی کرکے مقدوریا در جب اپنی کم کے چیچے ماتھ سے جائے آپائیس بھی دوئی سمیں اور دوگر می دوئیاب لکال تکال کر سب کے مرابع کے گئے جائے۔ سی طرح ال جار مواج اور الدی آپ کے ہم وقعے شکم میر ہو کر کھا تا کھا یا چو آگے۔ چل کر و گوں نے کہا کے بہری طبیعت قرموں کو جاتی ہے جنا تھ آپ نے گذا ہے ہو کر فرما یا کہ بجھے دور وار مربو اور جب و گوں نے یہ عمل کیا تو آپ کے جہم جن اس قدر فرے جھڑے کہ لوگ ہم ہو گئے۔

مربدوں کی جماعت نے کئی جنگل جن آپ نے جہم جن اس قدر فرے جھڑے کہ لوگ ہر ہوگئے۔

بلند کی نجیزے ہری ایک طباق آپ نے جاتھ جن آگیا اور آپ نے بوری جماعت کو کھلاد یا ۔ کی طرح جب مربر کیا کہ ایسا طورہ تو بور و کو اور لوگوں نے جب عرب کی کہ ایسا طورہ تو بورہ و کیا اور اوگوں نے جب عرب کی کہ ایسا طورہ تو بورہ و کیا اور اوگوں نے جب عرب کی کہ ایسا مساولی ہیں ۔

مربدوں سے صوبے کی خواجش طامری تو آپ نے اور اور کو مورہ کیا اور دو گور کے جب عرب کی مسید مساولی ہیں ۔

مراجب آپ کی جی عت بغداد کی جب اطاقہ کے بازار جی سے کمی طوائی کا طوب سے جمرا ہو طباق کم ہو گیا در جب آپ کی جس کمی کر است سے محتاثہ اور کہ ہو گیا ۔

بیاں کمیاں سے آبیا اور جب تو گوں نے اپنی طباق شناخت کرتے ہو ہے دن سے بو چھاکہ یہ تماد سے طفارا دورہ جس گیا گاہوں۔

ایک مرتب سرجیس "ب بے بمراہ چد بزارا او دیکہ معنی چنچے۔ دہیں پہنچ کر "پ نظے سر دربر سہ جم کوڑے موے گے اور تھل کیک سال تک ای حالت میں کھڑے دہے جی کہ شدیدہ صوب کی دجہ سے آپ کی ہدیوں تک کا گوہ الچس کیا اور جسم کی کھال چیت گئی ہی دور یہ کوئی شخص دور ۔ ایک نکیا اور ایک کورہ پائی آپ کے پاس پہنچاہ جاتھا اور آپ تک کے کنارے کھا کر باتی مائدہ حصہ کورے پر دکھ اور کے شخصا اور آپ کے استعم ان کا بیا عام تھا کہ "ب کے تہدد میں ایک نجوے دستے کی جگہ بنان خی-

میدان عرفات میں آپ نے کماکہ اے اللہ الوس کر وال لوگوں کورا وہ کھاسے والاے اور آگر میں واقع کافر ہوں تو میرے کفر میں الشافہ فرماوے یہ گار جنب سب ہوگ رفصت ہوگئے تو آپ سے و عالی کے اے خدا ا میں تھے کو داند تصور کرتے ہوئے تیم ہے سواکسی کی عمادت میں کر آباد رتیزے اعدات پر سپٹے بھڑکی دجہ سے شکر بھی واشیں کر مکٹالتھ الومیزے بجائے پناشکر یہ خود ہی و کرے۔ اس لے کہ بقدوں سے تیم شکر کمی طرح بھی اواقیس ہو مکٹا۔

ار شاوات جس وقت وگوں ہے آپ س کیا کہ حضرت موں کی سے بارے بیں آپ کا کیا حیال ہے توجو ب ویاکہ دو میٹی پر حق میں اور جب قرعون کے متعلق پوچھا کیا توفرہ یا کہ دو بھی سچاتھ کیوں کہ حداث و وطرح کے دوگ پیر فردائے ہیں یک عام اور ایک فاص اور دونوں فٹم کے لوگ ایٹے اپنے راستوں پر پہلے رہے ہیں اور دونوں کو راستا و مکانے والاخداہے۔ فردا یا کہ حدائی یادیش دنیاو سخرت کو فراسوش کر دیتے والای واصل بالد ہو آ ہے اور خدا سکے مواہر شے سے مستغنی ہو کر مبادت کر نافقر ہے۔

لرہا یا کہ صوفی این دات میں اس سے واحد ہوتا ہے کہ شہ توسی کو جانتا ہے اور شداس سے کوئی دائشہ ہوا ہے۔ فرمایا کداور عمالی کور جدفقد کی جیٹو کرور فرمایا کہ حکمت آیب تیرے اور تیم عار حداثمانی ہے اور محلوق اس کاشان کی قرمایا که مومن ده سے جو مارات کو معیوب تصور کرتے ہوئے قناعت فقیاد كرے - فرماياك سب سے يوا على جفائے تلوق ير ميركر تااور اللہ كونتجانا سے مرماياك عمل وكدورت ے پاک رکھنے کانام اخلاق ہے۔ قرم باک بندول کی بصیرت مادفول کی معرفت ماناء کانور اور م اشت مجات پائے والوں کارات ازل سے ایر انک آیک عی ذات سے وابست ہے۔ فرویا کہ سیرال رصابی بقیس ب حیثیت ایک وا مے جسی ہے جس طرح بنگل میں درے کی حیثیت ہوتی ہے اس طرح یو اسائل س الروع كمدين وبتاعد قرماياكم حل طرح ياد شاويوس منت كيري بيل مبتاء سيتين احداث م الی مصالب کے طالب رہے ہیں۔ فرمایا کہ بشر کی مثان سط کرے والا کر او ہوجات سے فرمایا کے مرد ما یہ ور مراد مایہ مصمت میں دیتاہے ور مریدود ہے جس کے مکثوفات پر اجتر کانسیدو۔ ورم ۱۱۱ ہے اسے مکثوفات جنزد پر سبقت لے جائیں۔ فرہاکہ انبیاء کر ام جیسارید آن ٹک ممی کو حاصل شاہو سكار بعض يوكون في سوس كياك وست. عاذ ياده طويل سناميد وست عبادت؟ "ب في أما ياكدان ووثول باتھوں کی تمیں تک رسانی تمیں کیوں کہ گوہ سے دیا تور من قبویت تک رسانی عاصل سے لیکن مروان حق اس کو شراب تصور کرتے ہیں اور وست عبادت کو گود من شریعت تک رسائی حاصل سے میکن مردان حق ك يزايك ووينديدوشي - الله يلند ترين ب ووباتي الاسدات حاصل كريد - فراوك جوديت كا العال ربوبيت بي رومايك و تا خدادندي جس بر منتشف مونا جاي ي تا وفي ي شركو قبول كر ك مكشف بوجاتى ب ورنه ا قال صافد كويمي آبول سيل كرتى و فرايا كديب تب مصاب م ميرند كيا حاس عنائت حاصل تعین بوتی \_ قره یا که انبیاء کرام میزاهمال کانعه س کنے میں به مکتبا تفاکوه و دو و انتمال به خالب رعے تھے۔ ای وج سے بی اس کے الحال ب کو گروش اس مجھوں توا الحال او کروش اور سے تنے۔ پر قربان کے معر کامفوم یہ ہے کہ گر ہاتھ یاؤں کاٹ کرچائی پر لانکاد وجائے جب بھی مند ہے اقب لكے چنا ي جب آب و سول بريز صاع كياتواف تك معرب كى -

طالعت ب جب معرت جل سياو قل كرك يت عيني الم البيدي كرا يك يه الم

الذ تم جھ کو آل کرو۔ آپ کان کل ت ہمت ہوگی ر گشتہ و گے اور خید کو جھ آپ کے جاب سے

ہر طی کر ریاحتی کہ اٹائن کھنے کی وجہ سے کفر کا توہی عائد کر دیا گیا اور جب آپ سے سوال کیا گیا

کر بندے کا وحوی خدائی کرنا داخل کھر ہے تو آپ نے جواب دیا کہ وہ حقیق جمہ

اوست سے اور تسارے تو کے مطابق وہ کم نمیں ہوا ہے لیکن حسین کم ہو کی ہے اور بح میمایش کمی حملی کی میں

کی دایادتی حمکن شیں اور جب وگوں نے معزے جینے سے عراض کیا کہ منصور کے قول میں کسی طری کی داران ہو میں کسی ماری کی داران ہو کی دارائی کو است کا والت کا والت کا دار ہو کا ہو کہ جماعت اور حدید فروی کے اس اس مسلم میں چھوند کوں کہ اس کو کا والت کر دیا ہو گئے اور ایک جماعت اور حدید فروی ہو ہو ہے تھا در آپ ان کے مسائل کا تسی بخش ہوا ہو گئی کہ جماعت کر دی گئی در پر جماع کی آب کے دو اور ایک مسائل کا تسی بخش ہوا ہو گئی کہ بھی کر یہ کسواد یا کہ نامی کسی ہو ہو کہ ہو کہ کہ میں بھی ہو گئی کر یہ کسواد یا کہ نامی کسی سے بھی کہ ہو کہ ایک کے دو کہ ہوا کہ کہ ایک کے دو کہ ہوا کہ کہ دی گئی در پر جماع کی اور دیا کہ کسی معذور بول ۔ پھر ایک مرشہ معذور عطرت مطان خود بھی آپ کے باس کے باس کے باس کا کو کہ کا کہ کر دیا گئی تو جب دیا ۔ پھر ایک مرشہ معذور بول ۔ پھر ایک مرشہ معذور بی کہ بی آپ سے کے باس کے باس کی باس گئی کیک آپ سے کے باس کی باس کے باس

حس دل آپ کوفیدین دالاتورات کوجس و گور نے جاکر دیکھاتو آپ دہاں تھیں بیٹھاور دو سری شب سی نہ قید صلنہ مودود تھانہ آپ سے اور تیسری شب میں دونوں موجود سے اور جس ہو گوں نے دجہ پو پھی تو فرہ یا کہ پھی شب میں توحضور کی حدمت میں تھاور دو سری شب حضور یمان تشریف فرہ تھے سی لئے تیہ صلنہ سم ہو کیا تھاور ب جھے شریعت کے تحفظی خاطر یمان بھر بھیج دیا تھیں ہے۔

آب قید حد کے اندرایک رات وان میں ایک مزر رکعت او کیا کرٹے سے پھر جس ہو گوں سنے ہم جھاک جب ناالحق خود آپ میں تو پھر مدر کس کی پڑھتے میں۔ قرما یا کہ اپنا مرشد ہم خود تجھتے ہیں۔

لینی میراندیم در اسایمی خانم شین سے اس نے جھ کو یکی شرب عطائی ہے جو مساں کو میزیاں یا کر آ سے اور جب جام کے کئی دور کال چکے فوتلوار اور نفع طلب کیا کہ اس شمس بی سزامی سے جو شوہ سے کے سامنے ہو تھونایس برائی شراب بیتا ہے۔

کیورے ہو یہ تصوف کا اونی ترین ورجہ ہے کیوں کہ علی ترین ورجہ سے تاکونی بھی واقت ضیر ہو سکتان مدور اور المستان المعارك المروع كروياد جس كوت المايت فالوقى عيدوالت كرتار يس بب حقرت تبلي من كاليك جوه ناساؤهيدا، الواتي عدا أو العرى اورجب الوكول من وجي كم منك سري ان بت يرة " ب ما من آن ر ي ليكن على كراهو ف عدد ميلي " ب ك مست " وكيون الل كل-فربا پاک بیتر مدر ب والے قامیری حقیقت سے ناواقف میں لیکن تبلی کو باحید س سے ند مار ناجا سے قعاک وہ الكي الراء العدين الجرجب يزعي آب كيا تقطع كالكيومكر عدو عراوي كالوكون ال میرے خامری ماتھ تو تعلع کرد ہے ہیں لیکن میری باطنی باتھ کو ۔ قطع کر سکت صور نے مت کا آج كر وسية كي المحالي المحالية والمحل يدول باقي من جن عين دونول عالم كاسوكر مكتابول مداير سيان فون کوہ با آموں او چرے پر سے ہوئے قربایا کہ میری سرترونی کا ایکی طرح مشاہدہ کر او کیوں کہ عوب جو نمر، وں کا بنن ہو آے پھر حول سے لبر برہا تھوں کو کہدمیوں تک پھیر ستے ہوئے قربا یا کہ بیس مار حشق ے ۔ وصو مر رہا موں کیونک تماز عشق کے سے خوان سے وضو کیا جات کھر جب مجلسیں مکال کر دبال تنع رب كاتصد كالغراياك مجيم يك وت كريين كاملت دے ديدو پر قرار و كار اے اللہ أميرے باتھ تیہ ۔ رات میں تفط کر و ہے گئے۔ محکمین نکال و محکمی اور اے سریمی کاٹ دیا جائے گالیکن میں تھا محكر أن ربول كه توست مجيم عابت لدم ركهااور تحد سه التجاكر تابهول كه ان سب لوكول كويمي وي دومت مطار ماجو جمع مطال سے بھر جس وقت سنگساری شروع ہولی تو آپ کی زیان نے یہ کلمات منے کہ " میکنگون می می بلائر، بی سے "بھر کے نے ایک ایت تاوت اروانی جس کامفروم پیا قاک " ن اوگوں کے ساتھ مجلت ے اللہ سیاج اس جواس پر عمال معس دے اور اٹل عمال سے درتے میں اور جاتے میں ک وو بااشہ

کیفیت ہوتو تم میری گوڑی وجلہ کو جاگر و کھا ویا۔ چنا فیے خاوم ہے جب آپ کی وصیت پر عمل کیا تو پائی اپنی جگہ پر ٹھر گیا اور قام را کہ بھتے ہو کر سامل پر آگئی جس کو لوگوں نے نکال کر افن کر دیا غرص کہ جام تہ کسی و دسرے بزرگ کو حاصل نہیں ہوا چنا نیے ایک بزرگ نے تمام اہل طریقت سے اعلاے کہ کے فرہا کہ جب منصور کا واقعہ سامے آگے کہ بن ہے کس تھم کا برآد کیا گیا تا تھے سے حد جرے ہوتی ہے و دہیں ہے سوچنارہ جانا ہوں کہ جس لوگوں نے ان کے ساتھ ہے مصلہ کیا بن کا حشریس کیا جال ہوگا؟ حضرت عمام طوی کہتے ہیں کہ روز محشر منصور کو اس ساتے رئیجروں بیل حکز کر چیش کیا جائے گا کہ ایس میدال حشر رپور بر

سمنی بررگ نے مشائے سے فرمایا کہ حس شب جس منصور کو دار پر پڑھا یا گیانو جس میں تک سوی کے لیے مشخوں عباد سے رمااور جس وقت ول نمو دار ہوا تو ہاتف نے بیدا وی کہ ہم نے اپنے رازوں جس سے آیک رازے اس کو مطلع کر دیا تھا حس کواس نے طاہر کر کے بیاسز پانی کیوں کہ شاہی راز کو ادی کرنے دیا ہے گاہی انجام ہو تا ہے۔

است نارے دول اس سے اندازہ کیا جاسکتاہے کہ خودی کو ہے سے میں وہ اکر دینای بھترے۔ باب اے

حضرت ابو بكر واسطى رحمته الله عليه كے حالات و مناقب

تعارف ۔ " پ پندور در کے تمام مشار نیس توجیدہ تجرید کے انتیار سے سب پر سبقت سنے ہوئے ہے۔
حقائق در معارف میں دو سراکوئی " پ کے ہم سمرت تھ تبش دیسرول کی روے آپ قطب عائم اور درورا بیت و
دلائے ت کے مسئد نشین ہے اس کے داروہ حضرت جدید بادرا دی کے ستھ ین کی پیٹو کی کا فرائل آپ کو حاصل
تھا۔ کہتے ہیں کہ " پ کا مسکی وطن فرغانہ تھا گئیل شروا مدین قیام پذیر ہو گئے اور اپنی کمر نسمی کی دج سے وہاں
کے جوام ہیں بہت مقبوں ہوئے در حس تقدر مجاور ت اور رہ عشیق آپ سے گئیں در ہو تھل توجہ در کی تعالی
کے امور میں آپ کو حاصل تھی وہ کسی کو جسمرتہ آ تکی۔ اسی دج سے توجہ یہ شہد ہے یہ آپ کے رشاوات
آپ کی دات تک بخصوص رہے اس کے حاوہ آپ کی عمید تھی در " پ کا کلام ویش ہوستی دج سے عام مم

حالات ہے۔ آپ کو سر شروں سے شریدر کیا تیااور جس شریں و علی ہوتے بہت جدوبال سے نکال وید جا آخالیکن شریادر دیں آپ قبل موصد مقیم روستے وروبال کے باشدول کا آپ سے بچوا مقا ایمی قائم ہو عمیم کر آپ کے ارشادات ہو قسم سے بال تر ہوتے تھے ان کو طرح طرح کے مقی بہنا سے کیے جس کی وج سے آپ کووہ جگہ بھی چھوڑئی بڑی ور ''شریس ''پ مروشی مقیم ہوگے اور آمیات ویس قیام کیااور وہال کے لوگوں نے آپ کے رشاد سے کو بھو کر بہت فیوش حاصل کھے۔

سپ نے اپ مقفق ہیں ہے ور اپر کس نے من ہوئے ہوئے کر وں اکھنا تھا یاور شدوات ہی کہمی آرام گیا۔ گھر ور اپاک ایک ورس کس کسی کام ہے یا توجہ ہیں ، نیاتہ یہ چھ سے ہے ہر نوے نے میرے میں افا شروع کیاور میں نے من او گھڑ کر جب اپ اپنے میں بالیاتا کیک اور چھو نامان ہو ہ آیا اور میرے میں چینے گا اس وقت مجھے خیل آیا کہ میرے باتھ میں جو ہر اور ہے وہ باتا می آلے والے پر دو کا کہتے ہائی ہا دہ وہ چنا تی میں نے ارادور تم اس پر ندے وچھوڑ او یکس اس کے بعدے جو میں جار ہوا تا مسلس لیک مال تک جاری وجہ ہے لیک والے میں حواب میں حضور اکو میں میں ورت ہے مشرف مور موس کیا کہا ہے اپنی کامی ا فرایا کہ بے حالت اس پر درے کی محال میں جو ایک وجہ ہوئی ساد اس جو میں میں ہوئی ہوئی ہوئی جھورے فرایا کہ بے حالت اس پر درے کی مخالے والے باری حجہ والے سادہ تو میں سادے مشار و افراہ ہیں۔ ایک محمود سے مشرفی میں کی ہوائی ہوئی ہوئی ہے کئی مانپ کی کے بچے کو مند میں دیائے ہوئے نمو دار ہوااور میں نے اس کوؤیڈ الداک وہ پچے اس کے مند سے نقل آپ اور ایک بی جمر اس کو اپنے ماتھ سالے گئی جس سکے جاتے ہی میں فور صحت یاب ہو کہا مود کھڑے ہو کر نماز اواکر نے نگار پیمرای شب حضور کرم کو خواس میں دیکھ کر عوص کیا کہ '' نے بالکل تندر سن ہو گیاہوں تو آپ نے فرمایا کہ ایک بی نے حضور میں تیما شکر بیاد کیا ہے۔

الكهار ن شفاخاند على آب في سي ويوسية كواس عافرين، حماك ووائد و خوما كرر و بيع و آب مي خومايد كه التي وولي بيزيول كه بادخود تم شور مي رب وادر عاموش المثيار خين كرفت من من خواب ويوك بيزيان و ميرسه بادي من بري مولي من نه كه ميرات قلس بين .

ایک و بر یکود پول سے قیم ستان کی سے گزر ہے ہوں آب کی روب سے نکل کیا کہ یہ قیم توقیع مظلمیہ اور معذور ہے ہوگ ہے قبطہ س کر آپ کو قاض کے بالیور کر سائٹ ورجسہ قاضی ہے آپ کور معالمات میں بارید ہے دو کا کو حکم سے کہ یہ جے اللہ اور معدور میں قیمین کی کلف میں۔

آنپ کالیک علقیدت مند حدی جود و عمل مالیک جعدی ما آن این مسیدی او این اوال اواقا است. میل از بری طرح گراکها که قدم چه و چیل کیاچس بی اجدات وابس شهر ارساند. و دار اعل ایران شداند. قرما یا کہ اس ویت ہے تھے تو اس لئے فوش ہونا جائے کہ بھے تھی اس لئے پہنچائی کی ہے کہ وہ تھے ہے حوش رے اور اگر وہ تیرے ساتھ ایس سوک نہ کرے تو تھے تھے بین چاہئے کہ اس کی تیری جانب توجہ شیں

الیک مرتبہ آپ نے بیٹا پور پہنچ کر حضرت و عنجان کے معتقرین سے پو پھاکہ شہر سے مرشد نے تہیں کیاتھا پیم وی سے ؟اسوں سے ع مس کیا کہ میشر معاوت کرنے ور گساہ پر تظرر کھنے کی تعلیم وی ہے۔ آپ سے قربا وک بیر تیاسر اسر تغییر ہے کیوں کہ یہ تعلیم تکایتل کرنے والے کے مشاہدے ور س می معرفت کی رحبت پیدا میں کرتی ۔

الا معیدالم لئے منہ ب آپ کی روزت کے لئے مروجانے کا تصدیکا قریروں سے قرود کا استخاد کے استخاد کے استخاد کے استخاد کے استخاد کے استخاد کے اور اور کے بیادر والے اور اور کے بیادر والے اور کی دور کے بیادر موجدین میں سے میں حس کی دجائے مروکی حاکمہ رائدہ ہے اور ایر والے کا استخاد ہے اور ایر والے کا ایک تمیں ایران مکتاب

نگل ہے وہ من جانب اللہ ہو کر آ ہے لیکن میں بات و ت جس فیس بلکہ مضاف میں ہے کیونکہ مسعمت تبدیل مو مکتی ہے لیکن و سے مسی مدلتی حس طرح '' فائس کی صدت پال کو کر م کر کے اس کی صفت کو تدیل کر و بی ہے لیکن پاہیت وڈاٹ تبدیل فیس موتی بجر فرمان کہ اللہ تعالی عیار کے فن بیس رشاہ ازمان ہے میں ہے غیر اصاد

یعی صفت میں مردو ہیں تحرصورت میں رندو۔ س کا وہر اسعوم یہ تھی موسکنا ہے کہ خیار عالم ستی میں تو ریدو میں لیکن عالم بالہ کے انتہارے مردہ میں اس کے باتھی موسیس کے مارے میں حد کا ارشاہ ہے۔ علی ادبوء عندر مجم

یعی وہ اپ رہ کے چاں ریدہ میں الدا بدے و چاہئے کہ وہ اہ مولی میں مال ٹاری کے ماتھ تو، کو معدوم تصور کر آرے کہ حس طرح بیدا بدے و چاہئے کہ اور سوفیاء کے علاوہ موروم تصور کر آرے کہ حس طرح بیدا جائے ہیں۔ اس سے پہنات بدیا ہے کہ حس سے اور دو کر ایود ایک مدور ہیں۔ اس سے پہنات بدیا ہے کہ حس سے اور دو کر آبادہ ایک مدور ہتا ہے کہ جس کی جسمانی موس کی مدور ہونے کا بیوں کہ حس میک ایوں کہ حس میک مدور ہوتا ہے دان روح بھی نامجر مدوجاتی ہے چر حسام کا تو، میں کیا ہے۔ فروا کہ تو میدوجو، کو شناخت مدور ہوتا ہے دان روح بھی نامجر مدوجاتی ہے جر اُت سے کہ معراے دورو بیل قدم رکھ تھے جیساک میں مجراے دورو بیل قدم رکھ تھے جیساک میں مجراے دورو بیل قدم رکھ تھے جیساک

أثبت التوحيد قساد في التؤحيد

مینی توحید کا عبرت کرنائعی توحید میں صاد کا باعث ہے اور شرک پر گوائی دینے کے مشرادف سے کوں کہ جس ب دینے وجود کے مقابعے میں سپنے وجود کاراگ الا باس نے کو باپ نفریر دستخط کر دینے اور جس نے س کے وجود کے مقابعے میں اسپ سپ وجود پر آتھ دان وقطعی کا اورو کیا اور جس نے بی ستی کے مقابعے میں س کی مستی طلب کی تووہ ناشناخت ہے ۔

اور جس نے دورکور کھتے ہوئے اس کو ۔ دیکھا یہ جس سے عالم ب خودی جس اس براچی جان تعدق کر وی ہو اس نے شرعب و بر کا مرتب حاصل کر لیاور اس کو اند تعلق نے اچیار کاو سے خواہت عطائر کے جھانا کہ دلایت اسائیت جس اس کا نائٹ بی سکے ۔ پھر سے نائٹ کے لئے نہ عبارت و اشترات نہ دیال و د ب نہ حرب وکل اور مورت و اسم کچو جی ماتی شمین رہے اور اگر وہ اشترت سے کام لے ہو گرک تصور کیا جائے گاہور اُر کون یہ کہتا ہے کہ جس نے اس کو جال ایو ہ بے نائر بی جس نیال ہے اور اگر کے کہ جس نے اس کو شام اس کورت و جودہ کول سے در اگر یہ کے کہ جس سے میس پیچانا ہو شاہد و مردود سے کیوں کے کست اور اس مردود سے کیوں کے کست اس میں مدر سے و جودہ کول سے در اور جی ہے تھا میں جس سے میں بی تا ہو دوج میں انہور کی شاخت انشریت سے

منزہ دیا کیم وے کول کہ وحدہ رش کے۔ الای منتصاب کر الوہیت بشریت کے ساتھ وی سنوک کرے جو حفرت موی کے عصافے قرعون کے جدو گروں کے ساتھ کیا۔ فرویا اللہ تعالی کا فور اپنی پناہ میں برشے کو لئے ہوئے یہ صداد سے رہاہے کہ صحرائے وجود شکی قدم سار کھناورٹ ایکٹ فیریت سب کوجد کر راكدكروبيك. جم حودى م كوررق كيك فرجيس - قرماياكدمشاع كامرار روضة وحديس تدك عين توسيدادر جمال اس كي عقمت و كريائي عدبال محلول كاوجود وعدم دونول يراير جي جمال توسيد كاوجود بووبال فانی ایناا تکارمیں کر سکتا کیوں کہ بناا تکار قدرت کا تکار ہواور ٹیات ہی، س سے میس کر سکتے کہ توحيد على فساد آئا ہے .. اس سے معلوم ہوا كه ته مجال اثبات ہے تا مجال منفی - فرمايا كه تمام را من و عاميل تنبیح و تحلیل کی زبان تو موجو و بے سکین قلب کا وجو و نسیس کیوں کو قلب سواے حصرت آدم اور ال کی اور و کے کسی کو عطانس کیا گیااور قلب بی ود شے سے جوشوت واقعت اور صرورت و افتیار کی راہی تهمارے اور مددوكر ويتام اورتمهم رسرين جانب كالخول كاربال كعجب سال ظلسكي ضرورت مع حمیں پی جانب متوجہ کر سکے ورجوا مرودی ہے کہ جومعبوداس کے حموجال میں سے اس کے مقاملے میں شیعاں پر نعت کرنے کے بجائے اپ نفس کو دیا کر خود اپ می اور تفلم کرے کیوں کہ ایکی کار قول ہے كرات باد ا يرك إير علي و من من بناكر تير عد ماشك اور تير علي و المين بناكر مير عدا من ر کھا گیا ہے اس لیے میں تخد کود کھ کراہے ویر رو آبول اور آپٹھ کو دکھ کراھے اور مسکرا آہے۔ اس ہے معلوم ہوا کہ طریقت شیطان ی ہے جیمتی جائے جس بند او حدا کے علاوہ کسی کے سام مرتماع ورت عالم کی ماز مت قبول کر کے اس راستہ پر محامون ہوا۔ اس سے معلوم ہوا کہ مجمع معوں میں ہواں نمر وی لکا۔ لكن تم الي قلب عدر يافت كروك اكر دونول جمال تم ير طامت ك تمرير مامي توتملد أك عال بوكا؟ تنذاس راستہ بی بہت منبعل کر قدم رکھنے کی صورت ہے اور اگر شہیں یقین ہے کہ ونیا کی طامت تسادے بار خاطرنہ ہو کی تو گار معم اللہ شراب وحدانیت کامزہ چکمونیک گرتم ، ونیا کی حقیری شے کو بھی تحولستنک تاکہ ہے ویکھان سمجے ہوکہ تم نے حد السندی خلاف ور ، ی کرتے ہوئے تکل حد کیا ہے اور جب تم درہ برایر بھی نافر بانی اور رو کروالی کے مرتکب بو سے تو تساری دوئی وولایت مدے ساتھ محل سیں ری اور ایس مٹے مجھی طلب ند کرو جو حمیں خود طلب کرتی ہو مشلاً جنت اور اس چنے سے قراریت الخنیاد کر وجو تم ہے خود کر بیزال ہو جے جنم بلکہ خدا ہے وہ نے طلب کر وکہ جب وہ نے حمیس حاصل ہو جائے تؤ برچے تمد سے آئے کرمت نظر آئے گی اربایا کہ تمال برعضور وسرے عضوی اس طرح محماور مح موجاة جائب كراه خداش ووئى كاشائه محرييل دري كوب كرية شرك يس واش بي يعن د زبان كويه علم موسك كد أنكم سفك ديك اورند آنك كويد بط كدريال في كياك وفي كد تم ب بر متعلق في

مشدات البيدي محوبوكروه جاناجات اوصحائ حقيقت مى قدم ركف والول كالمت مرورى بكر تام جیبات اس کے سے سے اس الرح سے اٹھ جائی کداس کا دجود تمام اشیاء سے جد بھوس ہونے الك فرما يكرميح معنول يس يندوى بحرك قبل كارخ حضوراكرم كى جانب يواوراس ك كام کسی کو از بعد نہ جہاور مخاصین و موافقین و ونوں کے لئے وجہ سکون ہو یعنی اس کا کلام تخم خداوندی کے وازے میں ہوناچ بنا ورجو کلام معرفت نش کی ذبان سے اوابو آے اس سے تکری جھا۔ آے تلق ہاور اس مكام كورو جى سنتاہاس كے سيد سے د ندكى كے چشے خشك دوكر رو جاتے اور ال چشوں سے بمى عكست موجزان نسي بوتى اور جو محض الني مكان س منت كربعد كمر واليس آف كاد استديمي جانا بواس كي بات راء طریقت عی مسلم سیر کیوں کہ اللہ والے تو تلب کے فورے چلتے ہیں جب کہ عام اوگ نابیا ہو جانے کی وجے عصا کے سمارے چلتے ہیں اور جس کوبیا حساس بال رے کدود کیا کسرم ب ؟ کمال کس رباب ؟اس كى بات راه طريقت يل حليم مسرى جاعتى - قرا ياكه شرك آيراكي خلصت ايرابيعياكياب جے شربت میں ، برکی آمیوش کر دی گنی ہو۔ چرکسی کو کر است کسی کو فراست کسی کو حکست اور کسی کو شاخت مطال من ب لیکن جو مقصور اصلی کو نظر انداز کرے خلصت کاعاش ہوجا ، ہےوہ مقصور اصلی ہے دور ہو مانے ہے کول کر یہ تمام مقلب شریعت کے بین اور جو اوگ رجد دورع ، ٹوکل و تسیم تنویض و ر منااور اخلاص ویقین کی روشن میں چلتے ہیں وہ ور حقیقت راو طریقت پر گلتزن ہوتے ہیں لیکن جو لوگ روح کی سواری پرستر کرتے ہیں ال سے يمال تدريد دور عداد روكل شاميم ، محرفره ياك يورى محوق عالم عبود ب ي فوط زن جوسد كيده و جي اس كي تد تك نيس ايئ كي اور د كول . مع جود عدد كو جود رك مالد اور جب تم يربدواز مكشف بوجائ كالوحبس بذكى كاسيق بحى أجلت كاكبور كه حقيقت كى دابي صرف عدم عى مضم ين اور جس وقت تك عدم بندے كار بندند بورات نظر صين آسكالين الل شرح كارات البات يس يوشيده مواب جس كى روس مو فض بحوالى ستى كانتي كراب وه واوقد يس شال كرويد جا آب يكن حقیقت کی راہوں جی اثبت کا کمیں وجود نیس اور جوراہ حقیقت میں استے اثبات کا اظمار کر ، ہے وہ قعر مرات مي كرجانا ٢٠ فرما إي م طاهر طاهر كرسوا يكومسين ديمتي اور چيم صعت صعت على كافكاره كرسكي ب ين ذكر حل ين صرف وات ى كامشده قاغر بتاب حر ك التي ضرور كاب ك تمدو عاب ي ایک ایساور یا موجران موجس می محرجه فکل کر اس دصف وصورت کوفکل جائے ہو عالم میں موجود ہے۔ اس سے معلوم ہواک دورت معاوت مرف عدم بی على معمر ب اور وجود كي شخلوت راو عدم عن أيك قرك عكل بادر جس شير كو بند م وجود تصور كرت يس دو حقيقت شي دجود نيس بلك عدم مباور جس كوعدم خیل کرتے ہیں دو عدم میں کول کہ معددم جونا میں دجود اور کو جونا میں اثبات ہے جس کے دونوں

كند ب معدمت بي ك جير - فرما يأكه مريد ابتدائي قدم عن أو مختار بو ما بهادر مسترى قدم عن دا حور تكل القيارين جانا ہے اور اس كاعلم اپني حمل و ناوال كاحود مشده كرنے لگتاہے اور اس كى ستى پي جستى كاظلاء کرنے لکتی ہے اور اس کا اختیار اپنی سے اختیاری کو ویکٹار ہتاہے۔ ال اقوال کی اس سے زیادہ وضاحت اس لے سی کی ماسکتی کے یہ کام معالی کا محرم سیل ہوسکا۔ رمایا کہ اگر تم مجدے کو مانا بھی جاہو جب بھی سیں جان کے اور اس کی مثل ایک سے بھے کوئی پیشاب کور حو لینے کے بعدیہ کے کہ یہ چیز یاک ہو کی کو اس ہے میل کچیں تو چھوٹ مکتا ہے۔ لیکن اس کو پاک نسیں کما جاسکتا۔ فرمایا کہ وہ اشیاء جو کسی بھی نام ہے موسوم ہیں است قدرت على ذرے سے مح كم ز مينيت ركھتى ہيں۔ فرد ياكد بم بقابرار بي والد سے آب ہوتے ہیں اور اس میں مجی شک میں کے از روابد ربوبیت کی نشانی ہیں۔ حربایا کہ من ظاہر ہوے کے بعد مقل برزوال آجاآ بادر حق بندے سے معتار بدو اجا اے حل در الفتار كرتى جاتى كور كر مقل فود عاير بادرعاي كرويد جس شے كائى علم يو كاور بكى عايرى يو كا۔ فرمايدك الفل ترين مرادت ب او قات سے خائب رہنا ہے۔ فرہ ایک زبدہ صبرہ لوگال ورضان جارول چیزی قالب کی صفات میں سے بیل کیک قالب کی صفات ، وح کی صفات نمیں ہو مکتیں اور چونکہ انٹلات کا قالب باتی نمیں دہنا اس لئے یہ جاد ول چزیں اس سے مناسب شیس ر تحتیں۔ فرہا یا کہ اخذ می وصفا اور صدق دھیائی تھرانی سے ازل وابدی تھرانی زیاده الطش ہے۔ پھر قرمای کہ جس فیومدا سے کو مجھ میادہ مقصود تک پینچ کمیافرہایا کہ حواد کند منظرہ بول يا كبيره دونوں عزايت ورعاب يه كن كر ويتي س، فرما ياك الشاتعالي بندوں كواللاس وخواري بي ر کھناڑیادہ پیند کر آ ہے۔ نبعت اس سے کہ غرور و علم اور ع ت کے دوپ میں ویکھے۔ پار عرما یا کہ جس كالقصور وحداتيت بيربث كرجووه خسار يع بيل ربتاب وما يكدراه حق عي من جائدوا يحك ربان ے جب بالقیدی طور پر دامد ثلتے لکے دی حق اور احد کھے کاستی ہو آھے۔ فرما یا کہ جس طرح مدق کو بندول نے حقائق وامرار کے بارے بیں صدق سے کام لیائی طرح من کی حقیقت بی وروغ کوئی سے كام ميا- فرماياك سب عدرين محلوق وو عدو تقدير عدهك كرب يعي الركول جاس كد تقدير الدي ك خلاف كول جرر بوق يدكى طرح مكن سيل قراء باك بدول كي جد عشيس بي اول وه جسول معيانا اور طلب كيا ووم وه جنور في طلب كياليكن مين إسك موم وه حسول من إياليكن اس مقاد حاصل ر كر سكى - چىدم دوجهول في يجانا يكن طلب ميس كيد چر فرماي كدوفاي قام ريخ والول وويدوى تغیرت کی قطعا پرواہ تھی ہوتی۔ پھر فرمایا کہ معرفت کی وو عشمیں ہیں ایک معرفت خصوصی ووم معرفت البات \_ معرفت حصوصي توده ي جواساء وصعلت ولاكل ونشانات اور شوت و تعلبت كمايين مشترک ہواور معرفت اثاث وہ سے کہ اس کی عائب راون ال سکے اور اس کی طاعت ہے کہ بندے کی

معردت کوشس نس کر و ہے۔ فرما یا کہ تمام خطرات کو بھیاجتے کر سے صرف بک ہی محصوب پر مشمکن ہوجانا جائے اور آلم اشیائے دیونی کو صرف ایک بی نگاہ ہے مشدہ کرنا جاہے کیول کہ تمام دیکھنے والوسا کی نظم ایک بی بھاتی ہوری تعالی نے قرہ یاکہ تم سب کا پیدا کر نااور مرے کے بعدر مدہ کر نامیرے لئے اس لدر من ب من كرايك نفس كايداكر نااور جدنا أسان ب فرا وكدروع عالم تجاب كون من بإبر ميس آئی ہے کیوں کہ کرابیا ہو، فوقل می بہر آما، لیکن من قول کامعموم بر مخص نیس مجد سکن قرایا کہ مر موجود کے نے سب سے برا مجاب کا وجود ہے۔ فرمایا کہ قلب پر ظہور حق کے بعد خوف ورجامعددم ہوجائے میں وہایا کہ عودم صعات او شاحت سی کر سکتے جب کہ حواص س کی صفت داو دیت سے آگاہ ہو كرس كامشيده كرح مين اورس كروامي وظرمين الظرمين والتي فيكن عوام كراس ارج لك كروري اس لئے وہ مع حق سے دور ہو کر اس کی صعات کو بھی پر داشت تئیں کر سکتے۔ فرمایا کے جب تلوب پر دیو بیت کی تحدیث بزتی میں تو تمام اسباب رنیادی کوتباه کرونتی میں۔ فره یاکدازل دابد محال داو قات در د جور سب ایک برق کی طرح میں جیساک حضور اکرم سے فرماع کے مجھے اندے ساتھ ایک ایساد تت عاصل سے حس میں مدات سوائس کا گزرنس - فرمایا که تمام استول می افعل تین نبست بدے که بنده مده ی بی کرنست عیود ہے کی جستو کر ہارے فرمایا کہ مخلوق تھی می مظلیم الرجب کیوں تد ہو باد گلدو۔ العزت می بیٹی کر مست و ناد و دو حاتی ہے۔ مجد و دایا کہ قدرت سے کونی جنگ نسیس کر سکنافرایا کہ خواہش حنت بیس عبادت كر بيوالي تووكو عداك كام كالصور كرب لكتي بي حلائك وواس كام كے شيس بوت بلد محض اب نفس كاكام الجام دسية بي- فردياك مداكوياه كراء والدخداسة دياده دور دهي بيساك بارى تعالى كا ارش و ہے حس مے اللہ کو پہلاتا کو نگا ہو گیا۔ فرمایا کہ اللہ تعالی کی تعظیم کامفوم ہیا ہے کہ بندو دولوں جمال كى سائل و سباب سے باد ہوكر صرف اى كى ط ب نكاه ركھ، فره وك برجم ترك سے ور قلب - E- 2128 J1

لیکن حس کے پاس تلب میں وہ ترکیلوں میں بھٹار بتاہ۔ فرما پاک بیں ایسے مداسے تو ش نیسی بو ممری
عبورت سے حوش اور میری نافرمائی سے ناحوش ہو بلک دوست تورور برل می سے دوست وہ و خمن الل می
سے دعمن ہے۔ فرما پاک برشے سے وہی ہے نیور ہو مکن سے جو تو دکو ور تمام پیروں کو فد کی فلیت تصور کر م
ہو۔ وما پاک تلوب کی بقام خدای کی وات سے واستہ سے للد خدایس ناوہ حانا جائے۔ فرما پاک معزش نفس کو
وکھ کر نفس کی مدمت کر تا شرک سے۔ فرما پاک جس وفت نفس جس کوئی عرفس بائی ، بتی ہے مشہد سے
کامرت حاصل میں ہو سکا اور بر عداں مجت میں جو سکتی ہے ملک مشق صادتی تو ہے ہے کہ اس کے مضعور سے
میں سی طرح عوق ہو جائے کہ تمام چیوں کو بھوں کر محبت میں فنادہ جائے کہ موسے محبت کے تمام

مقات میں رحمت مضمرے اور حبت میں رحمت کا معاوضہ کیل ہے اور کیل کے بعد بھی متحول ہے حور ما طلب كياجة آب. فرما يأك حركت وسكول سيدية تياز جوجائے كانام فيوديت إدرجوال دويوں صفتول كودوركر دينا عدد كالبوجة عن الكوبونة عبد فروياك متول قيدوي عدوي كادركر ے۔ قرایا کہ جم ور جاحاصل کر نے والا گنتاجی و باوی کاس تکب نیس ہوسک ۔ پیرفرہا یا کہ تو یہ نصوح کی تعریف ہے کہ آئب ہوسٹے والے کے ظاہر وباطن پر سعمیت کا اثر باتی ندرے اور حس کو تو۔ نصوح عاصل ہوتی سے وہ برشے سے خوف ہوجات ہے۔ قرمایا کہ جوزلدائے، بمک وجدے دنیا کے مامنے محمر کرتا ہے وہ رہ کا صرف مدمی ہو آ ہے اس لئے کہ اگر اس کے قلب میں دینی وقعت باتی تہ رہے تو مجروہ اہل ، باے تحرضي كر مكار فرما ياك ولدول كاليركمناك جم طال چركومتيوب تضور كرتے بين بحت براے الرما باك صول دد بي جي كاقلب سود اور قول معترس - قراد كر بندي معرفت عن ال وقت تك مي سيربو عن جب تك اس من صفت بياز مندى بالى ربتى ب فره ياك خداشاش بندون الإكلول س كول واسد ركفاك ند تمی سے کلام کر ہے۔ فرہ یاک اطاعت کر کے معاوض کی امیدر طنافصل ی فرامو تی ہے ہو ہے۔ فرہ و كالمستين مقدرات بين ورصفات تحليق شرو بين اور جب قست مقدر بوقيار كوشش برياحاصل بوسك ب- مربایا که عد فین قرب اللی بی برواز کرتے رجے بی اور ای سان کی حیت وابت ، مربا ک توحید شاس دی ہے جو عرش سے حرش تک تمام جزوں کو توحید کے آسید عل دیکھتے ہوئے مد کی وحدا نیت سكرازمعوم كرے .. فرماياك مدامكال تك رضات كام لين والے لذت ويد ور معامد حقيقت ع مرور وجدتے میں بعنی جب، ضامت لذت عاصل کرو مے توشور حل سے محروم بہ جاؤے۔ فرور کے و بائل اس سے بدا کوئی دہر نسیں کہ انسان اطاعت و عمادت پر اظامار مسرت کرے اور اپنی عبادت واطاعت بر فریعت موجائے۔ قرمایا کہ کرامات پر اظہار مسرت کلبرو ناوائی کی علامت ہے۔ فرمایا کہ حمت حداوندی کو اعجی اخاعت كاسداوف تقسورند كرويلك حودكوا تاني بناوكه جهيل اطاعت بحي في معلوم بوے كي ك كياده ے اتحام کو بعت تصور کر کے شکر او اگر و۔ قرمایا کہ تلل عمل اعتماد کے عمل ے تمیں بھڑے کیونکہ اگر قدا کے زویک تھل کی کوئی قدر وقیمت ہو تی توحضور کرم ع ایس سال تک خابی ندر ہے لیکن اس کا یہ مقصد بھی منی کہ عمل سے بانکل کورے ہوجاؤ بلک یہ سلموم سے کہ اس قدر حاصل کر اوکہ عمل کی ضرورت ہی بالی نہ رے۔ قرمایا کہ جس وقت برزواللہ انجر کمتا ہے تواس کا قرار کر آے کہ اللہ تعلق اس سے بیا ہے دور اس کے فعل سے خدا تک رسائل عاصل ہو علق ہے واس کے ترک فعل سے جدا ہو مکن ہے لیک متااور جدا ہونا حر کلت وانعال پر موقوف شیں بلکہ قصاب رال ہے واسة ب بھی ارل میں جو تحریر کیا جاری اے وی جو کر رے گا۔ زراع کہ جس طرح کی عظم دارے بے قیب ویک ہو کر باہ آیا ہے ای طرح قیامت علی بدے یں دومت معادت کا بھی ہی حال ہو گا کہ اہل اللہ کی عبت اس وقت ہے عیب ویاک ہو کر ہام تہ جائے۔

زماع کہ بندہ موسمی کی تی فتمیس ہیں۔ اور وہ توگ جن کواللہ تعالیٰ ہے دور عنایت عداد کر کے احسال عربا ،

عادر دواس کے ذریعے معصبت سے میرااور کھروش کی سے پاک رہتے ہیں وہ سے دو او کی جس کو حدا

تعالیٰ نور عنایت عداد کے احسان فربا آ ہے اور وہ آور عنایت کی دج سے گناہ صغیرہ و کبیرہ سے مشرور سے

ہیں۔ ٹیسرے وہ ہوگ جن کواللہ تعالیٰ کھایت کر کے احسان فربائے اور اس کی وج سے وہ اہل محفت اور

عیادت فاسدہ سے دور رہتے ہیں۔ قرباج کہ درویش کو حقے تصور کر نااور جد قصہ بیس تعانا محفل اطاعت

نشس کی وج سے ہو آ ہے اور نفس کی اطاعت سے خبود یت سے فارج ہو گر رہو بیت کا و خوید رہو ہے۔

فراج کہ حداث اس بدہ خود کم ہو کر رہ جا آ ہے اور ہواس کے کو شوق بیس فرق ہو آ ہے وہ حود بھی تناموجا ،

فراج کہ حداث اس بدہ خود گر ہو کہ من سے بیا ہو کر حدا کے لئے اٹھال صالے کر آ ہے س کواسیت

اطال کھ جورسائسل موالے ہے۔

اور خصب الى مى آ جدف والايمش كرده جاناب - فرماياك فوف كاعل مقام يدب كردعه برلحديد تشيو كر آن ب كه خدا تعالى جي قركي نظرے وكم رياب اور بهت جار جنائے عذاب كر وے كالور الل خوف كے خیال سے قلب وروح سے خود کودس کی عبادت میں مشخول رکھے لیکن اس میں بید خیال ند ؟ ماجائے کداس کی نظر کرم بزے گی یا طبیع ۔ فرما یا کہ خوف کی حقیقت موت کے وقت معلوم ہوتی ہے فرما یا کہ ظاہر میں تلوق سے در باطن میں خاتق سے وابست رہنا جائے۔ فرمایا کد اخلاق عظیم کی طامست مید ہے کدنہ تو براء میں ے معاندت کرے اور نہ کوئی اس ہے وشنی رکھے فرہ باکر بندہ فادم کے جمم ہے جوہسیتہ اللاہ اس كامرت ندامت سے كس زياوہ ب- فرما يك استقامت من دونكي مضمر بج و تمام نكيول كاماصل ب اور اگر جذب استقامست عي مفتود جو جائے تو تهام نيكيياں ناتهام بين - فرما ياكه بروه شيرج تسادے للس كاحصه ہوہ قضاد قدر کی بھیجی ہوئی ہے۔ فرمایا کہ فراست می دو بور ہے جس کے زراید قلب تک رسائل ماصل کی جاسكتى بالدرده أيك الى معرفت بجوفيب فيبك جانب السلة في جال بكراس كاربع ان اشیاد کامشاده کیاج سے جور وہ عیب عل بیں اور خداصاحب قراست کوالی قدرت عطاكر ويتاہے كـ وہ قلب كاهال بيال كرف لكت بير - فره ياكدب قوم فيا في بدول كواخلاص كانام ديديا ب اورعب حرص كانام ابسلار كدليب جس كى وجد يرقوم راومتعقم عيث كر فلارابور ير كالزن موكى يجس كو د کچے کر و ندگی دیال اور و در خشک محسوس مونے لگتی ہے اور اس قوم کاب حال ہے کہ زر تو غصر کے بغیرات کرتی ہے اور نہ تکبر کے بغیر حفاب کرتی ہے۔ فرہایا کہ خدائے ہمیں ایسے دور میں پیدا کیاہے جس میں نہ ادب وسلام ب اور شد اظامی ہے۔ فرہ یاک حداثقائی ے ونیاکواس طرح بنایا ہے کہ جس می کثیر قعداو

کوں کی ہے اور قلیل تھے اوال مقید فرفتوں کی ہے جو فواہش رہائی کے بعد مجی رہانہ ہو سکتے ہوں۔ بعنی خدا نے دنیاش زیادہ تر پرے ٹوگ اور تم لوگ اعظمے پیدا کئے اور سب کوایک دی ذشن پر رکھ ویدہے لیکن ایکھ لوگ یہ تمنا کرتے ہیں کہ ہم اس سر رشن سے لکل جائیں جس بیس یہ سے ٹوگ آباد ہیں لیکن لکتا ممکن نہیں۔۔

حضرت ابو عمرو تخیل رجمت الله علیه کے طالات و مناقب تغارف ب آپ پندور کرمت عظیم شخ دسونی اور در دورع کی انتبارے مدیم الشال پر رگ تھے۔ حطرت جنید کے ہم عمر اور حضرت ابو حلی کے تنافدہ میں سے تقواد آپ کاد طن نیٹا ہو اتف سے طالات ۔ ایک مرتب آپ نے معفرت شخ ابو القائم سے بوچھاکہ "پ مارا کیوں شنتے ہیں جانسوں سے جواب دیا کہ فیسٹ سے کنارہ کش دینے کے لئے۔ کول کہ دو مردل کی فیسٹ کرنے یا سنے سائل کی میادت زیادہ بمترے اور اگر حالت مارا میں کوئی ناجائز فنس مردد ہوجائے تودہ سال جمرکی فیسٹ سے برجہ آپ نے یہ مرکز ایا تھا کہ اس کے خدا کی رضا کے طاوہ اس ہے کہے طلب صیر کروں گا ایک مرتب آپ کے یہ مرکز ایا تھا کہ است مرتب آپ کی شدید عیل ہو گئیں اور مسلم علاج کے بوجود مرض بھی اضافہ ہو تا چا گیا ہے اس کے ان کے شوہر عبدالر عمان سلمی نے دن سے کھا کہ تمہدا علاج تمہدا سات والد کے ہاتھ میں ہاس کے تمہدا ہو گئی نہ طلب کروں گا اور اس معد تمہدا ہو گئی نہ طلب کروں گا اور اس معد کو جس سال گئے دی کردیں تو تم یقینا صحت یاب موجاد کی ۔ گو تقل محد کر کے تمہدا ہو گئی ہے ہیں گروہ آو ھی رات کوی ہو جاد گی ۔ گو تقل محد گذاہ ہے گئین اس ہے جہیں صحت حاصل ہو بھتی ہے ہیں گروہ آو ھی رات کوی اس کوی اس کی میں آئیں اس کے دی کر سے تمہدال جی سال میں سال تک بھی تمیں آئیں اس کے دی سال میں سال تک بھی تمیں آئیں اس سے جہیں ہو جاد کی دی ہوں ہو تا ہو گئی اور جب آپ نے چھا کہ مقد کے بعدے تمہدال میں سال تک بھی تمیں آئیں اس سے جہیں ہو تا ہو ہوں ہو تا ہو ت

آج آيل كادج-

صاجزادی نے وض کیاکہ سی کاشر اواکرتی ہوں کانٹر نے بھے آپ جیسا تھے مالر جتباپ

دور حبوالر حمن سمنی جیسا شوہر عطاکیا ہے اور یہ بھی آپ آپسی طرح بھتے ہیں کہ دیاس ذار گی ہے دیادہ کوئی کے فراز حسین ہوتی اور بھیے بھی بھا تھا ہے کہ اور دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ ذار گی ہی کہ دار کی کی بدرات بھی آپ کا دو رشوں کا دیارہ و برہتا ہے۔ جی نے شاہ کہ آپ نے شاہ اس کی تیزی رف کے طالب نہیں کہ وی گانڈائیں آپ کو آپ ہی کے حمد کادا معد دے کر مال کی تیزی رف کے طالب نہیں کہ ویں گانڈائیں آپ کو آپ ہی کے حمد کادا معد دے کر موس کرتے ہوں کا اندائیں آپ کو آپ ہی کے حمد کادا معد دے کر موس کرتے ہوں کہ آپ نقش حمد کرتے ہیں ہے مائڈ میں دواووہ بندے می کے ساتھ کیوں نے ہو گھر فدے نقش حمد کر کا تو ہمت ہی موت موس کی موس کی اس کی حمد کرتے ہیں ہو جاتو گھر بھی اس کی حمد کا دور و در تم صحت یا ہے جو جاتو گھر بھی اس کی موس کی موس کو تیزی ہو گھر اب یا بھی عرص موت نیس آپ کیا گہر اور جب موت کی آب میں کہ کی دشید موت نیس آپھیا ہی اور حمد بیال کا دور موت بیال میں موت نیس آپھیا ہی اور حمد بیال میں مول نے بعد جی جو جاتو گھر تھی ہو گھر اب یا بھی مول کی کہر کی تیس موت نیس کی تھیا ہی کو فات کے بعد جی کھی اس کی انداز کا مرتکب ہو بامنا میں موت نیس کی تا کہ اس کی کئی تھی میں کی کو خیال شاہ تا ہو الی میں کیا گیا گھر تا ہو تا ہو گھر تیں ہو گھا کی کہر تا کہ میں کی میں کی کئی کہر تیں کی کئی دفت کے بعد جی چاہیں میں دور تیں ۔

سے کی لاکی کو بقین ہو گیا کہ اب میراو ات آپ کا سے اور صحت بیال میں میں گیاں نے کا خیال شاہ تا ہو اور آپ کی کو فات کے بعد جی چاہیں میں دور تیں ۔

ارش وات به آپ نے فرمایا کہ جب تک بندہ اپنے قال کوریا ہے پاک قیس کر بیٹا عبودیت میں اس کا قدم متحکم نمیں ہو سکا۔ فرمایا کہ جو حال علم کے نتیجہ میں حاص ہودہ فواہ کشائی مقلیم ہو ضرر رساہ و آ ہے۔ فرمایا کہ جو بندہ وقت پر فرائض کی وانکل میں کر آماس پرات تعالی لدے فرض کو حرم کر دیتا ہے۔ فرمایا کہ بر رات تعالی لدے فرض کو حرم کر دیتا ہے۔ فرمایا کہ من دیدار ہے تعدید حاصل ہے ہواس کو ہر گز معذب مضاف نفس منز ہے گئے گئے ہوئے کہ برائی کا خود نہ کا خام و یا جاسکتا ہے۔ فرمایا کہ بہت می بری بائش جن کا فلسود انتاہ میں ہو کہ بہت میں بری بائش جن کا فلسود انتاہ میں ہوگا ہے ہوئی ہیادی متحکم نے ہواس کی تقید انتاہ میں ہوگا ہے ہوئی ہیادی متحکم نے ہواس کی تقید

ہم ستھم نسیں ہو سکتی۔ اندا شروع ہی ہے ہری خصائوں سے کنارہ کئی کی صورات ہے قربایا کہ ہو تھی عموق کے مستف جاد و مرتبت ترک کرو ہے پر قادر ہوتا ہے اس کے نزدیک ترک و نیا ہمی و شوار سیس رہتی۔ قربایا کہ ذات حداد ندی سند وابستا رہے والا بھی بری حصائوں کا مرتکب نسیں ہوسکا اور جو ہری حصائوں کوا لیتا ہے وہ خد سے وابستا نہیں رہ سکار فرمایا کہ جس کی فکر سیح ہوگی اس کا قول مجاور عل مختیدی ہوگا۔ فرمایا کہ فد کے طاوہ کی ہے ہمی انس رکھناہ دشت کا باعث ہے۔ فرمایا کہ اوامرد لوائی اور مصوف سے حکام علی صبر و ضرباء سایت ضروری ہے۔

باب- ۳۷

حفرت جعفر جلدی رحمته الله علیه کے حالات و مناقب

تغارف. ۔ می معرت صنع بغدادی کے تمام اسحاب می سب سے ریادہ شریعت وطریقت پر محارن اورعوم حَافِق كرا وال تع آب فرها ياكه ميرك إلى تصوف كم موضوع برايك موجيل تصانيف موجود جي ليكن جب "ب ب دريافت كيا كماك ال على معزت حكيم زندى كي بحى كوني تعنيف موجود ب؟ فردیاک ان کو جماعت مودیاء یس شکری شیس کر آبالهت مش کنے کے مقبوں ہوگوں میں ہے تھے۔ حالات، ۔ " پ كے ايك مريد عاص حزه علوى جو بيشہ آپكي خدمت ميں د باكرتے تھے انہوں نے ايك رات جب ہے کمرے کئے آپ سے اجازت چائی آؤ آپ نے فر، یاکہ آج فھر جاؤکل ہے جانا تین انسوں نے ارراه اوب كونى جواب نسين ويركيون كدان كالراوه يه تعاكد رات كونكر مرخج كر مرخ يكالياجات اكر صح كوامل و میل کے نے کھانے کا تظام ہوسکے لیکن جب سپ کے عظم کے بعدیہ خیل آ یاکہ اگر ہیں تھر کیاتوالل و عيل سرسندا تفادي عوكره جام كاس حيال سانهول سف بكردوبده اجازت طلب كرتيوب ع من کیا کہ بچھے تھر پر ایک خرور کی کام ہے اس سے جانا چاہتا ہوں۔ یہ سن کر آپ نے فرہ یا کہ حمیس امتیار ب چنامچ موں سے کھر چنج کر مرغ پانے سے بعدجت بی بی سے کماکہ سان کی دیمی چو اسے الدالاؤ توده على ويكي سيت كريزى جى كى دجه عام مان بحى ريين يركر كيالين انون ف كماكد زين ير مراہواسال غالو۔ کوشت کود حو کر کھالیں گے۔ دریں ٹائیک کی آ داور دین پر گراہواسال کھاکیا ہے و کھ کر انسی بہت صدمہ ہوااور اس حیال کے تحت کہ سال سے تا محروی ہو چکی ہے اب مرشد کی محبت سے کوں محروم رہوں آپ کی صدمت بن عاصر ہو گئا اور جس وہال سے تو تی سدعرمایا کہ سے جعمر ہو مختص مرف ایک گوشت کے تکوے کے لئے شیخ کو صدر پہنچا آ ہے الند تعالٰ س کا کوشت کنوں کو کھلاد بتاہے۔ یہ س کردہ بعث متاز ہوئے ور حم مدول عدد کے انسان کو گئے۔ آپ کایک گیے گم ہو کہا آپ ک

وعا يزهن كي بعدوه كتب ش في كيا-

وفات ۔ آپ کاموار معنزت سری سقعلی رحمت القد طبیہ ور معنزت جدیدہ میں حمت العد علیہ کے قریب شوئیز یہ کے قدمتان میں ۔

باب۔ ۲۳

حضرت بینتی ابو الخیرا قطع رحمته الله علیه کے حالات و مناقب تعارف - آپ محراب رضا کے باریا بیادریامت کے عبکراں مضاور ایساند مرتبہ پارشاکہ تمام دی روع جاؤد آپ کے ہاں بیشاکر تے ہے۔ آپ کی کرانات واحلا تح بریس نامکس نہیں۔ آپ مغرب کے باشدے اور معزت جدہ کے محت یات نفی حال ت ۔ جس وقت " ب کو وہمنان پر مقیم تنے توباد شاہ وقت ہے حسب معموں وہاں سے نقر وہی آیک ایک وہار تقیم کیا لیس " پ ہے اپنا وہنار ایک ساتھی کو و ہے کر شہر کارخ کیا۔ القاق ہے اس وں " پ نے وہ وصوقر آس کو اتھ لگار یا تھاجس کی وجہ ہے ہمت فکر منداور پر بٹال متضاور جب پر بٹائی کے عالم میں " پ شہر کے

ہازار میں پہنچ تو وہاں کے لوگوں ہے چوری کے جرم میں کھی افراو کو کر فائر کر رکھا تھا اور وہاں کے صوفیاء نے

" پ کو بھی پر بٹائن و کھے کرچوری کے جرم میں کر فائر کر واوی ۔ اس وقت آپ نے فرمایا کے صوف بھے کر قدم

کر سے باتی تمام کو چھو ڈ دو کیوں کہ میں تا اس سب کا سرفتہ ہوں اور جو سرائم ان سب کو وہنا چاہے ہودہ

سب بھی کو اسے دور پہنا ہے " ب کاباتھ کاٹ کر باتی اندہ افراو کو دہا کر دیا۔ اور جب بودھیں ہے تھم ہوا کہ " پ

حضرت ہو گئیر س اور در ست کے ساتھ میں کے کربست اوجہ وہاں اور آپ کورجا کر دیا۔ س کے بعد جب

ہو ہے آپ من از کر جو گئی کاٹانہ جا آگلب کاٹ و یاجا آ۔ اس کے کہ ہے دو ہو تھ ہے جس سے جی

ہو ہے آس سے حوثی مناز کے کر ہو تھ کاٹانہ جا آگلب کاٹ و یاجا ۔ اس کے کہ ہے دو ہو تھ ہے جس سے جس

ہو ہو تا س کے جو تی مناز کے کر ہو تھ کاٹانہ جا آگلب کاٹ و یاجا ۔ اس کے کہ ہے دو ہو تھ ہے جس سے جس

ہو ہو تا س کے جو تی مناز کے کر ہو تھ کاٹانہ جا آگلب کاٹ و یاجا ۔ اس کے کہ ہے دو ہو تھ ہے جس سے جس

یک مرسیہ "ب کیا تھ بیں اس قتم کا پھوڑ انگل" یا کہ بیٹیر کان ویٹ کے اور عدان ممکن ندر ہالیکن "ب نے جب باتھ کنوے ہے انگار کر ویا تو مریدوں نے اطباء کو مشورہ ویا کہ جس وقت "ب نماز میں مشعول جوں س وقت ماتھ کا مندہ یا جانے چنا مجدالیا این عمل کیا کیا اور آپ کو حالت نماز میں ہاتھ کنے کا کول حساس تک ضعر ہوا۔

ارشادات . به

آپ نے دریا کہ جست تک خدا کے ساتھ بندے کی نہت صاف یہ ہو قلب معطالیں ہو سکا اور جست تک وہ برا اور جست کک وہ بردوالی اید ہو مت سن سرکر آجہ مسعط نہیں ہو گا۔ فرمایا کہ قلب کے دو مقام ہیں اول یہ کہ جس آلب کا مقام یاں سے سرک شاخت ہیں ہے کہ بندہ صوس ایسے صور اسجام دیتا ہے جس شی الل بھان کی جرخوا می اور بہتری مضم ہو اور بھہ وقت مسلمانوں کی اعالت پر مربطی محسوس ہوتی ہودور دو سر مقام مفاق ہے جس کی کہاں ہے ہے کہ دو معاق اکی بردوری شرمشنول رہتا ہے۔

فرا، که و توی کرنا تکمیرے جس وید بھی پروشت سی کرسکا۔

فرہا یا کہ سی بزے کے سواکولی علی مقام عاصل میں کر سکرکنوفند کے ساتھ موافقت کرتے ہوئے آو یہ عبود بات کو بستر طریقہ پر عمالہ کا سے اور عد کے جسٹس کو تخوبی انعام دیتا ہے۔ اور نیک لوگوں کی معجبت بیش رو کر بری معجبتوں سے کنارہ محش دجتا ہے۔

## اب- ۵۰ حضرت ابو عبدالقد محمد بن حسين تروغندي رحمته القد عليه کے حضرت ابوعبدالقد عليه کے حالات و مناقب

تقارف الساس ما الموس کے تمام مش کا تھی سب سے زیادہ دی مرتبت اور عاشقال جد میں ہے تھے وہ بہت ہے مشار کا ہے میں یاب ہوے الر شہوات ہے مشار کا ہوت ہے ہوت ہے ہیں یاب ہوے الر شہوات ہے ہے فرایا کہ خالفی نقس ہے مطابق معرف تھے کہ مرید ہیں جا ہوگئی ہے ہوت ہوت کے مطابق معرف شاہد کی حالات کی ہوئی ہے کہ دہ معیب معرف شاہد کی ہوئی ہوت ہے مطابق معرف شاہد ہی ہی ہتا کیا گیا ہے ، کہ دہ معیب معرف شاہد کی المان کرتی ہے ۔ در المان کرتی ہے ۔ در المان کہ جو فیض محد شاہد ہی عبادت ہے کر بیان رہنا ہے اللہ تعلق اس کو کہ سی میں المان کرتی ہے۔ اللہ عالی ہو فیض محد شاہد ہی عباد ہو اس میں اللہ ہوت کرتے ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو گیا ہو اللہ ہ

## ہاب۔ ۲۷ حضرت قطب الدین اولیاء ابو آخل ابر اجیم بن شهریار گار زونی ؓ کے حلات و مناقب

تعارف آپ کائر تفسالادلیوی ہو، ہادر آپ ٹریٹ وطریقت کے بیٹواؤں میں سے تھے آپ کے مطال دخصال کا تعمیل طور پر اصلے تحریر میں لائے اور استاخ معنائل دخصال کا تصیل طور پر اصلہ تحریر میں لائا کسی طرح ممکن نسیں آپ حکام انہیں۔ کی ادائی اور استاخ سنت میں چی نظیر آپ تھا ہی ہے آپ کے طوار کوئر باق کبر کہ جاتہ ہے کہ جو محص آپ سکو سیدے وہ کر آ ہے اس کی مراد پوری ہوجاتی ہے۔

آپ کے داوا آتش پر سے اور والدی مسمان تھے۔ کماجا آپ کہ جس مکال بین سپ ہوکد ہوئے ک رات آپ کے مکان جی بور کالیک ستوں رجی ہے آسیل تک قائم ہو کیا تھا اور س بیل ہر مستا س طرح شاخیں پھیلی ہوئی تھیں کہ ہرش سے نور بحور ہاتھ ۔

حالات عمیمی میں کے کے والدیں ہے قرآن میں تعلیم و واسے کافصد ساؤو ووسے منع کرتے ہو ۔ کماک

اں کو کوئی پیشہ محمانا چاہیے آگہ والدین کی حرب کا زالہ ہو سکے لیکس آپ ، مرر کیا کہ جس توقر آن ہی کی تعلیم حاصل کروں گا۔ چنا نچہ والدین نے "پ کارتمان و کھے کر ایک معلم کے بہرو کر ویا اور آپ کے تقلیم عاصل کروں گا۔ چنا نچہ والدین نے "پ کارتمان و کھے کر ایک معلم کے بہرو کر ویا اور آپ کے تقلیم شوق کا یہ عالم تقا کہ تمام مالیوں جس مبعقت لے شکے اور جمت سے علوم و فنوں جس ممارت حاصل ہو گئی۔

آپ آرہا پر کرے تھے کہ جو قص حقوال شیب میں عبادت کی جانسائل ہو آساس کے باطل کو خدا

العمالی اپنے تعلق ہے و د ش کر ویتا ہے اور پیش حکستاس کی رمان ہے جوری ہو ۔ لگتے ہیں اور ہو بھی میں

جوالی میں خد کی افر الل کر آ ہے اور ہر حاب میں آئی ہو آ ہے گوا ہے فرمانبردار لا کہ جا سکتا ہے لیمی کس حصل میں مشعول تھا ہی وقت ہے

حکست تک اس کی رسزتی شیں ہوتی ۔ پھر فرما یا کہ جب میں بھی حصول علم میں مشعول تھا ہی وقت ہے

مجھے واو طریقت کا شعبال پیدا ہوا اور س عمد ہیں یہ تیں بزرگ بمت می صاحب اصیاب ہے معاملت میں معاملت معاملت معاملت معاملت معاملت معاملت میں میں معاملت میں معاملت معاملت معاملت معاملت میں معاملت میں معاملت میں معاملت میں معاملت میں معاملت میں معاملت معاملت معاملت معاملت میں معاملت میں معاملت معاملت معاملت معاملت معاملت معاملت میں معاملت معاملت معاملت معاملت معاملت میں معاملت مع

ایک مرتبہ آپ کو الدین نے کماکہ تم نے دور کی فاختیاد کرتی ہے لیک فرمت کی وجہ ہے تماہ ہے ایر ممانداری کی استطاعت نیس ہے جو درویٹوں کا طروا تیاز ہے۔ اور یہ کمزودی محکس ہے جہیں اپنے راستہ ہے بناد ہے کا اعتبان جائے۔ لیکن آپ نے والدین کوجوا سور یہ سکے بحث نے فوقی افتیاد کرلی۔ انفاق ہے اس مال رمضاں شریف میں مسافروں کی آیک بھاعت آپ کے بینال آکر مقم ہوگی اور آپ کے باس ان وقت معمان نواری کے ایک کوئی ہے بھی موجود نیس تھی۔ اسی وقت ایک گفت رو نیول ہے بھری بول وو ہو ریاں اور کھانے کے بواز بات لے کر معمال بوازی کے لئے آپ کی حد مت میں حاضر ہوا اور جب اس واقعہ کا طاف میں حاضر ہوا اور جب اس واقعہ کا طافر ہوا تو وہ بی خام جس ان انداز کا تی تعدد ہے کہ انداز کا تی تعدد کی حد میں کا میں انداز کیا تھی ہوگی کا میں کا میں کو کا کہ انداز کا تی تعدد کی تا ہو انداز کیا تھی کو کا میں کو کا کہ کا میں گئی دادالدی فیم کی کے انداز کیا گئی دادات کر تے دیوا ور اس ون کے بعد سے آپ سے کام جس کھی کو کی داخلات فیم کی کے دائیں تھی گئی۔ ا

ایک مرتبہ جب "پ نے تقیر مجد کاقعد کیاؤ حضور اگر م" کوخواب میں ویکھا کہ آپ "پ اپ وست مبدک ہے مبحد کی بنیاد بال رہے ہیں۔ چنانچہ آپ نے بیداری کے بعدای بنیاد پر مبحد کی تقیر شروع کر دی۔ اور تی عظیم مبحد تقیر کی جس میں تین صفیل " سکتی تغییں۔ اس کے بعد پھر ایک شب "پ نے حضور کرم" کو تواب میں دیکھا کہ حضور سمحابہ کرام کے ہمراہ تقیر مبحد کی توسیع فریارے ہیں۔ چنانچہ "پ نے مبحد کواس قدر وسعت دے وی حتی حواب میں دیکھی تھی۔

گار دون کے جو کا تامی حورشید عاکم نے مفاو عامہ کے لئے بنو شر تغییر کر اتی تغییں "پ نے از راہ
تقوی بھی اس کا پائی ستعمال حس کیا۔ آپ اپنے ارادت مندول کو بیشر یہ آگیہ فردیا کرتے تئے
کے معمال کے بعیر تھی گھاٹات کھایا کر د۔ چتا نچہ ایک مزند کسی مرید نے اپنے عزیز کے بال جائے آپ سے
اجازت طلب کی اور آپ کی احاذت سے جسوہ اپ عزیز کے بیمال پہنچاتوا اس کے ہم وہ کسی معمال کے بعیر
کھٹا کھا کہ انہاں آپائے کی درویش سے اس کا چھڑا ہو گیا اور اس فقیر نے اس چو جرم عائد کیا تھا وہ سیج عزید اس مواجہ کے اور معمال کے بعیر
بوا۔ حس کے تعجہ جس اس درویش نے اس کے کہڑے انروا کر یہ ہدکر دیا۔ اس وقت آپ نے فرما یا کہ
معمال کے بعیر کھانا کھانے والوں کا بھی انجام ہو آپ سے بین کر اس نے قوبہ کی اور معمال کے بغیر کھانا تعیم

اپنے دبدوور ع کے اختیارے نہ تہ بھی کی ہے تر م رزق کھایا اور نہ بھی کسب حدر کے موالیاس استعمال کیا ای وجہ ہے آپ کالباس بہت کھنیورجہ کا ہوتہ تعااور کاشٹگاری کے ذریعہ اپنی گرر بسر کرتے تھے۔ ابتدائی دوریس آپ کے افلاس کا یہ عالم تعاکہ حوک رفع کرنے کے لئے اتی کثرت ہے سزگھاس استعمال کرتے تھے کہ جسم ہے سری جملکے گئی تھی اور قسم ڈھ ہے گئے گئے اوسیدہ چیتھوں سے لباس تیار کر لیا کرتے تھے۔ مذیقت و وزیک شنبہ اس موجہ بستا ہے تسترسل کی حمری آپ کا افقال ہوا۔ ایک سم تبدور ان وعظ کوئی خراسانی عالم بھی اجتماع میں شرک تھا اور چورے بجمع میں آپ کے آثر آ میز و عدد سائید وحد الکیمیت طاری تھی۔ ای دقت قراس فی عالم کویے خیال پیدا ہوا کہ بیراظم اس شخ سے
اس ایر ایک او مقورت اس کو حاصل ہے وہ بھے تمام علوم پر دستری کے بوجود بھی حاصل سیں۔
اوقت ہے ہے ہوں صدے باخلی کے ذریعہ اس کی سیت کو بھائپ کر اجتماع کو کا خلب کر کے فرد یا کہ قد مل ان طرف میں جا کہ قد میں اور سے کہ وہ یا کہ قد میل اور پائی آئیں بھی باتھی کر رہے ہیں۔ باتی کا قول ہے کہ حدا ہے بھے ہم
ان طرف کی ویڈ کہ کر میرا وجود نہ ہو یا آؤلوگ شدید ہو ہی ہی سے مرجو یا کر تے اور مرتبہ تھے حاصل سیس س کے اور جود تو میرے اور آ جاتا ہے۔ اس کے جواب بھی تیل نے کہا کہ بھی مشر المز ان جول اور سیس س کے مورد و تنہ ہے۔ ایک کے جو الا کیا۔ پھر بود انتقابی کہ بود کا ک اور کوٹ کر بھے کو لو میں بیر ایس سے انظر اند رکر دیا۔ حس کے بعد کا اور وہ قر سائی عالم آ ہے مشور کو کہ اس سے مقور کو کہ اور وہ قر سائی عالم آ ہے مشور کو کے باتب ہو گیا۔

اس س یہ انظر اند رکر دیا۔ حس کے بعد آ ہے نے حقاقہ کر دیا۔ اور وہ قر سائی عالم آ ہے مشور کو کے بات ہو گیا۔

اس س یہ انظر اند رکر دیا۔ حس کے بعد آ ہے نے حقاقہ کر دیا۔ اور وہ قر سائی عالم آ ہے کے مشور کو کھر میں گائے کو میں کیل کے بات ہو گیا۔

سپ ور ایر کے تھے کہ ایک مرشد جھے یہ تصور ہو گیا کہ دو سموں سے صدقات سے کر جھے فقراہ پر حرج یہ رہا ہا ہے یو سکتا ہے کہ اس وجہ ہے جھے کوئی ایک تفظی سمر رہ ہوجت جس کا تیاست میں جھے کو حرب مہ ساتی ہے۔ اس حیال کے قب جی نے تمام فقرا سے کہ دیا کہ اپنے پے گر جا کر حداکی یاد سے بور بین سی شب میں حضور اگر م کو جو اب جی دیکھا کہ آپ فرود ہے جی کہ اس میں دین ہے تھے حوال مے حوالے ہے۔

ب روجود وافراد اس خیال سے حاضر ہوئے کہ آپ سے یہ دعا کر دامیں گے کہ جمیں دیادی عیش و است میر '' درے بین ''پ سے ال دولوں کو دیکھتے ہی فردیا کہ لوگوں کو چاہے کہ جھے سے حرف صاکے ویٹ نہ انت کے لئے حاصر جواکریں۔ وئیاں طلب سے کر میرے پاس نہ آمیں کیونک اس بیت سے میرے '' سے ، بوں کو کئی حتم کاٹواب حاصل شیں جو سکتا۔

ب نے فرد یا کہ میں حامیہ کھتا ہوں کہ میں خدا تھائی کے تمام ادامر و توائی پر کھمل طور سے عمل ہیں!

ہوں۔ اس وقت قاضی طام میں شرک وعظ نے انہیں حیل ہوا کہ شادی نہ کرنا بھی تقم التی کے عداف 

ور ان ب نے شادی نمیں کی ہے۔ بھر یہ و هوی آپ کا کس طرح مجھ ہو سکتا ہے؟ چنا تی آپ 
اس میں میں جہ ب ان ور یا کہ اس تجیس ہے تھے کارے معاف کر ویا ہے۔ بھر فردا یا کہ جس وقت بشکل 
میں مدر ان میں ہے دو کر عدے میں سجال دلی الاعل کہنا ہوں تو ہر فردہ میرے معافی شہم کرت رہتا

ید ، وممان ہو، معمال فاہر کرتے آپ کے بمال مقیم ہو گیاورس فوف ہے کہ ممیراس کا

فریب آپ پر ظاہر شہوجائے سمجد کے ستون کے پیچھ چھپ گیا۔ اور آپ دوزانداس کے لئے کھانا بجوادیا رتے سیکن چندروزہ قیام کے بعد جسباس نے رفعت کی اجازت طلب کی قرآپ نے فرطان کہ اے بعود کی تجے یہ جگہ بند سیس آئی ؟اس نے پوچھاک آپ کو جبرے بعودی ہونے کاظم کیے ہو گیاور جانے بوجھے آپ نے میری خاطر عارت کیوں کی ؟ آپ نے فرطا کے اللہ تعالی دنیا جس مسلم و کافر دونوں کوروق پر تجانا رہتا

آیک مرتبددزیر کامصاحب میر بوالفصل شرانی آپ کے پاس عاصر بواتو آپ نے قرب یا کہ شراب نوشی

ہور کر لے۔ اس بے جواب و یا کہ میں ضرور آ ، ثب ہوجا آلیس جب وزیری مجلس میں دور جام چلنا ہے قر
مجورا جھے کو بھی دیمی پڑتی ہے۔ آپ نے فرباید کہ جب اس محمل میں تھے شراب نوشی پر مجور کیا
جائے تو میراتصور کر ایا کرو۔ چنا نی جب وہ تو بہ کر کے گھر پہنچا تو دیکھا کہ تمام جام و سبوشکت پڑے جی اور
مشراب ذہیں پر بعد داتی ہے۔ یہ کر امت دکھے کر وہ بعت متاثر ہو اور ودی کے پوچھنے پر پورا واقعہ بیان کر
دیا۔ اس کے بعدے وزیرے مجمی اس کوشراب نوشی پر مجمور شیں کیا۔

ایک فخض پنزاز کے سمیت آپ کی خد مت بھی جانم ہو کر آنب ہواتو آپ لے فردایا کہ جرم پاس پینی کے میں کا اس کا تعلق کر کر تو پہ کرے والدا کر تو پہ شخنی کرے گاتواں کو و تیاجی بہت مصائب کا سامنا کرنا پڑے گا۔ لیکن ان دو ہوں سے چندی ہوم کے بعد تو پہ شخنی کا ارتکاب کیا اور اس کی مزاجی دولوں بھگ بھی جل کر مرکھے۔

الیے پر مدہ کس سے آگر "پ کے اتھ پر بیٹھ کیلوآپ نے فرمایاکہ یہ بھے سے فواد وہ شیں ہے ، پھرایک مرت برن آپ کے فزدیک آ کھڑا ہو کہاؤ" پ سے اس کی پشت پر ہاتھ پھیرتے ہوئے فرمایا کہ جھے ساتھات کرتے آیا ہے۔ اس کے بعد خادم کو عظم دیا کہ اس کو جنگل میں پھوڑ آؤ۔

اقوال وارشاوات، ایک مرتب آپ نے فرمایا کہ بھے ہیں پر حیرت ہوتی ہے جوائے پاکیزہ و حدال مہای کو حرام رجگ ہے رنگ ہے۔ ایک وقت آپ فود بھی نیل جا در جی مہری کے ہے۔ ایک وقت آپ فود بھی نیل جا در جی مہری کے ہے۔ ایک فرمان ہے آئی ہے۔ فرمایا کہ ہے۔ فرمایا کہ ہے۔ فرمایا کے ہور حدال نیل ہے رنگ ہوئی ہے۔ ورب میرے پاس کر مان ہے آئی ہے۔ فرمایا کہ جو از کر اٹنی کرتے رہو۔ فرمایا کہ ایس کی مثال جانوروں جسی ہے۔ فرمایا کہ دیا کہ چھو از کر اٹنی کرتے رہو۔ فرمایا کہ فور اٹنی حصول بھیرے کا ذریعہ ہے کیونکہ نورو آفر ہو اور فرمان کی فیاب ہے کہ مصافی ہیں ہے۔ فرمایا کہ خار ان مذاب ہے کہ اس سے ذکر النمی کی طابوری اعتقاد کو دکھ کر اس کے معمومیہ قرار دیتا ہے۔ فرمایا کہ دنیا گی تمام اس کے فاہری اعتقاد کو دکھ کر اس کے معمومیہ قرار دیتا ہے۔ فرمایا کہ دنیا گی تمام انسی والی حدول کی اس انسی والی کو خار کی کہ اس میں جمود کر اردیتا ہے۔ فرمایا کہ دنیا گی تمام انسی والی کہ دنیا گی تمام کے بغیر جادہ جسی۔ فرمایا کہ دنیا گی تمام کی دنیا گی مطاف کے بغیر جادہ جسی۔ فرمایا کی مطافت کے بغیر جادہ جسی۔ فرمایا کی مطاف کے بغیر جادہ جسی۔ فرمایا کی میں میں میں کے دورو کی گی دین کی دونیا جس اس کی مطاف کے بغیر جادہ جسی۔ فرمایا کی مطاف کے بغیر جادہ جسی کے بھیر جادہ جسی۔

گار زون میں چند مسمانوں کے سواس آئٹ پرست ہیں۔ لیکن ایک ون وہ آئے گا کہ معافلہ اس کے بعض ہو گاچنا نچ اس قول کے بعد ۲۳ ہزار آئٹ پرستوں نے آپ کے باتھ پر آپ کی۔ فرہ یا کہ جوائم ووق ہے جو بیتا اور جارہ ہو ووق ہے جو بیتا ہوا کہ و باتھ اور خوروں ہے جو بیتا ہوا ور خوروں ہے جو بیتا ہوا ور نہ و باتھ ہو اور اوگ کہ جس نے فوا س میں ویکھا کہ میری مجد سے لے کر آبان تک آیک ایکی بیز می آئلی ہوئی ہے اور اوگ اس پر پڑھ کر آسان تک بیتی جائے ہیں۔ اور فدا سنے اس جگہ کو وہ مقست بیٹی ہے کہ ممال کی ذیارت کر اور اوگ کر اور اور اور کے والد و فی و دیوی مقامیہ پر میم کر کے والد آخرت میں اس کا صد بی ایک ہوئی ہے اور فول ہے بیسا بنتا جا ہے ہو تواس بات کی کو شش کر و کہ اگر تم ان جیسے فول اس کے اس معالی ہو جاؤ ۔ فرہ یا کہ خدا تعافی نے ہر روزے کو اپنی عطام اواز ا ہے ۔ فرہ یا کہ خدا تعافی نے ہر روزے کو اپنی عطام اواز ا ہے ۔ فرہ یا کہ ہر مسمان کو جائے کہ وار آگر یہ بی ہو ہو کہ کو دیت میں انکر و ضو کر کے جائے رکھت فور اور آگر یہ بی ہو ہو کہ و دیت میں انکر و ضو کر کے جائے رکھت فور و اگر یہ بی ہو ہو کہ و دیت میں انکر و ضو کر کے جائے رکھت فور اور آگر یہ بی ہو ہو کے و بیدا دور کو گر کی دیت میں انکر و خور کو کر کی دیت میں انکر و خور کو کر گر کی دیت میں انکر و خور کو کر کی دیت میں انکر و خور کو کر گر کی دیت میں انکر و خور کو کر کر گر

چندافر د کینی فاقادے ماست سے میر کو پار کر لے جد ہے تی ہیں پر افتاد نہ کرد کو بھاکہ تھے کہ اس میں گر فقار کیا گیا ہے۔ اور کارت ما تا ہو کہ فران طریقت اس کے دام میں گر فقار ہیں۔ اس دام فریب ہر جگہ کیا با ہوا ہے۔ اور کارت کے ماجھ شیران طریقت اس کے دام میں گر فقار ہیں۔ اس دقت آپ کے کہنے کا اند زاس قدر آئی آئی اس فائی سامزی پر بہت و پر تک دفت طادی رہی۔ فران کہ سب اگر وجھ کو قیامت میں بخشش کے قاتل کھتاہے تو میرے ہم ہورے قام احباب کی بھی بخشش فران بالا کہ مب اللہ کو فران کہ خوات اس کر خوشیاں متائی اور اگر میں مفقوت کا مزا دار۔ بول تو پھر تھے الی جشم میں ایسے رہ سے بھیجا کہ دو مرے لوگ بھی نہ دو کہ سکس اور اگر میں مفقوت کا مزا دار۔ بول تو پھر تھے الی جشم میں ایسے رہ سے بھیجا کہ دو مرے لوگ بھی نہ دو کہ سکس اور اگر میرے مواقد یا کہ فقاد میں۔ اور اگر میرے نزدیک فورت و دو مرے لوگ فرق نہ ہوں۔ اور اگر میرے نزدیک فورت و دو اول کے کرفر فرق نہ ہوگ کا تنظرہ دو فرہ یا کہ انس اٹنی اور مناجات سے لذت والاس کے کہ میں اور اگر میں ہوگ کی مقالت کر دو اول کا دین اللہ تو ان فیس سے دو اول کا دین اللہ تو ان فیس سے دو خواول کا دین اللہ تو ان اللہ تو ان اللہ کا ان اللہ تو ان اللہ تو ان اللہ تو ان اللہ تو ان اللہ کا اس اٹنی کا دین اللہ تو ان اللہ

اوران دولوں کے ایمی بندہ عاجز و مجور ہے۔ قرما یا کہ خوشلدی لوگوں سے گنارہ بھی رہواس لئے کہ ان سے مصائب فتوں کا تعبور ہوتا ہے۔ قرما یا کہ اللہ کی راہ جس تھیں کامنہ کھیں دیے والے کے لئے خدا تعالی
جنت کے دروازے کشادہ کر دیتا ہے اور اس کی راہ جس بخل کرنے دالوں پر جنت کے دروازے بند ہوجاتے
جس ۔ قرما یا کہ اللہ تعالیٰ عام بندوں پر عذاب اور خاص بندوں پر حماب نازل کر تا ہے اور جس وقت تک حماب باتی رہتا ہے مجت بھی باتی رہتی ہے۔ قرما یا کہ جار حرح کے لوگوں کے سامنے خالی ہوتھ نہ جاتا
جائے۔ اول اہل دعیال دوم مریض سوم صوفیاء چنارم بادشاہ۔

آپایک مرتبہ کمیں تشریف نے جارے تھے کہ ہو زصحاور پیچسب ہی آپ کی زیاد سے شوق یکی جی ہوگئیں۔ جمع ہو گئے اور جب اوگوں سے آپ سے ہم چھاکہ ان بچوں کو آپ کے مراتب کا تلم کیے ہو گیا، آپ نے جواب و ج کہ یہ سب جھے سے اس سے واقف میں کہ جب دات کو یہ مب موجاتے ہیں تو بی کھڑا ہو کر ان کی قادر تو مہود کی دھائیں کر آ ہوں۔

آپ فرہ یا کر تے تھ کہ مجلوب کی انتہاہ ہے کہ اپنی تمام ترسی و مشقت اس کے پرد کر دیم بھی جرحم کی سمی و مشقت سے پاک ہے۔ بینی اپنے تمام امور فدا کے پرد کر دینے چائیں۔ آبک مرجہ لوگوں نے پہنچاکد آگر باد شاہ یاوز پر آپ کو اس بھین و بائی کے بعد کہ یہ کسب سال ہے کہ دینا چاہے واکیا آپ تبدر کرلیم کے جو فرایا کہ جی اس لئے بھی تبول نہیں کر سکنا کہ اس ہوگوں نے اپنی مصلحت کو ترک کر دیا اور ترک مصلحت کرنے والے ہے جرم کی پاوائش ہیں دینا میں وقیل ہوجاتے ہیں۔ اس لئے جم ان کی کمی شے کو تبول کرنے کا تصور تک نہیں کر سکا۔ یہ نے فرہ یہ بر موعوم شریعت حاصل کرتے دہو کی کہ اہل طریقت و تشقیقت کو کسی حال ہیں ہمی ملم

سے معرضیں ور جب علم حاصل کر ہوتوریاسے ہو تیز کر وہ وراپنے علم کو تلوق سے ہوشدہ نہ کھواور اپ علم

پر عمل پیرا ہو کر رضائے تی کے مثل تی رہو کیو تکہ بے اس عام کی مثال ہے دور کے جم جیسی بوتی ہے اور

علم کا حصول و نیا گاؤر بعد بھی نہ بھاؤ جیس کہ حضور اگر م کافربان ہے کہ "عمل "فرت پر ایا گو ترج و سینے

عرف و بات فتم ہو جاتی ہے اور اس کا ہام اہل جنم میں ورج کر بیاہے" ۔ اور یہ بھی یاور کھو کہ امور دنیاوی

سے "فرت ظلب کرنے والے کا آفرت میں کوئی حصہ بی نسیں رہتا۔ اور حصوں علم کے بعد رزق حال

حاصل کرنے سے بمتر اور کوئی شے نہیں کوئکہ ررق طال طلب نہ کرنے والے کا کوئی قس اور وہ تبول

حاصل کرنے سے بمتر اور کوئی شے نہیں کوئکہ ررق طال طلب نہ کرنے والے کا کوئی قس اور وہ تبول

میں بوتی ور جرتم نے ان سب باتوں پر عمل کر میاتو پھر قد کے لئے اپنی رندگی وقف کر دو۔

وفات نقال کے وقت آپ نے مریدین نے فرہ یا کہ میں بہت جدو و نیسے رفعت ہونے واللہ ہوں۔ اس

عرنا، دوم ہی کورور انہ تا ہوں انہیں میں کر ان پر عمل ہیر رہنا۔ اور ہے کہ میرے جانشین کی طاحت

کرنا، دوم ہی کورور انہ تا ہوت قر" ن پاک کرتے رہنا۔ سوم ہے کہ مسافری ایکی طرح دارات کرنا، چمدم ہو

آپ نے اپنے تمام اداوت مندوں کے نام درج رہٹر کر نے تضادر آخری وقت یہ وصت فر انگی کہ
اس رہٹر کو میری قبر ش رکھ دیتا۔ چنانچہ آپ کی وصت پر عمل کر کے رہٹر قبر ش رکھ دیا گیا۔
انتقال کے بعد حواب بش کس نے دیکھ کر آپ سے ہو چھاکہ انٹہ تعالی نے آپ کے ساتھ کیا معالمہ کیا؟
فر یا کہ انتہ تعالی نے معمولی بخش تو یہ فر بال کہ میرے رہٹر شی درج شدہ آمام میدین کی معفرت فرادی۔
آپ بھیشہ دی کی کرتے تھ کہ انتہ جو میرے یاس اپنی کوئی حاجت سے کر آئے اس کی مراد پوری فرما
دے۔

باب ۷۷

## حضرت ابوالحن خرقانی رحمته الله علیه کے حالات و مناقب

تعارف ، آپ طریقت و هیقت کامریش فیوش و معرفت کالمنع و مخزن تصاور آپ کی محلمت ویادگی مسلم تھی۔ معرت بابزید بسطائ کا و ستورید تھ ۔ کہ سال میں کیک مرت مزارات شداء کی ذیارت کے لئے جا یا کرتے تھے اور جب خرقان ویٹھے تو فضائیں مند اوپر الحا کر اس طرح سالس کھیجے ہے کوئی خوشیو م چھنے کے لئے کھنچنا ہے۔ ایک مرجہ مریدیں نے پوچھا کہ آپ کس چڑکی فوشیوں کھنے ہیں بھیں اُٹو کو بھی محسوس تعین ہوں ۔ آپ نے زردیا کہ تھے مرر جن فرقال سے ایک مردی خوشیو آٹ ہے جس کی کئیت اوا اعن اور نام میں ہے ۔ اور کاشکاری کے درجہ اپنے اہل وعیال کی ردق عمال سے پرورش کرے گا۔ ورجھ سے مرجہ بھی تین گناہو گا۔

ایک مرتبہ آپ اپنیا کی کھد کی رر ہے تھے تو ہاں سے چالای یہ آ مدہوتی تو آپ نے اس جگہ کو بند کر کے دوسری جگ سے کھدائی شروع کی تو وہاں سے سوٹا پر آ پد ہوا تھر تیسری جگ سے مردار پداور چو تھی جگہ سے جوابرات پر آ مدہوئے لیکن آپ نے کسی کو بھی ہاتھ نمیں لگا داور فرویا کہ ابوالحس ال چیزوں پر فریشتہ نمیں ہوسکتا ۔ یہ تو کیا اگر و نی ووٹی دوتوں بھی مہیا ہو جامی جسب بھی وہ تھے سے انجواف نمیں کر سکتا۔ میں جائے وقت جب ان رکاوقت آ جا باتو آپ بیلوں کو چھوڑ کر فماذا واکر نے تورجہ فماز پڑھ کر کھیست پر تکھیت تو

زين تيار <sup>ما</sup>تي-

ایک وفد شخ ارشا مح حضرت ابوالعر او عماس مند آپ سے کماک چلویں اور تم ورخت پر پڑھ کر چھنگ مگامیں۔ "پ لے فرمایاکہ کہ چائے میں اور آپ فرووی وجنم سے بینیاز ہو کر اور فدائعالی کا وست کر م پکز کر چینا گلسگائیں۔ پھرایک مرتبہ شخ الشائے نے پائی میں ہاتھ ذال کر دیدہ ڈیجلی پکز کر آپ کے سہ سے

ر کادی۔ اس کے جو بہیں آپ نے شورش ہوتھ ڈال کر دیدہ چھی آپ کے سہ ہے چین کر تے ہوئے وی وی

کہ آگ میں ہے زیدہ چھلی پکڑ کر قالانا پائی میں چھی تکا لئے ہے کمیں زیادہ معنی نیز ہے۔ پھرانکہ دن شخ

الشائح نے کہاکہ چلوہم دونوں توریش کو د جائیں۔ پھر دیکھیں زیرہ کون ٹکٹ ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اس
طرح نمیں بلکہ ہم دونوں اپنی میستی میں فوط لگا کر دیکھیں کہ انٹہ تعالی کی بہتی ہے کون باہر آ آ ہے۔ یہ من کر
شخ الشائ کے نہ سکوت اختیار کر ایا۔

شیخ الشریخ فرہ یا کرتے تھے کہ بوالحن کے خوف کی وجہ سے جھے بیں سال تک پنیز نہیں "تی اور جس مقام پر یس پہنچا ہوں انہیں اپ سے چار قدم آ گے ہی پانا ہوں ۔ اور وس مرتبداس کی کوشش کی کہ سمی طرح شی ان ہے قبل حضرت بابزید کے عزار پر پہنچ جاتوں لیکن کامیاب نہ بوسکا۔ کیونکہ خد نے ال کووہ طاقت عطائی ہے کہ تی میں کار است اور بحریش سے کر کے سطام پہنچ جاتے ہیں۔

اکید مرجر آپ نی پورانگلیاں پکر کرایک انگلی طرف اشده کرتے ہوئے وہ یک جواس مدمد کا طالب ہاس کا قدار کے ہوائی جوار انگلیاں پکر کرایک انگلی طرف اشده کرتے ہوئے ہوئے اس کا قدار کی ہے۔ اور جب یہ مقور جن الشائخ کے سامے بیان کی گیاتواسوں نے جرت کے طور پر فرہ یا کہ و در اقبد طاہر ہوجائے کے بعد ہم قدیم قبد ہر قدیم تبدی دیتے ہیں۔ چنا نچ ای سال ج کارات بلد کر و یا اور جو ہوگ سفر ج پر روانہ ہو کیا ہے۔ اور جب کو دائیں آگئا اور بھی کا مقال ہو گیا۔ اور جب ہوگوں نے چھاک معرب شخ الشائخ است افر دی موت کاؤہ و رکون ہے تو آپ نے فرمایا کہ جسیم اتھی ایس بنا ہمور کی ہو گئا ہو گیا۔ اور جب ا

آیک مرتبہ کوئی جماعت کی مخفوش رائے پر سفر کرتا جائی تھی۔ او گوں نے آپ ہے وض کیا کہ جسس کوئی ایک دہ بتا او جی میں است کے مصاب یہ محفوظ دو سکیں۔ "پ نے فرو یا کہ جب حمیس کوئی معیست چیش آئے ہی کو یو کر بینا۔ گیس ہو گوں نے آپ کے سی قبل پر کوئی آو جسس دی راپنا سفر شروع کر دیا۔ آپ کے سی قبل بر کوئی آو جسس دی راپنا سفر شروع کر دیا۔ آپ کانام ایو حس کے پاس مال داسب ست زیادہ تھی۔ جب ذاکواس کے طرف متوجہ ہوئے آئ سے صدق دل سے آپ کانام ایو حس کے تجہ شرای ال مسبب او گوں کی فروں سے فائب ہو گیا۔ یہ دیکھ کر ذاکوؤں کو بہت تھی۔ ہو ۔ گرجن ہوگوں نے آپ کو یو دستی کیا تھی۔ اور جب اس سے پوچھ گیا کہ تو کہ ان اور جب اس سے پوچھ گیا کہ تو کہ ان اور جب اس سے پوچھ گیا کہ تو کہ ان اور جب اس سے پوچھ گیا کہ تو کہ ان اور جب اس سے پوچھ گیا کہ تو کہ ان کے ان کہ جب اور دیا سے اپنی تقدرت سے بھی سب کی تھیوں سے پوچھ کیا کہ ای کہ تو دیا دیا۔ اس دافعہ کے بعد جب وہ ساتھ کیا تھی تو تو ان ان کی تو دھنرت ابوالحس نے عوالے کیا گیا کہ مصدتی ہو گیا دو کرتے دیا سے کیا جوجو دیکھی اندا مالی دائی سے تو تو تو کہ کے دو کرتے دیا سے کیا جوجو دیکھی اندا مالی دائی کر تا ہو دیا ہو کہ کے بعد جب وہ میں اندا کی سے تو تو کو دیا تا کہ کے بعد جب وہ جب اس کے باوجو دیکھی اندا مالی دائی کہ جب اس کی تھی مصدتی ہو گیا کہ بھی مصدتی ہو گیا کہ اندا کہ سے خدا کو یاد کرتے دیا ہو جب اس کے باوجو دیکھی اندا میا کہ کی تو دھنرت ابوالحس کے عور کیا گیا کہ بھی مصدتی ہو تو کر تے دیا ہو کہ کہ دور کرتے دیا ہوں کہ بھی اندا مالی کان کر بھی دیور کیا گیا کہ بھی اندا کیا گیا گیا کہ بھی مصدتی ہو تو کر تے دیا ہو کہ کو دو کرتے دیا ہو کہ کہ کو دو کرتے دیا ہو کو کرتے دو کرتے دیا ہو کہ کو دو کرتے دیا ہو کہ کو دو کرتے دیا ہو کہ کو دو کرتے دیا ہو کو کرتے دو کرتے دیا ہو کو کرتے دو کرتے دو کرتے دو کرتے دو کرتے دو کرتے دیا ہو کرتے کیا گورو کرتے دیا ہو کرتے کرتے کو کرتے کرتے کو کرتے کرتے کو کرتے کرتے کرتے ک

وٹ لیاکیا۔ لیکن جس جمعی نے آپ کو یاد کیاوہ پڑا گیا س کی کیا جہ ہے؟ آپ نے فرہا یا کہ تم صرف زیانی خور پر حدا کو یاد کرتے تھے۔ اور ایو انحس خنوص قلب سے خدا کو یاد کر آپ لندا تعمیں چاہئے کہ تم ابو انحس کو یاد کر لیا کر و۔ کیونکہ ایو انحس تمہد ہے ہے خدا کو یاد کر آ ہے۔ اور خدا کو صرف زبانی یاد کرتا ہے مود ہو گ

کر م کے مشدوے میں مشغول رہنا ہوں اور جو مجھ صدیث ہوتی ہے اس کو برد سے وقت حضور کی پیٹائی پر مسرت کی جھلک ہوتی ہے لیکن جو صدیث مجھ نسین ہوتی اس پر آپ کی پیٹائی شکس آلود ہو حاتی ہے حس سے تکھے انداز ہ ہو جات کہ مجھ حدیث کون می ہے۔

حضرت عبدالد انصدی قربایا کرتے تھے کہ جھے ایک جرم بی گر فار کر کے یہ بڑوااں بنگی جانب کے چھے اور بیں راستہ بجریہ سوچنار ہاکہ میرے باؤس ہے کہا گناہ سرز د ہو گئیا جس کی داش بیں تہ نجیرے جکز آگیا ہے اور جس بیں خانج ہوئے کہ جواں پر چاہتے ہوئے بھی بھروں سے مار نے کے سے تیار کھڑے ہیں۔ اس وقت کھے سام ہواکہ تو کان وان حفار وان حفرت ابوالحن کا مسلی بچھاتے ہوئے اس پر پاؤس رکھ وج میں۔ اس وقت کھے سام ہواکہ تو کان وقت تو کی جس کے تیمیش ہوگا ہوں کی جس کے تیمیش ہوگا اور میں بھرے کر جس کے تیمیش ہوگا ہوں میں بھرے کو سے میں میں دمانی کہ اور میکھریں خود بخود اٹ کر کر ایس اور دم سے میں میں دمانی کا حسامی میں دارہ کی جرات نہ ہوئی اور میکھریں خود بخود اٹ کر کر ایس اور دم سے میں مارہ ان کا کھردے دا۔

حضرت شخ ابو سعید اپنے مریدین کے امراہ آپ کے ہماں ممان ہوئے قاس وقت گر جل بہند کھوں مرا اور باقد مریدین کے ساور باقد مریدین کے ساور باقد مریدین کو حکم دیا کہ اس کیوں پر ایک جاور ڈھانپ و دار باقد مرورت معانوں کے سامنے نکل نکل کر رمحتی جائے۔ چنا نچہ اس عمل سے تمام ممانوں نے حکم سرہو کر کھنا کھایا لیکن ایک دواے بھی ہے کہ اس وقت وسٹر خوان پر بست سے معمان شے دو فادم جادر کے بنج سے دوئیں مال کر رکھنا جا گاتھا در آپ کی کر امت سے جادر بھی ایک پر کت ہوگئی تھی کہ مسل دوئیاں تکلی جا رہی تھی ۔ حال کہ اس جس مروب چنو کھیاں تھیں لیکن جب فادم سے آر ہے ہے ہے ورفاد کے دیکھا تو اس جس مروب چنو کھیاں تھیں لیکن جب فادم سے آر ہے ہے ہے کہ دوئیاں تکلی واس میں ایک دوئیاں تکلی دوئی تکلی دوئی تکلی دوئیاں تکلی

کھ نے سے فار قیم و کر جب صفرت ابو سعید نے سام کی فرمائش کی تواس کے باو بود کہ آپ نے بھی ساج فیمی ساتھ ازر دے معمال ٹوازی اجازت وی دے اور جب توال چکایاں ، عواکہ شعر پڑھ دہ ہے ہے تو حضرت ابو سعید سے کما کہ ب کھڑ ہے ہوئے کا وقت جمیا ۔ اور تیمی حرب پئی سین جفک کر اتی دو سے رہن پر یاؤں اور سے کما کہ ب کہ فراکہ و فرض کیا کہ ہیں ہی کہ کر رہن ہیں ہے کہ کو تو رہن تھا کہ ہوگیا ۔ اس وقت کے نکر مکان کر جانے کا خطرہ ہوگیا ہے ۔ اور زیمی و آسان آپ کے ماتھ وجد کر رہ جیں۔ اس وقت کے نکو مکان کر جانے کا خطرہ ہوگیا ہے ۔ اور زیمی و آسان آپ کے ماتھ وجد کر رہ جیں۔ اس وقت آپ سے فرای کر اور ناس سے قرام کو جانے ہوئی سے فرای اور اس سے قرام کر دھے گئے ہوں ۔ پھر فرمایا اوگوں سے خاصری کی کر دیا گئے ہوں ۔ پھر فرمایا اوگوں سے خاصری ہوگر کی طرح رائے تھی کیوں کر کے اور تو تو اور اس سے قرام کر سے کہ تو گئے ہوں ۔ پھر فرمایا اوگوں سے خاصری ہوگر کی طرح رائے تھی کیوں کر کے اور تو تو اور اس

وعاكه گذشته بزرگول كاتبل چل جن ك ابدالحسن جيمه مراتب تقيد

ایک مراز معرت بو معید اور معفرت ابو کس نے ہے قبض ولیسط سے احوال کو باہمی تبدیل کرنے كالقدركياتودوول بزرك ايك دومرے سے افلتيم بو كن فس كے بعد اچلك دونوں كى حالت تبديل مو عنى - اور عفرت ابوسعيد مكر جاكر دات بحرز انوي سرر كه موت دوق رب - اور او حر ححرت بوايحن رات بحرعام وجديش فترے لگاتے رے۔ صبح كو معزت ابوسميد ف آكر عرض كي كديمرا قرق في وائيل كر ويجيِّ كيونكر بحد من فم دام بر داشت كرنے كى قوت نسي ب- آپ نے فر، ياك بهم الله إلى مكر بعد دونوں آپس میں بفلکیر ہو گئے۔ اور دونوں اپنی پہلی مانت پر آ گئے۔ ڈیٹر آپ نے قرمایا کدا سے ابو معید! میدان وشرجی تم بھوے پہلے مت آ تاکیوں کہ تمہارے اندر شور قیامت پر داشت کرنے کی قوت شیر ہے اورجب وبال بنتج كريس ك شور كويند كرول اس وقت تم ينتي جانا \_ حطرت معتف فروت بين \_ ك اكر كى يە اعتراض كرے كه حضرت ايوالحن شور قيامت كوكس طريح بند كر كے ييس قواس كاجواب يد ب ك جب الله توانی نے ایک کافر کو یہ قوت عطا کر دی تھی کہ دو اس بھاڑ کو جو چد میل کے فاصد بر تق عطرت موی کے اور افعا کر پیلے رہا جاہا تھا تو پھر یہ کس طرح فیر ممکن ہے کہ ایک موس کو او اتی طالت عطافهاد ے کدوہ اثر اقبامت کو فتم کر دے۔ چرجب معرت معید" نے راحست ہوتے وقت احرار آپ کی جو کھٹ کا ہوے وی جس کا یہ مطلب تھا کہ جس آپ کا جم پد ضیم ہوں اور آستان ہوی کوانے سے کفر تقور کر ، بوں پام حضرت ابو معیدے یو گول سے کماکہ آپ کی چو کھٹ کے پھر کواٹھاکر احرام كے طور ير محراب على نصب كر ديں ليكن يقرضب كرنے كياددجم من كود يكما كيا تودہ يقر يحراجي جَد بِهِ بِكَافِي۔ اورمسلسل تين يوم تک ايساني بو مار ماك راست كويتم محراب شي نصب كر ديا جا آاور ميخ كو **بعر** آب كى يوك شدر نصب و جا كالنذا آب نے عظم و ياكداب اس كويسي رينے دواور ابوسعيد كاحرام كى نيت ے آپ نے فاتاہ کاس دروارے کو بقر کر کے آیدروفت کے لئے دو مرادروازہ کھوں دیا۔

ایک ون آپ نے معرّت ابو معیدے فرمایا کہ آج اللہ نے تعمیل میدی دودور کادن معرّر کرویا ہے کیوفکہ عرصہ دراز ہے اللہ بید وعاکیا کر آتی کہ انداندان کھے کو ہا ایسافرز پر عطائراہ دے جو ایم اعراز ابن سکے دو اب جمی فدا کا شکر گزار بوں کہ اس ہے جمعے تم جیسافی عطائر دیا۔ معرّت ابو سعید نے بھی آپ کے مانے ب کیائی نمیس کی اور جب ہوگوں ہے اس کی دجہ ہوچی افرز ایا کہ شخ کے بالمواجہ بت نہ کر نائی واقع افراب ہے کیا تک سمندر کے مقابلے ایس زویا ہے کو اجمیت شمیں جوتی۔ ٹھر بتایا کہ فر قان آنے کے وقت بھی آبکہ چھری عرج تھا۔ لیکن آپ کی اوجہ سے تھے گوہر کر دینادیا۔

حطرت ابوسعيد ايك بهت بوے اجماع سے خطاب قره رہے تھے جس يك حضرت ابوالحن كے

صاجزاوے بھی موجود تھاس وقت ابوسعید نے قرمایا کہ خودی ہے تجات یا جائے واسلے واسلے ایسے ہوتے ہیں جیسے بچہ شکم مادر سے پاک صاف لکتا ہے اور وہ ہوگ سے ہوگئے جس طرح عالم ادوح سے عالم خلک میں گئاہوں سے پاک آئے ہیں۔ پھر ''سیسلے صاجزادے کی جانب اشد و کرتے ہوئے قرمایا کہ اگر تم ال او کوں سے واقلیت حاصل کرنا چاہتے ہو توان میں ان صاجزادے کے والدیزر گوار بھی شال ہیں۔

آیک مرتب وزیر بغداد کے پیدھ جم اچانک ایساشدید افعاک اطباء نے بھی جواب دے دیا۔ اس وقت لوگوں نے آپ کا بنو آ لے جاکر وریر کے پیٹ پر پائیسرو جاور وہ اور اصحت باب ہوگیا۔

لیک گفتی نے "ب سے وطن کیا کہ اہا قرقہ بھے پہنو تھا کہ سے بھی "ب بی جسماین جاؤں۔ آب نے پوچھا کہ کیا کوئی عورت مروانہ مہاں بہن کر مروین علق ہے ؟ قانموں نے عرض کیا کہ ہر گزنسیں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ جب میں نمیں ہے آپ تر افرق ہیرا فرق بہن کر جھے ہے کس طرح بن سکتے ہو؟ س جواب سے وہ بمیں نادم ہوا۔ کسی نے آپ سے وعوت ان اللہ وسینائی، جازت جائی آ آپ نے فرمایا جس تم گلوق کو وعوت ویے کا قصد کرو۔ قوفوو کو وعوت نہ دینا اس محص نے کھا کہ کیا کوئی خود کو بھی وعوت دیتا ہے؟ فرمایا کے يقينا اور اس كى صورت يد به كد جب حسيس كولى ووسرا عض و عوت وسد أو اس كو تايسد كرو. اس طرح تم منود کو بھی و عوت و ہے واسے بن جا کے لیکن و عوت الی اللہ و ہے والے تعمین بن کتے۔ ایک مرتبه سلطان محمود فرنوی فی ایز سے بیدوندہ کیاففاک میں تیجے پتالباس پسناکر پی جک بھی دور کا اور تیر لباس پین کر خود غلام کی جگ لے دوں گا۔ چنانچ حس وقت سلطان محمود ، حضرت ابو بحس سے ما قات کی نیت ے فرقان پہچانہ قاصدے یہ کماکہ معفرت ایوالحن سے یہ کمدوعاکہ میں مرف آب الاقات كى فرض سے حاضر موا موں لنذا آب زحمت فراكر ميرے فيم تك تطريف في المحمل واراكروه آتے سے الكاركري قيد آيت خلوت كر رعا- ،طبعوالقدواطبيعوالارمول و على الامرمنكم - يعنى القداور اس كر سول كي اطاعت كے ساتھ اپني قوم كے ما م كى يعى اطاعت كرتے د جوچنا كيد قاصد ف أب كوجب پینام کی یالآ کے سے معذرت طلب کی جس پر قاصد فی کور وبالا کست الدوت کی۔ آب فی واب ویک محودے کر دینا کہ بی واطبعواللہ بن ایا حق بول کد اطبعوالر سول میں بھی تدامت محسوس کرتا ہوں الیم حالت میں اول الامر مشکم ۔ کا تو و کر بی کیا ہے۔ یہ قول جس وقت قاصد نے محمود عرفوی کو سایا تواس نے کماکہ میں معموں حم کامونی تصور کر آقے۔ لیک معلوم ہواک دو توبست ی کال پررگ ہیں۔ شدا ہم حود بی ان کی ، یارت کے لئے ماشر ہو تھے اور س وقت محود نے ایاز کا باس پااور وس کنٹرول کو عردار لیاس پستاگر ایاز کو بتالیاس پسنایااور خود بلور غلام کان وس کنیزون بی شال بوکر ما قات کرنے کے مہاس میں مبوس تا۔ اس کی جانب تطعی توجہ نسیں دی اور جسب محمود نے جواب و یا کہ بیادام فریب تواہیں نسی ہے مس میں "ب بیسے شاہباز چس کیس ۔ پھر آپ نے کو و کا کابا تھ تھام کر فرمایا کہ پہلے ان امحرموں کو وہر نکال دو پار جھ سے تفتلو کرنا۔ چنانچہ محمود کے شارے یہ شام کیتریں ماہردا پس بیل محمل اور محمود نے ئے سے مرمائی کے معرت بار برسطای کاکولی و قد بران و اے ۔ اپ سے فرما یاک معنرت بار ید کافور م تھ کہ جس نے میری ریادے کر و س کو بدیکتی ہے مجات حاصل ہوگئ۔ اس پر محمود نے پر چھاکہ کیاال کا مرجبہ حضور اکر م سے بھی زیادہ بلند تھا۔ اس لئے کہ حضور کو بدجس دابو سب بیسے منکرین نے دیکھا پھر بھی ال كى برىختى دورته بوسكى .. آب ي فروياك ي محمود الوب كوخو قار كلتة بوسكاتي وروت يس تعرف مند كروكية كل حصوراكرم كوطفائ اربعداور ويكر سحاب تح كمي سفائيس ويكعاجس كي ويمل بير معتد مرادك ب- وتراهم مضطرون البكوهم لا يبعدون - يعنى است في صلى القدطيدوس وسلم سيان كوديكية بيرب جو آپ کی جانب نظر کرتے ہیں۔ حل نکہ وہ "پ کوشیں، کیل سکتے۔ یہ سن کر محمود بہت محظوظ ہوا۔ چر" پے تفحت كرفيكي فوائل كاوآب فرما يأكه والل ساجماب مرت ديوه واجماعت ماداواكر ترجو

حلوت وشعقت کواپناشعار بنالواور جب محمود نے، علی ور اواست کی تقربایا کہ میں خدا سے بیشہ وعاکر آبوں ك مسلمان مردور ادر عور تورا كي مغفرت فراد ، بالرجب محمود في مرص كياك ميرب سي محسوص الما فرمائية وسيات كراك يحمود الهرى عاتب محمود موردب محمود فالثريون كايك وزاس بالمدمت على بيش كياة "بيديد وكي خليد عميراس سكر مع أربواب دياراس وكلور بناني في سن بربور كر مدين ركعالور وير تك چيائے كياد جو وجهي علق عند تراق ميان فره ياكه شيداد - تهد عالق م كلاب، ال عد كمال و توفرها إك تميري و فوائل عد شرفور كار وزاس طرب مير علق يس يعي الك جاسك للذاس كووايس سالو كوتك ين وياوى مال كوهلاق وساية بور ورمحم و سك ب اصرار کے باوجو و بھی آپ نے اس میں سے کھوڑ سا۔ پارمجمود نے خواہش کی کہ جھے کو بطور تیرک کے کوئی جے عطافرمادير - سير آپ فياس كولها بيراين دے ديا۔ پير محود في نصت بوتے بوے وفق كياك حضرت " پ کی خانفاه تو بهت خویصورت ہے حرما یا کہ خدائے حمیس اتنی وسیح سلطنت بخش و ک ہے۔ پھر بھی تمدرے اندر طمع باتی ہے۔ اور اس جموتیزی کالجی خواہش متد ہے۔ یہ ان کر اس کو ب صدار است مولی ورجسيدور خست بوالي نكاتو آب تعليم سرائ كورب بوسك والراساع إيداك ايرى الديكوات - بے نے تعظیم نسی کی۔ مجراب کوں کھڑے ہو گئے ۔ فرما یاک اس وقت تسارے نور شاہی تب موجو د تھا۔ اور میراامتحال لینے آ سے تھے لیک ب جرود رائے کی حامت میں واپس جد بروور خور شید فقر تساری بیشانی برر خشدہ ہے۔ اس کے بعد محمودر خصت ہو گیا۔ سومنات پر حملہ کرنے سکوفت جب محمود قرفوی کو تشمیری بيدياه قوت كى دجه المنظمة كاخطره بوانواس في وضوكر كم فماز يراهى ادر " ب كاصطاكر ده بيرابس باتي بیں لے کرید و عالی کہ اے خدا ایس پیرین والے کے صدقہ بیں مجھے فتح عظافر مااور جو مال فتیمت اس جنگ میں حاصل ہو گاوہ سب تقراء کو تقسیم کر رول گا۔ چنانچہ اللہ نے اس کی دعاکو شرف قوارت مطافرہ بااور جب ور تغنیم کے مقابد میں مق آرا ہوا تو تغنیم اینے باہمی اشکا فات کی بنایر حود تل آپس میں لا نے لگا۔ حس کی وج ے محمود کو تکس فتح حاصل ہو گئی ۔ اور رے کو محمود ہے خواب میں معفرت ابوالحن کو دیکھ کہ " ب قرمار ہے میں کدا ہے محمود الوتے اس قدر معمولی شے کے لئے میرے حرقہ کے صدف میں وعلی اگر تواس وقت مید وعد ما گُلآک تمام عالم کے کفار اسلام قبول کر میں اور ونیا سے کفر کا خاتمہ ہو جائے تو یقیینا تیری وعاقبول ہوتی۔ ایک رات کے انوال سے روایاک می وقت فلان دیکل میں آیک قافلہ وٹ کر قواتوں نے بہت ہافراد کو مجرد ح کر ویا۔ لیکن پر تعجب کی بت ے کہ ای شب کی نے آپ کے صاحراوے کام کات کر گرکی ہو کسٹ پر کا دیا تھا۔ اور آپ کو تھھی اس کا عمر مدور وربسید دو اول دائفت آپ کی ہوک کے علم میں کے واس نے سیک ورایت سے نکار کر و یااور کماک ہے تھی کاد کر ہم گزن کر تابوہے حس کودور کی

اطلاع قوجو ہے۔ لیکن گھر کے دروازے کا علم نہ ہو سے لیکس سپ نے یہ جواب دیا کہ جس د آت قاقلہ ہونا گیا اس وقت قدام مجابات میرے سامنے سے افی دیئے گئے تھے اور جس وقت لڑکے کو گل کیا گیا می وقت عجابات باقی تے جس کی وجہ سے بھے س کے قمل کا علم نہ ہو سکا۔ اور جب آپ کی وہوی نے کے کا سم دروار سے پر دیکھا تو شفقت اور کی وجہ سے بھی بھی ہو کر روقے پشتے ہوئے اپنے بال کا ۔ ر ٹرکے کے سمر پر ڈاس دیئے اور انسانی آفاضے کے طور پر حضرت ابوالحس کو بھی اپنے صاحبزادے کے قمل کارنے ہوااور آپ سے بھی اپنے واز حمی کے بال صاحبز وے کے سمر پر ڈاستے ہوئے بیری سے فرمایا کہ یہ بھی ہم قرواؤں سے ل کر ہو یا تھا۔ اور تم اپنے بال کاٹ کر اور جم نے اپنی واڑ حمی کے بال اس کے سمر پر ڈال و سیٹے اس طرت ہم دواؤں پر ایر ہوگئے۔

لیک مرتبہ مریدین سیت آپ کوست ہو تک کھانا میں ہرت سکا توسائویں دن ایک آوی آپ کے حاضر ہوا

اور آیک بکری ہے کہ آباور آپ کے دروازے پر آواز ای کہ بیل بید چزیں صوفیاء کے لئے ہے کہ حاضر ہوا

موس آپ نے مریدین ہے فرایا کہ جھے جی توصوئی ہوئے نا معلی حیت نہیں ہے لازا تم ہیں ہے وصوفی ہووہ

ما کر لے لے لے لیک اور بھائی بھی نے دیتے صوفی ہوئے کا وعوی ضیل کیا۔ ور سب فاق ہے بیٹے

ما کر لے لیے ایک اور بھائی بھی نے بھڑا اگر آپ رات کو مہوت ہیں مشخول ہوئے تو دوسرے بھائی بی می مور اس بھائی کا غیر مال کی خدمت کر سے کا تھا تو

رات بھی کی قدمت گراری کر تے رہیئے۔ ایک وال دول خدمت جی رد جائیں تو بھی رات بھر عمود ہی کو الدول خدمت بھی رد جائیں تو بھی رات بھر عمود ہی کو سات میں رد جائیں تو بھی رات بھر عمود ہی کو ایر خود وس کی خدمت جی رہ ہوئی تو بھی رات بھر عمود ہی کو ایر دول میں ہوئی کہ جائی تھی مور ہوئی کہ القد میں تو تی کی مور ہوئی کہ جائی تھیں ہوئی کی مور ہوئی کہ جائی تھیں ہوئی کی مور ہوئی کہ دول ہوئی کہ جائی تھی ہوئی کی مور ہوئی کہ جائی تھیں ہوئی کی مور ہوئی کہ جائی تھی ہوئی کی مور ہوئی کہ جائی تھی ہوئی کی مور ہوئی کہ جائی تھی ہوئی کہ مور ہوئی کہ جائی تھی ہوئی کی مور ہوئی کہ جائی میں بھی ہوئی ہوئی کی مور ہوئی کہ ہوئی کی مور ہوئی کی مور ہوئی کی مور ہوئی کہ خان مال کی مور ہوئی کی خور ہی کی مور ہوئی کی مور ہوئی کی خور ہوئی کی مور ہوئی کی مور ہوئی کی خور ہوئی کی مور ہوئی کی خور ہوئی کی مور ہوئی کی خور ہوئی کی خور ہوئی کی مور ہوئی کی خور ہوئی کی خور ہوئی کی مور ہوئی کی خور ہوئی کی مور ہوئی کی کو کر ہوئی کی مور ہوئی کی کو کو کر مور کی کو کر کر کی کو کر ہوئی کی کو ک

ہالیں سال تک یمی آپ نے ایک لوے سے بھی آر م شین کیا در عشاء کے وضو ہے جم کی نماذ اوا

مریدین کواس ہے بست جرت ہو کی اور پو جھاکہ آج آپ آرام کے خواہاں کیوں ہوئے افراہ ایک آج جس سے

مریدین کواس ہے بست جرت ہوئی اور پو جھاکہ آج آپ آرام کے خواہاں کیوں ہوئے افراہ ایک آج جس سے

خدائی ہے نیازی واستفنا کا مشاہرہ کر لیا ہے حتی کہ تمیں سال تک انتد تعالی کے خوف کے موامیرے تلب میں
کوئی خیال بدائیس ہوا۔

ایک ول کوئی صوفی ہواہی پروار کر آبوا آپ کے سدھنے آگر اڑااور رہین پر پاؤں الد کر کھنے انگاکہ میں اپنے دور کا جیندو شہل ہوں۔ آپ نے بھی کھڑے ہو کہ زہین پر پاؤں اور تے ہوئے فرہ یا کہ شرائی خدائے وقت ہوں۔ حضرت مصنف وہائے ہیں کہ اس قبل کا مقموم بھی وی ہے جو ہم مضور کے قول اٹالتی ہیں ہیان کر بچے ہیں کہ وہ مقام محدے ہیں تھے دور اگر محودے ہیں اولیاء کرام. سے خلاف شرع بھی کوئی قول و مقال مرز دبو توان کو پر ابحلائے کمنا جائے جیسا کہ حضور اگر م کاار شادے الی لاجد لکس الرحمن من مجلی الیمن میں جس رحمن کانٹس بھی جانب یا جول۔

ایک مرتبہ آپ نے فرایا کہ اندروں قبض کرنے کے سے فرشتہ اجل کو میرے پاس نہ ایجائیوں کہ یہ اور ترق تو جھے فرشتہ اجل نے عطائی ہاور نہ شماس کو پرو کرنے کو تیار ہوں بلکہ یہ روئ تیر المانت ہے اور تھی کو تی واپس کرنا چاہتا ہوں۔ چرفرایا کہ یک مرتبہ شمانے یہ اوالی کی بیاں کیا تھے ہے جس کے جواب ویا کہ ایمان واق ہے جو آئی ہے کہ آتھے اند تعالی جانب ہے یہ دا آتی ہے کہ آتھ اند تعالی جانب ہے یہ دا آتی ہے کہ آتھ اند انعالی کی جانب ہے یہ دا آتی ہے کہ آتھ ہے کہ جس وقت میں عرف میں مرتب سے بیال میں ہو گار ہے کہ آتھ ہے کہ جس وقت میں عرف کے قریب پھیاتھ من کل نے مف در صف میراا شقبال کرتے ہوئے کہا کہ ہم کرا میان جس اور ایک جماعات نے کہا کہ ہم روحانیاں جس کین جس نے جواب ویا کہ ہم انسیان جی ہے سے کو کہ بست نادم ہوئے اور مشارخ کو بیر سام اس جو اب سے مسرت حاصل ہوئی۔

ارش وات. آپ زمایا کرتے ہے کہ حضور اکرم کے دارج اور ملفرت الی کی انتہ بھے آج تک مطوم قس ہوئی بینی ان چیزوں کی کول انتہ ی قسی ہے۔ فرمایا کہ اللہ تقالی نے بھے ایسے قدم علا کے جن سے میں عوش سے تحت الثری تک ترج کیا اور وہاں نے پھر عوش پر لاٹ آج کیل بھی ہے ہے نہ بھل سکا کہ میں کہاں اور کد حرکیا۔ پھر میلی ندا آئی کہ جس کے قدم اور میراہیے ہوں گاہرہے کہ وہ کھال تک پھی

مكتاب ين في ولين كماك بيب ورازاور جيب كو آه سفرب كديش كيايكي اور سفر يمي كيانيكن پرايل وكم موجود ہوں۔ فرمایا کہ میں بے صرف چار ہزار ہاتھی خدا ہے سی تھیں اور اگر کمیں دس ہزار قول س میتا تو نہ معلوم کیا ہوجا آاور کیا چنزیں تلمور عیں آتیں۔ فرہ یا کہ خدانے جھے اتنی طاقت عطاکر دی تھی کہ جس وقت ش نے قصد کیا کہ المث دیائے روی ش تبدیل جو جائے فا فرا ہو گیا اور خدا کا شکر ہے کہ وہ حاقت آج می برے اندر موجود ہے۔ فرمایا کہ کوش ان پڑھ مدل لیکن مدے نے کرم سے ملک کو تمام عوم سے بمرہ در کیا ہے اور عل ان کا شکر گزار ہوں کہ اس نے بی حقیقت علی بھے گر کر دیا ہے عن طاہری جم صرف فيل ب كيل كديمرا ذاتى دجود فتم موجكات، فره ياكه خداسة بصحور و وطاكيت كداكراس كاليك قطره يمى نكل يرسدة طوفان أوح يمى وياده طوفان آجائد فرماياك مرف كرود يحى يس وي معقدين كي زع كوفت مدد كرول كاورجس وقت فرشد عل ان كيروح قبل كرع واب كالوعل في قبر میں ہے باتھ ٹکال کر ان کے لب و زیران پر نطف انسی کا پھیٹنا دول گا آباد وہ شدت تکلیف میں حدا ہے نافل نه موسكين - فرماياك ا الله إ بحصور في عطاكر و المعنو معرت آدم من المرح تا تك كي كوعط رکی گئی ہو کوں کدیں جمونی بیز بنا پند نیم کرا۔ مربدوں سے فرمایا کد مشرکے طریقت کے ساتھ جو بعد بال آج تك كى تي ووسب شاتمد عرشد كرمات كالمني - فرماياك ين عشاه كي بعداس وقت محك "رم نعيل كر آجب محك ون جمر كاحساب خدا كونيس و المايتا - فرمايا كه أكر قيامت عن الله میرے طنیل سے بوری محلوق کی مغفرت فرماد ہے جب بھی ہیں اپنی موجمتی کی بنایر جو مجھے بدر گاہ خداد تدی ہیں ماصل ب متر مود كرت ويكول كار

سوال کرے قابھراس کوجواب وے پھر فرمایا کہ لوگ آتا ہی منزل مقصود کے حصول کے لئے ون جی رورہ ر محتے ہیں اور رات کر عبودت کرتے ہیں لیکن خدائے دیجھا ہے کر م ہی سے منزل مقصود تک پانچا دیا۔ قرما یا ك يديد على المري وإد ما كافهاس وقت يد حي تك كي تام باتني يادي ورجب مرجان كال قیامت تک کا حال او گوں سے میان کر آر ہوں گا۔ فرما یا کہ یک جن وائس ، مد مکداور چر ندی عرسب سے زیادہ واضح نثانیاں ماسکاموں کیوں کہ خداے قدام چزیں میرے سامنے کر دی ہیں اور کر س کندے ے لے کر اس کنارے مکے سی کی تھی میں چانس چھے جائے تب مجھے اس کا حال معلوم رہتا ہے اور اگر میں ان راروں کوجومیرے اور خدا کے بین ہیں محلوق پر ظاہر کر دوں تو کمی کویقین نسیں آسکیا ورجوانعسات خدا مے میرے اور ہیں اگر ان کا انگشاف کر دول تو رونی کی طرح ہوری تھوق کے قلوب بل اعمیں وریس تدامت محمول کر ، اول که بوش وحواس میں رو کو خدا کے سامنے کھڑے ہو ر پھی اور لب کشیل کرول اور حضور آکر م جس قافلہ کے میر کاروال ہول میں خود کو اس قافلہ سے جد کر اول ۔ فرویا کہ خاتی نے كلول كے لئے ايك ابتدااور ائتمامقرركى ب- ابتداء توب ب كد كلول، نيامى جوالدل كرتى باس كى انت مل آخرت ب ورخدا فيرب سئ الك اليادات عطاكيب كدوين ودنيادونول عواس وقت كممتى ہیں۔ قرما یاک میں فردوس وجشم سے بناتہ ہو کر صرف خداکی عبادت کر تاہوں اور میں خاص بندوں سے الد تعالى مخصوص باتي اس سے بيان نسي كر باكدوه اس رموز دواقف ضيں اور بي دات ساس كنے یوں میں کر باکہ تجبر ہونے کا فطرہ ہے اور خدا نے میری زبال کودہ طاقت بھی مطالمتیں کی جس کے در بعد يس س كي جيدول كوفاج كر سكول فروياك ش إقتاع ما دي ش جل كرراكه دويكا قداد بيداش ك. تت بداور بالماموايد ابول اور جوائي كلي يوزها بوكيد فروية موري الوق ايك شيء والدران طاح ہوں اور یمی بیشدای میں رہتا ہوں۔ فرہا یا کد حداف اے ترم سے وہ فکر عطائی ہے جس کے ربعہ میں پوری محکوق کامشدہ کر آبادوں میکر فرمایؤ کہ بین شب در در اس کے شخل میں تالد ن گزار آر را حس کن دجہ ے میری قلر وعائی میں تبدیلی ہو گلی مگر ملی فی مجر السیاط بجد ویت، بجری اس مقام تک بھی آیا کہ میری فکر

اور جب میری قویہ شفقت مخلوق کی طرف میذول ہوئی قدیم ہے اسپیفت زیادہ کسی کو بھی مخلوق کے حق میں شغیق نمیں پریاس دقت میری دہان سے لگا کہ کاش تمام مخلوق کے بجائے صرف بھے موت آ جاتی اور تمام مخلوق کا حماب قیامت میں صرف بھی سے میاجا آ، در جو ہوگ مزائے مستی ہوتے ان کے بدلے میں صرف جھے مذاب دے دیا جاتا۔ فرمایا کہ صدالیت محبوب بندوں کو اس مقام میں رکھتا ہے جمال مخلوق کی رسائی نمیں ہو سکتی۔ فردیا کر اگر عوام کے مداہتے خدا کے کرم کا اواتی سابھی اظمار کر دور، توسب لوگ جھے پاکل

كنة تكيس اوريز بكويس في يابيا ويكوسنا ورجو بكو خدائة كليق كياجح سي يشيده نيس ركعا- فروياك خدا تعانی کا گھے سے مدہب کسٹل تھو کو سے ٹیک ہندوں سے طاؤں گا۔ اور بریخوں کی صورت ہی تھے نظر ميں پرے کی۔ چنا بچریں دنیا ہی آج جن او گول سے مدقات کر را ہوں قیاست میں بھی ای طرح سرت کے ماتھ ان سے ما قات کروں گا۔ فرما پاک ایک مرتبدی نے خدامے وعالی کداب مجھے دنیا سے افعالیا جے تو آواز آئی کداے ابوائون! عل تھے ای طرح قائم رکھوں گا کد میرے مجوب بدے تحری زیارت کر سیس در جواس سے محروم رہیں وہ تیرانام من کے عائید تعلق قائم کر سیس در جی نے تھے ایل یک سے تھین کی ہاس لئے تھے سے تایاک بندے الما قات نعی کر سکتے۔ فرد یاک برحبوت کا اواب معین ہے لیکن اور باہ کرام کی عبودت کاٹراب ند مقرر ہے ند ظاہر الک خدا متنا اجروبتا جاہے گاوے دے گا۔ اس ے انداز و کیا ہا سکتا ہے جس حبادت کا جرفد اے وین پر موقوف ہواس کی برابر کون می مبادت ہو سکتی ہے الذابندوں کو چاہنے کہ خدا کے محبوب بن کر ہروات اس کی عبادت میں مشغول دہیں۔ فرمایا کہ میں پیجاس سال سے اس طرح قدا سے ہم کام ہول کہ میرے قلب دریان کوجی س کاهم نیس- تهتر سال تک یک نے اس اندارے ریرگی گزار دی کہ بھی ایک مجدہ بھی شریعت کے خلاف نہیں کیااور اور کے لئے بھی نئس ک موافقت میں کی اور ونو علی اس طرح رباک میرا ایک قدم عرش سے تحت الثری سک اور ایک لدم تحت افری سے وش محک رہا۔ فرمایا کہ مجھے خدائے فرمایا کہ اگر او فم وائم لے کر ممرے ماے آئے گائی سی خوش کرووں گا کر اقرونیار کے ساتھ حاضر ہو گاؤ تھے الدار مناووں گاور اگر خودی ے كنار اكثر بوكر ينے كاتو تيرے لئى كو تيرائر اجروار كرووں كار فروياك ايك مرتب فدائد تام عالم ك نوائے میرے ماستے پیش کر دیے لیکن میں نے کھا کہ شی ان پر کرویدہ تھی ہو سکتا۔ چرخدانے فرمایا کہ اے ابرائس اوین ووٹیا یک تیوا کوئی حصد شیں بلک ان دونوں کے بدلے یس تیرے سے بول فرمایا کہ ر ک وال کے بعد نہ توس نے کھی کمی کی طرف دیکھااور نے خداے کام کر لے کے بعد کمی سے کام بیا۔ فرمایا که خداف جوم تبدیعے عطافر، یا محلوق سے علواقف ہے آپ نے ایک فخص سے بوجھ کیا تم دھزت خعرے مانا چاہے ہو س نے کماناں۔ آب نے قرمان تم نے ساتھ سال زندل اوائیگال کرو والنوااب حمیس س قدر کشت سے عبادت کی ضرورت بجو تسادی برود کی کا زالے کر سے یوں کے حضرت خضر اور م کو خداے تغیق قربایا ہے اور تم خالق کو چھوڑ کر مخلوق سے طاقت کے اوامش مد برجب کد مخلوق کا یہ ارش ے کرسے کو ہنو و کر مرف خالق کی ماتب ریوع کرے۔ ایران مائے آیا ہے کہ جب سے تھے قد کی معیت عاص ہوئی بھے مجھ گلو آ کی معیت کی تمر سی اول ۔ فرہ یا کہ تلوق میری تعریف سے اس لے قاصر ے کہ وہ جو کچو بھی میری تعریف میں کے گی میں اس کے بر عش ہوں۔ فرمایا کہ جب میں سے اپنی ہتی پر نظر

ذالی تب مجھے اپنی جستی کا پید چھااور جب جستی پر نگاہ ڈولی تو تدائے بھی آئی کہ اپنی ستی کااقرار کر ۔ میں نے عوص عرص کیا کہ اے افتد استیرے سواتی بستی کا کون اقرار کر سکتاہ جیسا کہ توسے قرآن ایس فرویا ہے شہدالته افتہ مالیہ ال حواور جسب خدا تعانی لے بید واست کشاوہ کر ویا تا بیس سال ہے سال اس واہ کی روشنی بیس کفر سے جو ستک تنگی گیا ہے۔ خاص کے تعام بھک بھی سکتی ہوں جال مان گلا ہے مقام بھک بھی سکتی ہوں جال مان گلدی و سائی بھی حکمی نمیس میں جو فراہ کر جب حود کی سے میرا قلب متعفر ہو گیا تو بیس سے ایسا کہ جاتے ہوں کا سائی جس کر ویا تھیں تو ہوں گلا ہو سائی ہوں گلا ہوں کا ستیز ہوں کا

بالرفاسوت كرسيت سيكسل جاريدووس يوم تكسيكم مس كهاياليكن بالرجى موت سي بم كنار مدموسكااور جب بي ئے بيج أوابنا ياتوانند ئے بيجھے كشاد كى عطاقرما كر ان مراتب تك ياتياديا۔ جس كااظلىر الفائد بيس ممكن سیں۔ فرہا یا کہ بی نے رامت میں تھر تر رض و ساکی تمام کلو قات کے اغمال کامشاہرہ کیا بیکس ان کے اغمال میری فقر میں بوقعت جیت ہوئے کوں کہ جھے ان کی خکیت سے عمل طور پر ہا خبر کر ویا کیا تھا اس وقت بجے میب سے یہ آوار سائل وی کداے ابوائس اجس طرح تمام محلوقات کے اقبال تیری نگاہ میں بچے ہیں اس طرخ ہمارے سامنے تیری بھی کولی وقعت نمیں آپ اس طرح مناجات کیا کرتے تھے کہ ہے امتد الجھے رجو عباوت اور علم و تصوف ير قطعه احماد تيس اور شاص حود كوعام و ريد اور صوفي تصور كريا جول-ا الله الله بكما الماور بين تيري بكمالي بين البك ناجير تلوق دور به قرما ياكه دولوگ فيدا كه ساميته ارخي و عا اور بمازوں بالندس كت وجد موكر كورت سي بوت شين بوت مين كرب الما عدم وورين بوتو کو فٹاکر کے اس کی ہتنے کو یاد کرتے رہیں ۔ چرفرہ یا کہ بیت بعد دون ہے جو جو او ٹیک اس کر طاہرے کر ہے کیل کدیکی صرف فداکی مخت ہے۔ اور کال کراست بیٹے کے سے مروی سے کہ میک ہے و محلاً حاکم تمن ہوم تک فاق کیاج ہے چھرا کے سرجہ کو سے کے بعد آیٹ سال تک فاق ش رہنا ہوئے ور جب ایک سال تک داقہ کشی کی قوت تمہیرے اندر بدیر سواے آئیب سے بعد سے کا تصور و کا کہ اس کے منہ میں سانب جیسے کوئی چیخ ہوگی اور وہ تممارے متہ بیں دے و ب جائے ہیں ۔س بے بعد تمھی کھانے و جش رو تمانہ ہوگی اور محلبدات وفاقتہ تھی کرتے کرتے جب میری مستی قطعی خنگ ہو کئیں اس ونت وہ سانب طاہر ہوااور على العداات عرص كياك الحصائلي و سطى حادث تيل يو يكو بحى مطافر المت بالداسط عطام وسه-س كے بعد يرے معدے يس أيك اسك شرقى بيدا بدكى اوستك سے را مدخوشبود و و شمد سے زياده شرر تھی بدارا آن کہ ہم تیرے سے میں معدے سے ملتا ہدا کہ ان کے ورقار جگرے بالی خطارین ے ور س کا یہ علم مدیو ماقوی ایس جگ کھانا میں اور بین پیتا کے گلون - طم بھی تا و مکن و اور کہ جست تب ہیں نے خدا کے سواوہ سروں مرجموں کیا ہیں ہے تھی جی اخلاص مدانہ ہو مکالور جب میں بے تکلوق کو خیر ماد

کہ کر مرف ددائی جانب دیکھاتو میری متی کے بغیری خلاص پیدا ہو کیااور اس کی بے نیازی مشادہ کے بعد جھے پید جارک اس کے رویک پوری مخلوق کا علم ذرہ برابر بھی وقعت نمیں رکھتا اور س کی رحت کے مشاہرے سے محلوم ہواکہ وہ اتا ہو رہم ہے کہ پوری مخلوق کے گناہ بھی اس کی رحمت سے آگے چھیں۔ فریا یا کہ جس پر سول خدا کے مور جس اس طرح جبرت روہ رہا کے میری عقل سائٹ کری ٹی تھی اس کے باوجود جس مخلوق جھے و شور بھی رہی۔ فرمایاک کاش فردوس وجنم کا وجود سور آگ کہ یہ معلوم ہو سکنا کہ تیرے ویر ستاروں کی تعد و کنتی ہے اور جنم سے بچنے کے سئے کتنے بندے تیری عبودت کرتے ہیں۔

فردی کہ جس سے وعاکر ماہوں کہ اللہ تعالی تمام محلوق کو عموں سے تجات دے کر مجھے واکی مخم عطا كروب اورتى قوت يرداشت دے دے كه بي اس برعظيم كو منبعال سكوں . فرديا كد ميرے سركى نولى عرش براور قدم تحت الزي على جي اور عبراليك القد مشرق على اور ودسرا مقرب على ب يعني خدا مع جھے کو ارض و عالور مشرق ومقرب کے آمام حالات سے باخیر کر ریا ہے اور تمام تجابت مجے سے دور کر وے محتے ہیں۔ قرمان کے خدم علد ر ملل کے لئے ہے شار رائے ہیں لینی خدا نے منتنی تقلوق پید کی ہے ای اقدر خدا تک ر مبل کراے بی بی اور بر محلوق این بعد کے مطابق ال رادوں پر گامون ر تی ہے ور ش نے برراہ پر چل کر ویکے میالیک کمی رہ کوخانی سیں یا یا۔ چریش سفوداے وعائی کہ جھے ایدوات تناوے جس یں تیرے اور میرے موالو کی اور تہ ہوچنا نچاس نے وور است جھو کو عطائر و پائیکس اس راست پر چینے کی کسی ود مرے میں طاقت تسیں ہے۔ اس کامفموم یہ ہے کہ طابین الی کے لئے صروری ہے کہ فم و آرام میں بھی خوشی کے ساتھ اطاعت الی کرتے وہیں کیونک ایسے عام میں اطاعت کرنے والوں کو دوسروں کی بد مست مت جد قرب الى حاصل بوجانات فرويا كه جوائم دى سے جس كو دنيا نامر د تصور كرتى بواورجو و نيا كے · ریک مرا بوہ ب دو مقبقت میں بامرد ب. فرویا کہ تیں نے ایک مرتب یہ بدائی کہ اے اور محمل امیرے كام كي حميل كر تروه شريق ووريدور به والاجول حس كونهجي موت سين ور شجي يحي حيات جاد وال عملا كردوب كاميري مموعد جيزوب عاج الرناكوند بيري عطت التي متحم عدم أوسمحي دال مين اور میں تھے کو بیاطک میناکر وں گائس کو تھی وال تر ہوگا۔ ارباج کے جب میں سے صواکی وصدا تیت پر مب استرقی ل از میں ہے ویک کر ارض و جامیرا طواف اس اس سے میں میکن مخلوق کو اس کا تطعاظم سیس قرط یا ك ين بديد الما ينيل كل كم مخلوق بم من مستن طالب علائك اس في بعي تك جان كالشكر مجي اوا تنہیں یہ معمام یا ہے کہ شکر تعت مدیعے بعد وطالب من مانونا کاسٹے کیوراس کے بغیر منت مجمی شیں ہتی۔ اور کے ہر میں علیادا ہے علم کی زود تی اور رود ہے۔ ماری اور ٹی علیب کر تے ہیں لیکن جس ہر مجھ فدات کے سے طلب کر ناہوں جم رہے مو کی بھانوں کو سرے ماصل ہوسے وہار کہ جھ سے مرف

وی او اُ ۔ ۱۰ قات کریں جو بیاؤ ای تھین کر لیس کہ بی محشر بی سب ہے مجل مسلمانوں کو جنم ہے نجات والا لوں گاس کے بعد خود جنست میں جات کاور جو شخص اس مزم میں پخشنہ براس کو چاہئے کہ نہ آو میری مد قات ك في آئور في مام كريد - قروياك فدائ جي ايك عدائي الم مويتا مون درس كيعددون الكي دى بائك جسي موت كالسور تك در موالا بايك اكريس عليه تيشا مع دے سائے میں جمل بھی رہان ہے نکال دول توده وعظ کوئی ترک کرے کمی مربر سرچ حیس ۔ فرایا کہ عل عالق، تلوق سال طرح ملح كروب كر مجى جلد نيل كرور كال فرما ياك أكر جي كوكلوق سايد تعلمون موسك على حفرت باح يد كم مرتب مك بيني كيامور الوده بات بايزيد الند تعالى عيركي ب مخلوق ك سن يون كرويتاس ك كه جمال تكسويريدك كلويكيتي بوال مراقدم كيب اور خداسة ان س كسي رياد و مجيم مراتب مطافر القيس كول كدبايزيد كاقبل توبيد يك يش متيم موس اور ند مسافر - اور ميرا قل ہے ہے کہ یمن خد کی وحدا نہے ہی مقیم ہوں اور اس کی مکرتی مرکز آجوں - فرما یا کہ جس دن سے صد تعالى فيري خودى كودور فره ويام جنت ميرى خوايش مند باورجهنم بحديده ور بعاكى بادرجس مقام پر خدائے بھے پہنچاد یا ہے کر اس میں فردوس اور جنم کا گزر جوجائے تو دونوں اپنے باشدول میت اس می قاموجائیں۔ فرما یاک محلوق تودہ باتی بیان کرتی ہے جس کا تعلق خالق و محلوق سے بھن میں وہ بات بیان کر آبو صداکی او انحن کے ساتھ ہوتی ہے۔ فرہ یا چو تک میرے والدین نسل آوم سے تھاس سے ان کو آوی کماج آب يك ميرامقام وه بج جمال ند آدم بيت آدي- پر قرو ياك بس فير حل يل يح کوزندہ بایا ہے وہ مرف حضرت بایز برجس ایک مرتبہ آپ نے یہ آیت تلاوت اربانی ان بطش ربک تشدید

اس کے کروہ ہو تقاوق کو بکڑتا ہے اور میں ہے میں کاواس پڑنر کھ ہے۔ قربان کے کر دست میں شدید ترین ہے اس کے کروہ ہو تقاوق کو بکڑتا ہے اور میں ہے میں کاواس پڑنر کھ ہے۔ قربان کہ میرے قلب پر حشق کالیہ علم ہے کہ پوری و نیاجی کوئی بھی اس کی ہے تک ضیل بھی سکا۔ قربا کہ اللہ تعالیٰ تیاست میں جھے ہے قرب بلا کر فروٹ کا کہ کی طلب کر آبوں جو میر ہے اس میں و نیاجی میرے مراہ تھے اور ان ہوگوں کو جو میری وفات کے بعد سے میرے حرار کی ریاست کو تاریخ و میری وفات کے بعد سے میرے حرار کی ریاست کو تاریخ کے دیاست کو تاریخ کے دیاست کو تاریخ کے دیاست کے بعد سے میرے حرار کی ریاست کو تاریخ کے دیاست کے بعد سے میرے حرار کی ریاست کو تاریخ کے دیاست کے بعد سے میرے حرار کی ریاست کو تاریخ کے دیاست کے بعد سے میرے مطابق کام کئے میں نے میں تاریخ کی تیری بات مال بھتے میں اور حیب سے ہوگوں کو میرے میاست ریاجائے گاؤ حضور اگر میں شاو فرائی کے کہا تاریخ ہو ہے توا ہے تاریخ کر آبر والدر بیمال کی کے بہت کی کہا تاریخ کر دول گئین میں حرائی کوئی کوئی کر دول گئین میں حرائی کر دول گئین میں حرائی کر دول گئین میں حرائی کر دول گئین کی کہا کی کھیں تاریخ کر دول گئین میں حرائی کر دول گئین میں حرائی کر دول گئین کی کوئی کوئی کوئین کی کوئین کے دول گئین کی کر دول گئین کی کر دول گئین کی کر دول گئین کی کر دول گئین کی کوئی کوئین کر دول گئین کی کر دول گئین کی کر دول گئین کی کر دول گئین ک

ہوں پھر تھم الی سے ملا تک آیک فور نی فرش کھا، یں مے جس پر بیں کمڑا ہوجاؤں گاور حضور اکر م امت كان بررك كوما فرأيكي عي جم كاناني بدائس بوااور فداتعالى ان كم مقام عي مجه كو كواكر ك فرمائے گا۔ اے ہمارے محبوب اور سب تمہارے معمال میں لیکن میہ ہمدامعمان ہے۔ فرما یا کہ جس لوگوں في براكام من بايد آئيد وسن كي من كامعولي درجيد عو كاكر قيامت يل دو بالاصاب بخش دسيّ جأئي كر فرما يأكه الما الله التيراع في في في تيري، الوات وي - فرما يوكه قيامت على تقوق كاليك ووسرا ے ناط فتم بوط نے گالیکن میر جورشتہ فداسے قائم ہےوہ سی عتم ہوگا۔ فرمایاک محشر میں تم مانہاء کرام مبرنور يرجبوه افرور بور ع اور تمام اولياء كرام كى كرسيال لوارنى بور كى ماك تلوق انبياء واولياء كانظاره كريم ليكن ابوالحن وش يكتاني يرييض كالماك خدا تواني كافقاد كر بارب قرماياك صرف مقامت في كر ين ي قرب الى عاصل ميں بوجا آ۔ بلكر بندے في و يكو شاتعالى سے ايب اس كودائيل كرو سے يعى فنا ہو مائے کیونک فنائیت کے بعدی ذات خدوندی سے محلی حاصل ہو سکتی ہے۔ فرا یا کہ میں اللہ تعالی ے کتابوں کے تھے وہ مقام عطان کر حس میں تیرے مواجری جودی کاد جود الی رہ جائے۔ فرواد کے آزار منج في الداف علوق دور يو كن باورات الله الله على تحقيد أروه كن المتاوول بار على توسير ودیک ہے جس کاجس کسی طرح شکر اوائیس کر سکا۔ اے اللہ اجس کے ایٹی پرشے تھری روش آول م وی حق کہ جس شے پر تیری ملکیت تھی اس کو بھی تربع کر دیااب توب اوائد ہے کہ جرے وجود کو شرائر وے ماک تو ی توبل رہ جے۔ فرمایا کہ علی جائیس قدم جلد جن علی سے ایک قدم عرش سے تحت النرى تك تحاادر باتى قد موس ك متعلق يحر نسي كر سكا

پھر قربالکوا۔ اللہ اجبری تخلیق صرف تیرے لئے ہے الذا بھے کی دو سرے کے دام بھی کر فقرت کرتا۔
اے اللہ اجب ہے بندے فعار وطاعت کوار بہت سے حماد وج کوار بہت سے علم و تجاد گی کوہند کرتے ہیں لیکن بھے ایسانیادے کہ بھی تیرے سواکسی شے کو پہندت کرسکوں فرویا کہ اے اللہ الجھے ایسے بندے سے طا دسے جو تیراج میلیے بندے سے اللہ وسے بند ہوگا کو طرح لیے بول اللہ بھی اس کی محبت سے فیض یاب بوسکوں فرما یا کہ میں راہ موال میں جان فداکر نے والے شدہ کی آیک جماعت ہوگی لیکن شراب شدید افھوں گاجس کا حرش ان سب شرواء سے بند ہوگا کیوں کہ مجھے فداکی شوق ششیر نے آل کیا ہے اور بھی ایسائل درو بول جس کو کر سے کا درو بہوں جس کر دو بول میں بالا تک قائم رہے گا۔ فرویا کہ صوم و صلوا آ کے پیر نہ تو بہت ہوتے ہیں مگر جو س مرد کی مرتب کے بورائل میں دو افراد ہے تھے جن مرتب کے بورائل جس دو افراد ہے تھے جن مرتب کے بورائل جس دو افراد ہے تھے جن مرتب کے بورائی جن سے بین دو افراد ہے تھے جن میں سے ایک مسلس ایک ممال تک مجد سے بین براہ بنا تھا اور دو مراد و ممال جگ مجد سے بھی دو افراد ہے تھے جن میں میں سے ایک مسلس ایک ممال تک مورے بوت بھی بین ار جنا تھا اور دو مراد و ممال جگ مجد سے بھی دو افراد ہے تھے جن میں میں سے ایک مسلس ایک ممال تک محد سے بھی بین ار جنا تھا اور دو مراد و ممال جگ مجد سے بھی دو افراد ہے تھے جن میں سے ایک مسلس ایک ممال تک مجد سے بھی بین ار جنا تھا اور دو مراد و ممال جگ محد سے بھی دو افراد ہے تھے جن

محرى كايك محركي فكرومشاهدوان دونور كى سال دوسال كر حيادت سے كسين ديادہ ہے۔ كار فرما ياك جب تم اي تلب كوموج در يك طرت يا ملوك قاس بين سعائك على تمود ريوكي ورجب تم خود كواس میں جمونک کر را کہ بن جاؤ گے تو تمہاری ر کھ سے یک درخت نکلے گااور س میں پھلول کی بجا نے تمریقا نکلے گاوراس کو کھاتے ہی تم وحدا بیت میں فناہو جاؤ کے۔ فردیا کہ ضدے سے ایسے بدے تخلیق کے میں ک جن كاقلب بورة حيد سے مل طرح موركر ويركياب كداكر ارض و على تمام اشياءاس توريس سے كزري ق وہ سب کوجل کر راکھ کروے۔ مشوم یہ ہے کہ خداے سے بقدے پیدا کے میں جن کو یدوالی سے سواکسی شے سے سرد کارشیں۔ قرب یاک جور رقلب اولیاہ می نمال ہوتے میں گردوال میں سے ایک رار بھی فاہم کر ویں ہو تا سال وزیمن کی قمام کلول پریشال موجے۔ فرا ایک خدا کے ایسے بندے مجی ہیں کہ جب وہ لحاب اوڑھ کریٹ جاتے میں فوجائد مارول کی رفتر تک ن کونظر کی رہتی ہے اور مارنگ بندول ف کی اور مل عدار الن پرجاتے میں وہ می افر سے رہے میں اسی شاتھانی ہے کرم سے تمام اساسان اللهول سے الله ويتاہے۔ فره ياكد ووست دوست كياس سي كرعام كويت على حود ملى مدد س فرہ ذکے روح کی مثال ایسے مرح کی طرح ہے جس کا لیک بازو مشرق اور دوموا مغرب جس ہے اور قدم تحت النزي ميں ۔ فرواح كد جس كے قلب ميں معفرت كى طلب مواود دوئتى كے قابل نسي- اروج ك الل الله كاراريا ہے كساتوه و ين ورنيايي كمي برطاہر كريں ورند صافعالي اس پر كو كوجه بوات و سے قرمايد ك ديد حضرت موى على سے ميد فرما ديا كياك "تر ميس بركز ميس ويكيد مكن" وير س فاستده كرائى كسيس مجال بيد اوراس تزالى فرماكران لوكوسى ربان بدكر دن كى جوال كاديدار كم متحى رہے ہیں۔ قربانی ک خد فے اہل اللہ کے قلوب پر البناء رکھ ویے کہ اگر س کا ایک درو بھی کلوق پر ظاہر ہوجائے تو قناہوجائے کیکن خدانقعالی چونکہ حودان کی تحمرالی فرمانار بٹائے جس کی وجہ سے وہ س بار کو فصلے کے قابل رہے میں اور اگر خدا تعالی ال کی محمد اشت سے وست پر و رہوجائے توان کے عضاء کارے مكزے ہوجائيں وركسي طرن بھي اس ہوجه كورواشت ناكر سكين كرجب خدا كے مخصوص بندے ال يكذت بين توج تدريد خاموش موجات بين اور كمى ايد يكى بوت بيك كدوه برندے ذكر الى يمن مشغول موتے ہیں توبوری کائنات خوف سے لرز ویراندام موجاتی ہادراو بیاء کرام پرتی وقت ایے بھی آتے ہیں جب كد الكريمي خوفزوه بوجائے مير - اول انقبر حل روح كروفت طك الموت ووم الدراج العمال ك وقت کراہا کانبین. سوم قم میں تھیری سوال کرتے وقت، قرمایا کہ غد تعالی کی نوازش کے بعد برے کوالی اساں فیمی عطائر وی بیاتی ہے کہ جو پکھ محی دیان سے نکال دیتا ہے اس کی تعجیل بوتی ہے۔ امرہ یا کہ جب تک مجھے یہ ایچان کال نہیں ہو کیا کہ عمر رزق خدا کے باس ہے اور جس واقت مجھے یہ بقین

ہو کیا کہ گلوق ہوئے ہے عاجز ہے اس وقت تک گلوق سے کنارہ کش شیں ہوا۔ فرما یا کہ رتدگی ای طرح کا رائی چاہے کہ کر او کا تین ہی معطل ہو کر رہ حائیں اور خدا کے مواکسی پر خدار افعال نہ ہوسکے اور اس طرح رمدگی گزارہ کہ رہ ہیں گرن کا تین کو چھن لا جائے اور ہیں رہ دگی ہر نہ کر سکو تو کہ اور کہ رہ ہیں گرن کا تین کو چھن لا جائے اور ہیں ہے اور ہیں ہوری اور سب ہے اونی رہ بر دندگی ہر کر لے کا یہ ہے کہ جب کران کائیس بارگاہ حد دیدی تک حاضر ہوں نو عرص کر ہیں کہ تیج ہے لاال برزے کے گا ور مواکس کر میں کہ تیج ہے لاال برزے کے بواکوئی یہ کام سیں کیا۔ فرمایا کہ اہل اللہ کے فراور خو تی منجانت اللہ ہو کر تے ہیں۔ پھر اور پھو کر کے کہ ور میں کہ موف وہ ست سے تعمق رکھاجا ہے اور حدا ہیں۔ پھر اور پھو کر گئے بردہ کو گئی بردہ کو گئی دوست سے تعمق رکھاجا ہے اور حدا ہوں کہ دوست سے تعمق رکھاجا ہے اور حدا ہوں کہ دوست سے تعمق رکھاجا ہے اور حدا ہوں کہ دوست سے تعمق رکھاجا ہے اور حدا ہوں کہ دوست سے تعمق رکھاجا ہے اور حدا ہوں کہ دوست سے تعمق رکھاجا ہے اور حدا ہوں کہ دوست سے تعمق رکھاجا ہے اور حدا ہوں کہ دوست کی دوست سے تعمل کے جو لیک شہر ہوں گئی مشاہد ہوں کو دوست سے قواس کو دہ قرب معمار کی کہ دست میں برد کو گئو تو اور اس کے لو رہا ہ ہو کہ کہ مشاہد ہوں کر تے رہے ہیں اور بعض بدول کو دہ مواتب دھا کر تے رہے ہیں اور بعض بدول کو دہ مواتب دھا کر تے دوست سے میں اور بعض بدول کو دہ مواتب دھا کر تے درجے ہیں اور بعض بدول کو دہ مواتب دھا کر تے درجے ہیں اور بعض بدول کو دہ مواتب دھا کر تے درجے ہیں اور بعض بدول کو دہ مواتب دھا کہ کی مشاہدہ کر تے درجے ہیں اور بعض بدول کو دہ مواتب دھا کہ کی مشاہدہ کر تے درجے ہیں اور بعض بدول کو دہ مواتب دھا کہ کی مشاہدہ کر تے درجے ہیں اور بعض بدول کو دہ مواتب دھا کہ کی مشاہدہ کر تے درجے ہیں اور بعض مشار کی خدمت میں دو اس کے درجہ میں مشار کی خدمت میں دو اس کے درجہ اس کے تو اس مشار کی خدمت میں دو اس کے درجہ اس کے تو اس کے درجہ اس کے تو اس کے درجہ اس

مريش بو آب وه النظايب بهي بوجانا ب- فره يأكه مدق ولي ست عمادت كر غوالول كوخد العالى اسية كرم ے ان تمام اشیاء کامشلبرہ کر اویتا ہے جو قاتل وید ہوتی جس اور وہ ہاتس بٹاویتا ہے جو عاصت کے رکن ہوتی میں۔ قرہ یا کہ راوموں میں کیک ایساباز ارجمی ہے جس کو شجاعان طریقت کا بازار کواجا ، ہے اور اس میں ایس ایک حسین صورتی ہیں کہ سائلین وہال پہنچ کر قیام کرتے ہیں۔ وہ حسین صورتی ہے ہیں کرامت۔ اهاعت- ریاضت- عبوت ربد- حرمای که دین و دنیاور جنت کی راحتی ایک چنری میں که ال بل ج جانے والا خدا سے دور بوجا ہ ب اور بھی اس کا قرب حاصل میں کر سکتا۔ اندا بندے کو چاہے کہ محلوق ے کتارہ کش ہو کر یادائی میں کوشہ نشی افتیار کرے اور بحدے میں گر کر ، او کرم کو عبور کر صابع اور خدا کے سواہر شنے کو اس طرح نظر مد ز کر یہ جائے کد اس کی وصدا نہیں میں کم ہو کر اپنے وجو و کو فاکر وے۔ قرمایک علم کی دو تسمیس میں اول ظاہری ۔ دو تم باطنی ۔ علم طاہری کا تعلق عداء سے بدار علم باطنی عدائے باطن کو حاصل ہو، ب میکن علم باطن سے میمی فزوں تروہ علم ب جس کا تعلق اللہ تعالی کے سریستار روال ہے ہے اور جس کی مخلوق کو ہوا تک نسی لگ سکتی۔ پھر فرما یا کہ و نیاطلب کر بھالوں پر و نیا حکمران بن حاتی ہے۔ اور آرک الد نیاوتیا بر حکومت کر آ ہے۔ قربایاک فقیروی ہے جو دیا ہے بیاز ہوجائے کیونکہ ب دونوں چزی فترے کم ورجی ہیں۔ اور قلب ان کادولول سے کی حم کاواسط سیں۔ فرا یا کرجب اہد تعلل او قات من سے کمل قمے نماز کا طالب نسی ہو آناؤ پھر تم بھی کمل از وقت طلب درق ہے احزاز کرو۔ قربایا کہ صاحب حال اپنی حالت ہے خو، مجی ہے جربو آ ہے۔ کیونکہ جس حال ہے وہ مسکاو ہوجائے۔ اس کو کسی طرح بھی صل تعبیر نسی کیا جاسکا۔ بلک اس کو علم کماجائے گا۔ جرمایاک جس جماعت میں سے اللہ تعالی کسی کو سرفراز کرنا چاہتا ہے اس کے تصدق میں پوری جماعت کو بخش دیتا ہے فرہ یا کہ خالماء کا بیہ

کہ ہم جائیں انہیاہ ہیں. بلک ور حقیقت انہاہ کے جائیں وہاء کرام ہیں کو کا ان کو ملم ہامن حاصل ہوتا ہے۔ اور حضور اکر م سے کٹر اوصاف ان جی پانے جاتے ہیں۔ مثلاً لقر و محا المات و و بات وغیرواس کے عداوہ جس طرح حصور کر م کا بھر وقت ویونر انبی حاصل تھا۔ جس طرح فیرو شرکا مخاتب اللہ تصور فرائے تھے۔ در حیرو شریر مبرے کا میسے تھے۔ دور کلون سے ذیوہ ربع و منبطے کا م نہ سے تھے۔ اور پایتدی وقت کے بھی ال چیزوں سے فاف نہیں ہوتے تھے جن سے کلون خوفروہ رہی سے م اور نہ بھی آب ال چیزوں سے وقات داست فروتے تھے جس سے کلون کو تی ہوتے ہی ہے ان تو جات کی سے ک چیزیں او یوہ کرام جس بھی بیلی میں تیں۔ اس لے سمج معموں جس جائیں انبیاء وی بوگ ہیں۔ فرویا کو میں۔ میں جائیں انبیاء وی بوگ ہیں۔ فرویا کر حصور اکر م سے ایسا بھی جس بیلی میں تیں۔ اس لے سمج معموں جس جائیں انبیاء وی بوگ ہیں۔ فروی ہو انہیں۔ خوالے کو

قرمایا کہ سمی بسید کے باوجود بھی حمیس جھٹا جائے کہ تم حدا کے لائق قبیں ہو۔ اور نے حمیس اس حتم کا و توی کرنا چاہتے ورنہ ولیل کے بغیر تمہدا و توی ندھ تابت اوگا۔ قربایا ۔ تم جو چاہو خدا سے طلب کرونیکن للس کے بتد اور جاہ و مرتبت کے علام ند مو کیونکہ محشر میں مخلوق بی محلوق کی وشمن ہوگی لیکن معراد شن الله تعالی ہے دروہ جس کارش بوجائے اس کافیصد مجی نیس ہو سکتا۔ فرماد ک اكر تم خدا كے سواد و سرى چروں كے طالب يو تواللہ تعالى كے ساتھ علوجتى كا تبويت ويش كروكونك عالى بمت وكول كوالقد تعالى برث سے تواز ويتاہے۔ فرمان كدست وك وي بي جو شراب محبت كاجام في كر مدجو تل وہ اتے ہیں۔ فرہ یا کہ محلوق کی یہ خواہش رہتی ہے کہ و نیاہے عقبی کے لافق کوئی چیز ساتھ ہے حامی لیکن فائیت کے سواعتیٰ کے قاش کوئی شے نہیں۔ فرو یاک امام دی ب حس فرامیں طے آر لی ہوں۔ فرمایا که بندوں کو کم رکم انگاذ کر الی خرور کرنا جائے کہ تمام احکام شرعید کی تھس سحیل ہوتی رے اور انتا علم مت كافى برك اوامرو قواي بركاحقه والفيت بوجائد الزايقين بست كالى برس بدر عمر ويح كرجتارة ومقدر موجا بمرور لكررب كاوراخازر بت كان ب-كرية مقرر كروورق واكتا كرتي بوع رودوكي تمنابال ندرب فرواك اكرات تعالى كى كواس كمراتب كالمتبار ع عيين على منجادے بسے بھی س کی یہ خواہش نہونی جائے کداس کے حدب بھی ملیتیں میں وافعل بوجایں۔ قرما و ك اكر تم ارض و عاور حدى ذات ك دريد خد كوجاتنا جابو مح جب بهى نيس بجان بين الت توريفيس ك ساتھ اگر س کو جانا جاہو کے قاس تک رسائی حاصل کر ہو گے۔ فرہ یاک بھٹے کے بحاے دریا سے گزر کر مجی یاتی کے عباع مون جگرمے رہوا کہ تمہد عبد سعداے کو اندازہ بوسکے کریمال سے کول موفت جر مجى كزراب، فرماياك نيكول كروك وقت أيك سفيدابر برستار بتاب ادر ذكر التي كروت من ر مك كي عشق كلياد سرير ستائي ليكن فيكول كالوكر قوام كي القرحمت ورحواص كي لئ عفلت ب- مجر فرماً إكرتين ستيول كي طاوه سب ي يوك مسلمان كافتكوه كرت رجع بين - اول القد تعالى مومن كافتكوه نسي كرة ووم حضور اكرم فكوه ضيل كرتے سوم أيك موسى دوسرے كا فكوه سيل كرة - فران ك سركى جی یا فجاتسامیں۔ اول قدموں سے سو کرنا وو تم تلب سے سؤ کرنا۔ سم بہت سے سؤ کر نا۔ چدم دیدارے دربعہ سفر کرنا۔ جمع فائلیت فلس کے ساتھ سفر کرنا۔

نرہ یا کہ جب ہی نے مردان حق کے مراثب کا ندازہ کرنے کے لئے جانب مرش نظر ڈال تو معنوم ہوا کہ وہاں قیام اولیاء کرام ہے نیاز ہیں۔ اور می ہے نیازی ان کے مرتب کا انتمانی درجہ ہے اور بید درجہ بھی اس وقت حاصل ہوتا ہے جب بذہ ایھی طرح خدا تعالیٰ کی پاک کا مشددہ کر لیٹا ہے۔ فرہ یا کہ بڑاروں بعدے شریعت پر کامزن ہوتے ہیں جب کمیں ان ش سے صرف ایک بندہ ایسانگلائے جس کے اطر سے بھی شریعت

می گروش ار نے تکتی ہے۔ قربا کا الد تعلل نے اولیاء کرام کے سے تانوے عالم تخلیل قرمائے ہیں۔ جن میں ے من ف کید عالم کی وسعت مشرق سے مغرب تک اور عرش سے تحت الشری تک ہے۔ باتی اٹھانوے عالم کے حوال بیان کرے کے لئے کمی میں مب کشائی طاقت نمیں۔ فرہ یا کہ اہل اللہ کی مثال رور روشن کی طرح ہے۔ اور جس طرح دل کو " فلب کی واشکی ور کار ہوتی ہے۔ اولیوء کر ام کو یہ فالب کی ضردرے نمیں رہتی در حس طرح شب تاریک کو ماہ اجھم کی دوشنی در کار بھوتی ہے اور میائے کر ام اس سے ے یہ ہوتے سے کیا دہ حود سے کال سے زیادہ عود محقیں۔ قرمایا کدوں کے لئے ریموں کی طورت فتم ہوجاتی ہے جس کو خدار استدو کھانا جاہتا ہے۔ قرا یاک خدا تعالی صوفیاء کے قلوب کو تورکی بیمائی عطا فرمات ہے۔ اور س بینان میں اس وقت تک اصافی ہوتا جاتا ہے جب تک وہ بیمائی تھل ذات التی سیس بن جاتی۔ فرمایا کہ اللہ تھاتی مدوں کواپی جانب مدعو کر کے جس پر جاہتا ہے اپنے فقتل سے راہیں کشادہ کر ویتا ے۔ فرویا کے بدر معد معرفت کوئی مدت اپنی سفتی کو فرقانی ہے میں بھ سکا۔ بزاروں آتاور فرق ہوتے ہے گئے۔ س ایک، ت باری غال کاوجود باتی رد کیا۔ فرمایا کدرور محشر جنب حضور اگر م محلول کے معالت ك ين من ير توبيد لي بي كواليد عامد كود كي كريدى تعلق عوال كري ك- كري وك كورسيد اوريمال كي ينتي كن ؟ كونك فتالي القد موف والى جماعت كواكي راجول ع جنت بل يهيايا بات كاكه ان يوكوني سين وكيوني كان قره ياك الله تعالى تك رسائل كي الشرائي مرسي جن الر عى سب سے يكل موں كر مت عد اور اس متوں سے مربحت فرو آ مح فيس بزھ كھ اور اكل منازل ے محروم روجات میں۔ ورویا کے مواقعت و صواحت و دول جدا گات راہیں ہیں۔ بداعت کی رو اوقد تک پہنچ ویتی ہے۔ لیکن متلالت ن راہ بعدے کی جانب سے اللہ کی طرف جاتی ہے لند ہو فحض یہ و حوی كريات كريس فد عك بيئ كياده بعوال جاورجوب كتاب كد جحصفد تك كانجاد كي جود اي قول يرايك حد تک مدوق ہے۔ ارو کا خداکو یا لینے والاخد والی شیس رہتا۔ لیکن وہ مجی فتاہی تعیس ہوتا۔ اروایک اللہ تعالی نے سے اہل مواتب بدے بھی پیدا کے ہیں۔ جس کے قلوب اس قدروسیج ہیں کہ مشرق و مغرب کی وسعت بھی ان کے مقابے میں بھی ہے۔ فرما یا کے مروہ میں وہ قلوب جن میں ضوا کے مواکمی اور کی مجت جا كزير بو حواد وه كتفرى عبادت كزرند بورا - بجرفره ياك تي چيزول كا تحفظ بحت والورب - اول علوق سے ضا کے رازوں کی حفاظت روم محلوق کی برال سے ریاں کی حفاظت، سوم پاکیزگ عمل کی حفاظت وفرواك فدااور بدع كمايين مب برافيب نفس به اورجس قدر فك وكر كان سے کو نفس سے چکامیت ری حتی کہ حضور آکر مرجمی نفس سے شاکی رہے تھے۔ فرما یا کددین کو جنتا ضرر حريس عالم ادر ب عمل دار ، ينتجاب النائقسان اليس من مين بنجاء قرا ياكد سب من العل امورة كر

النی سخارت تقوی ور محبت اولیاہ جیں۔ فرہ یا کہ گر تم بل ایا کی تظاموں سے ایک تار میل وور بھی بور کناچایہ کے آیا گئی بست بری عبارت سے اور س میں ست سے معاد مضم میں۔

قره یا که موسمی ریازت کافواب ایک سوخ کے مساوی ورجار دینار صدقد اسینے سے بھی افضل ہے۔ اور یس کو کسی اور سیکی ریازت تصیب بوجائے اس پر صدائی رحمت ہے۔ قرباہ کہ قبلے ور حقیقت بارج ہیں۔ مساجو موسمان کاآبید ہے۔ دوسر بیت المقدس او حصور کرم کے سو گزشتہ تمام انبیاء کرام کاقبید ہے سوم بیت محدر ہے آتان اور نگ کاقبد ہے چہار موسل بیادہ کاقبد ہے چھم و سے باری تحقی ہے جو عمر اور کا قمدے جیسا کرق آل میں اور اور کیا۔

فايما تأوالتم ويالعه

یچی جس طرف تم مه بچیم وای طرف الله موجود ہے ۔ تیج فرہ یا کہ طالب جب داستہ جس و س مقام بر د ہر کھا چکن سے تب کس کیار اویں جگ طفر نسیب ہوتی ہے۔ لیٹن ابتد طابین حدا کو ہے حد منالیم، و وينون كامقابله كرابا ياسب بمركبين قراراتي ميسر الات ورجب تك القد تعلل تميس كمل طور يرجينون النظر معاد فراد سال وقت تك المح سام الروكيونك الأقتى الى ساخ أركان عربر مى سال المح كر قار ي جديد بحي تيس وسال عرفره و كم سوي و المعروق ي حس ريس و جرب ورستر عمل وه ب رو من او کیاں اور کے در شمیدلوگ توریسی ہے درجہ خدا کامشارو سرے میں ۔ ور دوست ور غیب ے وجھے ہیں۔ اور جو اور معالک ہے مشاہ و کرتے ہیں۔ اور جب لوگوں ہے ہو چھاک آپ نے مدا یو كمال ويلها؟ قالها ياك يس مقام برين قود كوسي ويكناه بال خداكو ويكناجون - فرماياك كثروكون ب وقوی تو کر ویا لیکن شیں موجا کہ ہے وقوی اس بات کی دلیل ہے کہ معرفت طامل میں جولی۔ یکسہ یہ د موی خود الکے ہے تواب بن کیا۔ مرمایا کہ حل و یافل کا اندیشہ کرنے والے الل حق نسیں بوسے۔ ومایا كم عل كر عاكو بهتر شے بے ليكن اتى واقليت بونا ضرورى سے كمال تم خود بويا تميارے يتى برد و يونى دوسر ب كيونك كمل وى چھاب حس تے يس برد و كونى دوسراند ہو يك دہ محل تم خود كرب مور اى كال اي ب. جي كن آجراب الك كال ع تجدت كرت مون اور جيره مرمدہ میں سے اب جانے تووہ مفسی جو کر رہ جائے۔ فرمایا کہ خداکو سرچک سی طرح حاضر مجھو کہ تسدادجوہ بالىد بكونكد تم ابى التى يا ياك بالكري الماك مستى ي محروم ربوك قرار وك عبوت والإحسال بون بي ا رمان پالک ہے اس کی اطاعت کر نامے ۔ مجر قرما یا کہ معرفت اللی طاہری مبادت ولیاس ہے حاصل معیں سوتی ۔ اور جو دک اس کے در بی بین کہ معرفت عبودت و باس سے حاصل ہوجاتی ہے وہ " رمائش میں جاتا یں۔ فرایا کہ نفس کی خوامش لیک بوری کرنے والدراہ مولاش ہے ، اکالغے برواشت کر باہے۔ فرویاک

گلوت میں تقتیم رزق کے وقت فدانے جوانم دول کو فم واندوہ حد کیاد، انموں نے قبول کر ایو فرویا کہ ولیے اور یا کہ ولیے مرائے ہوائم دول کو فم واندوہ حد کیا ور انموں نے تعزیبو کر راہ مولی بی کئن رہتے ہیں۔ اور اپنا حال کیمی تحلوق پر طاہر نہیں ہوے و سے ور جب ایل و یہ ایش ہے نمک کھا ۔ بید ہوجاتا ہے۔ عرب یا کہ این تحل ہر فروکو یہ عطائر اور ہے کہ اسپنا عمل کو ہی بیٹ ذال کر صفیق دلی ہے فرائی میں مشنوں ہوجات نے فرویا کہ مقدرات پر شاکر رہنا ایک برار متبول عبادات سے افضل ہے۔ فرویا کہ آگر استعمل ہوجات ہو تھی ہوت کی ہوائش بی کسی پر فیک جائے تو وزیر بی نے کی حوالی بیتی دے ذرک سے بات کے اور سے کا کہ ایک مناز کو اور ایو ہی کسی پر فیک جائے تو وزیر بی نے کہ حوالیش بیتی دے ذرک سے بات کر نے کو ورب جائے اور سے کہ کی دور جائے در سے کا کہ اور سے کا کہ درب جائے ہو وزیر بیل کے دور جائے اور سے کہ کی کو ایش بیتی دے ذرک سے بات کر سے کو درب جائے ہوں جائے درب جائے ہو درب جائے ہو درب جائے کو درب جائے ہوں جائے ہوں جائے ہو درب جائے ہو درب جائے ہوں جائے

فر، یا که وزیس کس سے معاندت کر ناسب سے بدار شے ہے۔ فره یا که صوم وصلوق کو افضل اکثال بیں ليل غرور و تحبر قلب سے فكال ويناس سے بھى بمتر عمل ہے۔ فرا ياك جاليس سال تك عباد ت كر ناخرورى ے۔ وس مل قاس لے کر دہاں میں صداقت وراست بازی پدا ہوجا عادروی سال اس لئے کہم کا بر حابوا کوشت کم بروجائے اور وی مال اس کے کہ خداے تلی پید بوج سے بور وی سال اس لئے کہ تمام حوال درست واصلاحی ہو جائیں۔ اور جو همض اس طرح جایس سل عبادت کرے گاوو مراتب بل سے بڑھ جائے گا۔ فرمانے کدو نیایس محلوق سے فرمی اعتبار کرو۔ اور تھل آ داب کے ساتھ جارع سنت كرتے رہو۔ اور خدا توالى كے ساتھ ياكيركى كى رندگى بسركر وكوتك وہ خود يھى پاك باور اس نے ياكيزه وگوں کو محبوب رکھا ہے اور یہ راستہ مستول اور وہ الوں کاراست ہے۔ فرما یاکہ موست سے محل تین بیزیں مامل کراو۔ اول یہ کہ حب الی بی اس قدر کرید وزاری کروک مجھول سے آسووں کے بحائے مو جادى وجائ دوم يدك خدا ساس تدرخاف رموك بيشاسك جكد دون آف يك سوماس كادكام کی بچا اوری کے ساتھ عبادت میں اس طرح شب بداری کرد کہ تمام جمم پکس جائے۔ فرمایا کے خداکواس الدارے باد کرو کہ پھر دوبارہ بادن کر تا ہے سعنی اس کو کسی وقت بھی قراموش نہ کرو۔ فرما یا کہ ایک مرتب الله كت ال طرح إنان جل عالى ب كدا وباره الله نسل كر سكاور جسباس كودوباره الله كت سنوان مجمد او کہ وہ خداکی تعریف ہے ہواس رہان پر جدی ہے۔ فرط یاک اگر تھارے قلب میں یاد النی باتی ہے تو تہیں و نیائی کوئی شے ضرر شیں پہنچا سکتی اور اگر تمہدے قلب میں خدائی یاد باتی میں ہے توکیاس فاخرہ بھی ساد مند فيس موسكاً. فار قروي كد خدا ك بمراد مشيره محوا كانام يقاب - فروا يك جس كو كلوق عل تم مرد تصور کرتے ہورہ خدا کے روپر و نامرہ ہے ور جو محلوق کی نظروں میں نامرہ ہے وہ خدا کے سامنے مرد ہے۔ فرمایا ک خدا في است كرم سے فو تحلوق كو أكاه فرد و أكر انتى ذات سے أكاه كرا ويتا تولاال الله كنے والا كوئى ف ہو ناک ملاؤمد سے التی کی واقلیت کے بعد بدے ، حر تخریص اس طرح غرق ہوجاتے کہ کلے بھی یاد نہ رہتا۔

فرایا کہ ایسے وگوں کی محبت افتیار کروہو آتش محبت سے فائمتر ہو بچے ہوں اور بحر فم میں قرق ہوں۔ قربای که درویش وی ب جس عل حرکت و سکون بق در باور ند مروت و قم سے بمره ور بور فرمایا ک ہوگ مرف من و شام عبادت کرنے ہی ہے خدا کی جنبو کا دعویٰ کر چینے ہیں۔ حقیقت میں مس کی جبوكر في الدويل جو براهواس كي تلاش عن ربين قرما يأكداس طرح سكوت اختيار كروكه مواسة الذي اور پکے مسے نے نظے ور قلب علی سوائے فکر اٹنی کے اور کوئی فکریاتی ندر ہے اور تمام امور و نیاوی سے تمارو کش ہوکر اے اعظماء کو فد کی جانب متوجہ رکھو آک تممار ابر معلقہ بی بر اغلاص ہواور اس کی عبورت کے سرائسي كى عرادت ندكرو- فرهاي كداو براه كے قلوب مث جاتے ہيں۔ ان كے اجسام فاہوج تے ہيں۔ ادر ان کی دوسی جل جاتی ہیں۔ ورائ کے خداکی ایک لحدی عبادت محلوق کی عربحری عبوت سے المفل ب-فرہ یا کہ افعال کی مثال شیر جیسی ہے اور جب بندہ اپنالڈم شیری کرون پر رکھتا ہے تو وہ شیر لومزی کی طرح مو مانا ہے۔ اس جب عل پر تاہ بالياجات وعل اسان موجا آ ہے۔ فره ياكر برراكوں كايا توں ب كد جو مريد مل كے بل ير عمل كر ما ب اس كے سے عمل سود مند نسين مونا۔ فرما ياك جنت يك داخل كرا وقريب بي ليكن واصل الى الله بوت كى راه دور ب- قرماي كدول يكى تنى بتزار مرجد مركر زنده بوناج ب- بعر قرمای ممکن ہے کہ ایکی حیلت جادوال حاصل ہوجائے جس کے بعد موت شد ہو۔ قرمایا کہ جب تم راہ خداجی ا بنی بستی کو فاکر ہو کے تب تنہیں ایک بستی ال جائے گی جو قتابو لے وال نسیں۔ قرما یاک مفائب اللہ بذے کے لئے لیک ابیاد است ہے جس سے معرفت وشمادت تعیب ہوتی ہے اور اس راستہ سے اللہ تعالی خور کو بتدے بر ظاہر کر ویٹا ہے اور بدایسام رتب ہے جس کا ظہر الفاظ بی ممکن شیں۔ فرمایا کہ القد تعلق اینا مر الية دوستوں كے لئے محفوظ ركھتا ہے اور اس دراحت البے معصیت كاریندوں كے لئے وقف كر دیا ہے۔ فرمایا کہ اللہ تعلق کی دوستی اس لئے ضروری ہے کہ جب مسافر اس مقام پر پہنچاہیے جہاں س کا دوست موجود ہو توور ول تمام تکالیع بحول جاتا ہے در اس کے قلب کو تقویت حاصل رہتی ہے الذ جب تم قیامت بی اس طرح مسافرین کر بینچو کے جمال خد تعالی تهدا دوست بو گاتو تهیں سرت عاصل ہوگ ۔ فرہا کہ جو لوگ مخلوق کے ساتھ شفقت ہے چیش میں آتے ال کے تلوب میں مخلوق کی روشن ب مخوائل باتی میں رہتی۔ اور جو لوگ اپنی جیات کو امور حد و ندی میں سرف جیس کرتے ان کی آسانی کے ماته بل مرامات كرر ديس بو كتي-

لیک فراسانی سے جی ردوانہ ہوتے وات سے نے سوال کیا کہ کہاں کافصد ہے ؟اس نے جواب دیا کہ مک معظمہ کا۔ آپ نے قرب یا کہ دہاں کیوں جارہ ہے ہو؟ اس نے حرض کیا کہ خداکی طلب میں جارہا ہوں۔ وربا کیا فراسان عمی مدافعیں ہے اور جیساکہ حضور اگرم سے فربایے کہ استعم حاصل کر وخواہ وہ چین جی

ہو " ليكن يہ ضيں كہ خداكى حل شي ايك مقام ہے وو مرے مقام تك جاتے گھرو۔ فرما يا كہ جس سانس مين بنده خدا سے حوش ہوجائے وہ سائس برسول كے صوم وصلوة سے افتال بے۔ فرما ياك بر تحلوق موس كے لئے تاب ہے اور نہ جانے موس اس وام و تولب بيس كب يكش جائے۔ فرما ياك جو بنده الك شب و روزاس حل میں گزار دے کہ اس کی ذات ہے کسی مسلمان کواڈ بیٹ نہ بینچے تووہ فخص آیک شب وروز حضور اكريم كي معبت شرورا - اور يو هف مومن كوممي ولنااذيت يهنيا ما بهالله تعالى اس يوم كي عبادت توں میں کہ ، - فرما یا کہ جو بندہ و ایا میں انبیاد اور اولیاء اور خداے شرم کر آے حقیٰ میں اللہ تعالیٰ اسے ش كرياب، فرماياك تين حم ك لوكون كوقرب التي حاصل بوياب الون بجرد اور صاحب علم كوردوم صاحب مجادكو سوم الل كسب وبشركور فرما ياكد تان جوير كماف والااور ثاث كالهاس پس لين ي عصوفي نسين بن جاء كيونك اكر صوبي ين كاوروا داراس موقوف بوياتو تمام نون وال اور جو كها في وال جاور صونی بن حدیا کرتے بلکے صوبی وہ ہے جس کے قلب میں صداقت اور عمل میں اخلاص ہو۔ فرما یا کہ جمعے مربعہ كرين وابش مي كوندين مرشد وي كاد عويدار سي بك ين توبرونت الله كافي كماكر بايون وفراي ك كر تم في ترين ايك مرتبه بحي خداتعالي كو آزروه كيامو لازند كي بحراس معدرت جاميج و مو كونك اكر دوائی رحت سے معاف بھی کروے جب بھی تمہرے قلب سے بدواغ صرت کون ہوناچ ہے کہ تم نے الله تعالى كو "ررووكياب. فرمالي كه قائل محبت وي بجو أكل ساعرى. كان سيمرى اورمند س موعی ہو۔ میں ایسے معم معبت القیار کرنی جائے جوائی محص صدا کے سوائمی کون دیکھا ہو۔ جوائے كافور الم حق كر سواكولى بعث مستامواور دبال م حق كر سواركان أكتابو - فروياك افسوى باس يرتد يرجواب أشياف بوافي جبتوين فك مر أشياف كادامت على بعور جاعاور برست بعظما پھرے فرہ یا کہ حقیقت میں فریب وی ہے جس کار مانے میں کوئی جم نوانہ ہو۔ لیکن جی خود کو فریب اس ے سی کر سکتا کہ شہ توجی و نیااور الل و نیا کا موافق موں اور شہ و نیاتی میرے موافق ہے۔ فرہ یا کہ القد و نیا اور س ورت سے خوش نمیں ہوا کرتے۔ فرہ یا کہ اللہ تعالی بندول کو یہ تین مراتب مطافرہ کے ہے۔ اول ب كريده ويداراني سي مشرف بوكر القدالة كتارب ووم بنده عالم وجد يس الله كويكار بالجارب سوم بقده للہ کی ربان بن کر اللہ اللہ کے۔ پھر فروایا کہ بندہ چار چنزوں کے ساتھ خدا سے پیش آتا ہے۔ اور حسمانی طور یا واس تلبی اختیارے سوم زبان کے ربعہ چمدم مال کے لحاظ ہے۔ لیکن اگر بندہ مرق جسمانی طور ندكى طاحت اور زبان سے اس كاؤكر كر ، رہے تواس كے لئے بيسود يو كاكيونك قلب كواس كے سروكر: ور مل اواس کی راه یس فرج کر نابعت مفرور ی ہے اور جب ان چار چیزوں کواس کی راه یس مرف کرے تو یہ چار جزی خدا سے طلب کرے۔ محبت بیست خدا کے ساتھ رندگی گزار تا۔ اس کے رات بی بھاتھت،

موافقت فرما یا کہ خدا نے ہر بندے کو کئی نہ کمی شفل ہے وو چار کر کے اپنے ہے جدا کر ویا۔ لیکن شہاعت یہ ہے کہ تم قمام چیزوں کو چھوڑ کر خدا کو اس طرح پکڑا لوکہ وہ حمیس اپنے ہے جدائی نہ کر سکے۔ فرما یا کہ ذیمن پر چلنے پھر لے والے لوگ مروہ جیں اور ذیمن ش بمت مدافون کوگ رقدہ جیں۔ فرما یا کہ علائے کر ام سے کتے جی کہ حضور آکر م کی ٹوعد و از واج مطمرات تھیں۔ بیش کے لئے تب مل پھر کا کھنے کا مدمان بھی جمع فرما لیتے تھے اور صاحب اور دو بھی تھے لیکن جی کتابوں کہ ۱۳ سال عمر ہونے کے بوجو د بھی سب و دنوں جمان ہے ول پر داشت رہے۔

سن آپ کن دیک سب مرده متصاور جو یکی آپ فرخرواندوزی فرائے تصوه می التدی کے عم سے فرمایا۔ كريس كالكب شوق الش بالى سى بال جاما باس كو مجت الحدار له جال ب- اوراس سارض وساكو لبرر كر ديني ب اندااكر تم يد جاج موكد ويكف سنة اور فكنية واسد بن جاز تووبال حاضر ريوليكن وبال حضوری کے لئے تجرد اور جوائم دی کی ضرورت ہے۔ قرہ یا کہ عباوت وسعصیت کو چھوڑ کر ، بح كرم اور وریت بنازی اس طرح فوط لگاؤ کدخود نیست کرے اس کی ستی ش اجرو- فرد یا کدوریا ے فیب ين اللوق كالعان كعاس جوس كى طرح كوئى ايميت نسيس، كمنا كونكه بدواس كوساعل ير بيسنك دي بيد فرہ یا کہ علاء علم کو، عابدین ممادت کو، داہدین زبد کو معرفت الی کاؤر مید تصور کر کے اس کے سامنے پیش كرتي - ليكن دوس لخ ب سوو بويا ب كرقرب الى كاذر بعد صرف يا كيز كى ب ادروه پاك ب نياز ياكى كويند قرما آب- قره ياكد حرى زندكي خداك ساقد واستد مس جوتى ده اسيد نفس اور قلب وروح ير قدرت نسين ركه مكانه فره ياكه أكر فاني اورياقي كامثلوه كرناجا جيدوة جس طرح بندهُ فاني مداكو پيجال ليتا باس طرح تیاست شراس کے اور سے اس کاسٹلیدہ کرے گادر توریقا کے در بید اور خداکو دیکھ سے گا۔ پھر فرہ یا کہ اور او مرف مدا کے محرم ہی کو دیکھتے ہیں حس طرح تنسدی المبیہ کو کو کی فیر محرم شیں ویکھ مكا - فرويز كه مريدات موشدكي حس فقد خدمت كريات الدراس كم مراتب يدع على جاتي بير-فره یا که لوگ تو در باش چیلی پازت میں لیکن القدوالے مطلی ش چیلی پازتے ہیں۔ اور لوگ و خطلی میں سوتے ہیں۔ لیکن الل القدور یاش "رام کرتے ہیں۔ فرہ یا کدونی شن کیے بڑار تمثاؤں کو قریان کروسیا کے بعد ، فرت بی مرف ایک تمنام ری بول ب اور بزار سخ کومٹ دہر لی مینے کے بعد شہت کا ایک کھونٹ نصیب ہو آے۔ فرہ یا کہ بزاروں سردار قبروں میں جاسوئے لیکن ، بن کی سرداری کے قابل ایک بھی نہ بن سكا۔ فردا كاك فناو بقاور مشلور و ياكيز كى موت شرينال ميں۔ كونك ظهور اللي كے بعد مواسمة اس كے يكو می بال سین دینا۔ فرما یاک محلوق عدد استی میں بشریت سے گزر کر تمام غم و آلام فاجو حاسقیں۔ فرمایا كد ما مرصوم وصوة علوق عد تريب مواب - الماء كد معرفت سد حقيقت تك إيك بزار منازل بيل-

اور حققت میں حقیقت تک ایک بزار ایے ایس مقلات بی کربر مقام ی گزد نے کے لئے مراو ما اور صفائے تلب محرى كى ضرورت ب فردياك تلب مجى تين طرح كے دوتے ہيں۔ اول تلب فانى جوفقر كامكن ہے، دوم طاب نعت آلب جو المرت كى المبالة ب، موم ظب بل جو بحقد تعالى كى قيام كا ب- مرفراياك عبادت كزار توبمت يريك عبادت كودنيات ماخد في سفواف بهت أليل ادرال ب بعي قليل دہ ہیں ہو عبوت کر کے خدا کے حوالے کر وہے ہیں۔ لین شجامع کی ہے کہ انتقال کے وقت ونیادی مبادت کوایے ہمراہ مے جائے۔ فرما یا کہ بحر عشق میں تھوق کا گزر نسی اور آیک ایک در آحدی آ مربھی ہے جس میں بندے کے علم د کمل کا گزر نسی۔ فرمایاک بٹھانت اندیش ہیں وہ لوگ جو خدا کو دلیل کے ذربعه شافت كرناج جيريب كرصرف اس كواى كرم س بوركل يجانفى خرورت مي كوكل اس کی معرفت کے لئے تمام دوائل بے سود ہیں۔ فرمایا کہ عشال خداکہ پالینے کے بعد خود مم جوجاتے ہیں۔ فره یا کہ درج محفوظ کانوشتہ مرف علوق کے لئے ہے اس کا تعلق الل اللہ سے نسی ہے کیو کا اللہ تعالی الل اللہ كوده جزي مطافرمانا بعادار محفوظ فل فسي - فره ياكدونياس فمو الدم يرواشت كر تربهو- مكن ب كراس كے صلي آخرت حاصل موجات اور ونيائي كريد وزارى كرتے رہو ياك آخرت على محرا سكو۔ اور دہاں جمیس مخالب كر كے فرہ يا جائے كہ كيونك تم دنيا ميں روتے دہاس لئے آج جمیس دائی سرت مطال جن ہے۔ فرمایاک قمام اجماء اولیاء ونیا کے اندر اس فم میں جمارے کہ کاش اللہ تعالیٰ کوجان عے بیکن خداکو جانے کا وحق ہاں طرح نسیں جان سکے۔ فرمایاک مجتب کی اُتمایہ ہے کہ اگر کا کات کے تمام سمندروں كا بال بحي محبت كر ليوالے كے حلق عمل اعذالي و ياجات بعي اس كي تعظي د فيع ند ہو سكے اور حرید کی خواہش بال رہاور خداے منقطع ہو کر اپنی کرانات م تکبرت کرے۔ فرما یا کہ شماعت توب ہے ك أكر الله تغيل كمي كوايك كر است اور اس كے موسن بعائي كوايك بزار كر اشيس مطافر بادے جب جي دو ي ایک کر امت کوجد با ایک کے قت اپنی ایک نار کروے۔ لیک مرتبہ لوگوں نے آپ سے سوال کیا کہ کیا آپ کو موت سے ڈر نسین گلنا؟ فره یاک مردے موت سے ڈر انسین کرتے کے نک اللہ کی بردہ و عملے جو بندول آرام كاكياكياب ميرى اميد كم مقابل عي ب عقيقت بادر اكر تم سيد سوال كياجائ كداي الحن س جوفين حسيس ماصل ہواہاس کے صلدی کیاجا جے ہو۔ توقم کیاصلہ طنب کرو مے ؟اس پر ہرفرد نے اپنی خوابشات كے مطابق بواب و ياليكن "ب فرواياك اكر جمد سعيد سوال كياجات كرتم محبث كلوق سكامل ي كيموان عاسي يو؟ وسي الواب دول كاكدي ال سي كو عاما الدوب عشهور ہے کہ آپنے کسی وانشور سے سوال کیا کہ تم خدا کو و ست دیکتے ہو یا انٹر جمہر او مت دیکا

مع ١١١ فرواب ويك عن فداكو ووست ركفتا ووال البيارة راياك أكرابيا بواس كي معيت القيد كيور نيس كرح\_ اس في كه ووست كي محبت عي رجنا بهت ضروري ب. ايك مرتب كب في ايخ شاكر دي چهاكرسب الهي يزكون ي ٢٠٠٠ في الراح الديمي المراكب الم جيب علم كونوبهت ذياده خوف زوه ربهنا جائے۔ حميس معلوم ہونا جائے كر سب سے بهتر شے وہ ہے جس يس كرتى يرانىنديو-مشور بكرجباوكون منة آب يدعرض كياكد معرت جندونيايل بالوش آب اور ہوش کے ماتھ بطے محاور معرت تلی د ہوش آ سے اور مدہوش اوٹ مکے۔ آپ نے فرمان کے اگر ن دونوں سے پوچھاجائے کہ تم ونیاش کی طرح والی جوئے تو یہ مجی میں جا تھی سے کیونک ان دونوں میں ے کوئی بھی تیس جات کے وہ کس طرح ؟ یاادر کس طرح دائی ہو گیاادر آپ نے جس وقت بیہ جملہ الما یا ت غيب تواز آلي كداسدايوالحن إلون بالك درست كماكونكد او خدا س كاه جوجاتا ب س كوفدا ك موا يكي نظر نس آ آاور جب يوكون في اس جمع كامفهوم يوجهالو" ب فره ياكد زندكي كو تامرادي عم كزارية كالم بدك سه براوكور في سوال كياكه بمين كيا جزي المتيد كرفي بور كي جس كي بنيا بيم جي بيداري په يو؟ رب يا كه عمر كوليك سائس سے ذيادہ تشهور ساكرو۔ پيمر لوگوں سنے پوچھا كے تقرق كيا عامت ہے؟ قرم یا کہ قلب براب و علی جائے جس برود مراکوئی رتف ند چھے۔ قرم یا کہ میں خدا کے سوائمی کو اپنے قلب علی جگ نسیل و تا اور اگر کوئی خیال سیجی جائے تو فیرا تکال پھینکہ ہول فرا یا کہ میں اس مقام پر س حمال ارے اورے کی تحقیق کا جھے علم ہے کہ میں نے پیاس مال اس طرح گراوے س كه مدائ ما تداخلات دراك حلوق واس من كوني مخائش نبيل هي اور تمازعشاء عدا كرمنج شام تک مبوت میں مشغول دہتاتھا اور اس عرصہ میں کمی پاؤل پھیل کر نہیں جیغا۔ جب کہیں اس کے صل یس به مراتب حاص موے کے طاہری طور پر تک دنیاش موتے ہوئے فردوس دجتم کی سر کر آرہ تاہول اور دووں عالم میرے لئے ایک ہو فیلے میں اس لئے کہ ش ہراو قات خداکی معیت میں دہتا ہوں ، فرما یا کر پہل رستانیار کاب اس کے بعد خلوت اس کے بعد و بدار اس کے بعد بیداری ہے۔ فروایا کسٹل تھرست معم تک بھاس ر کھتیں برماکر آخالیکن بیداری کے بعدان سب کی قضا کرنی پڑتی۔ فرہ یا کہ جس بیداری میں وسمال سے خور وونوش کا کوئی انتظام کر بیٹا ہوں در اس کی طنیل میں خود بھی کھالیتا ہوں۔ قرما یہ کہ امکانی حد تک مهمان نوازی کرت را بور کیونک کر مهمال کو دونوں جمال کی نفتوں کالقمساز کر بھی کھلاد و کے جب مجی حق معمان نوازی ، اسیں ہو سکتا۔ ورو کو کسمی مرد حق کی ریادے کے لئے مشرق سے مغرب تک سفر كر في صويتوں كا جراس كى ريادت سے تم ب- فراياك جاليس سال سے ميرانقس ايك كھونٹ مرو یان کاخواہش مندے لیکن میں نے محروم رکھائے۔ قربایا کہ میں سے سترسال خد کی معیت میں اس طرح

حزاد بير كداس دوران أيك الديجي مجي تاريم للس ميس كا-

ع بیس مال تک آپ کو بیشن کا منگی فود شردی فیکن آپ نے تعین کاور جبا یک دن والدہ کے امرار پر کھائے واسی رے کسی نے آپ کے صاحبز دے کو قمل کر کے پیو کھٹ پر ڈال دیااور جب آپ کو علم ہواتوا چی والد دے مرمایا کسیس نے منع کیا تھا کہ میرامونلہ فدا کے ساتھ ہے۔ اب آپ نے اسے اسے اصرار کا متحد و کچے لیا۔

جب اوگوں نے آپ سے سوال کیا کہ آپ کی اور دو سمری معجدوں بھی کیافرق ہے؟ فروا کے کہ شرق حیثیت قرقم سماجہ کی ایکسدی ہے لیکن میری معجد کا قصد طولال ہے کے تکہ جس نے دیکھا ہے دو سمری مساجد سے آیک ٹور نکل کر صرف آ جاں تک جاتا ہے لیکن میری معجد کا قبد اس کے کرم کے لود سے منور ہو کر آسیان ہے بھی آ کے نکل جاتا ہے اور جب اس معجد کی تحمیل کے بعد جس اس بھی جا کر بیطا تو ملا تھے ہمال آکر ایک میزر چے نصب کر دیا جس کا آیک سموا عرش ہے اس قادور آج تک وہ پرچ اسی طرح قائم ہے اور باحثر قائم رہے گار چرایک دن بھی نے یہ آبی آواز سی کرا ہے الوالحس اور تو توگ تھری معجد میں واطل ہو جائیں گان پر آتش جنم حرام بوجائے گی اور جو لوگ تھری حیات جس یا وقات کے بعد اس معجد میں داخل رکھت نماز اوا کر لیس گان کا حشر موجائے گی اور جو لوگ تھری حیات جس یا وقات کے بعد اس معجد میں دو

قرہ یک آب کی شب خواب میں جھ سے اند تعالی نے قربایا کہ کیایہ چاہتا ہے کہ میں تیمراین جاؤں ؟ میں نے عرض کیا تیمی ۔ پھر سوال کیا کہ تیمی یہ تمنا ہے تو میرا ہوجائے؟ میں نے کھا تیمی ۔ پھر ارشاد ہوا کہ تمام کزشتہ لوگوں کو توبیہ تمنادی کہ میں ان کا ہوجائیں پھر آخر تجھے یہ تمناکیوں تیمی ہے؟ میں نے عرض کیا کہ اے اللہ! جو اختیارات تو جملہ کو عطافرماتا جاہتا ہے اس میں ہی تیری کوئی مصلحت یقینا ہوگی کے تکہ تو ہمی دوسرول کی سرخی کے مطابق کام شیس کر آ۔ فردیا کہ جب سے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ جھے میرا اصلی روپ و کھا دے۔ میں فررسے دیکھ اسلی روپ و کھا دے۔ میں فررسے دیکھ لیست کے نہاس میں بوس ہوں اور جب میں نے فورسے دیکھ لیست کے بعد ہوجہا کہ کیا میرا اصلی روپ کی ہے؟ توفرد یا گیا کہ باس تیری اصلی ایشت کی ہے۔ پھر جب میں نے بوجہا کہ میری اراوت و محت اور خشوع و شفوع کمال بھے گئے؟ توفرد یا کہ وہ توسب اہار تھا۔ تیری اصلی حقیقت ترکی ہے۔

وفات کے وقت آپ نے فرایا کہ کاش میراقلب چی کر تلوق کو و کھایا جانا کہ ان کویہ معلوم ہوجا آک خدا کے ساتھ بت پرسی ور سے نہیں گھر او گوں کو وجبت فرائل کہ جھے ذہیں ہے تہیں گزیئے و فن کرنا کے تک یہ سرزین بسطام کی سردین ہے تہا وہ باند ہے اور یہ سوے اوبی بات ہے کہ میرا حوار معرت جینید بسطای کے وار سے او نچاہو جائے۔ چنانچہ اس وجبت پر حمل کیا گیا۔ لیکن آپ کی وفات ہے وو سرے ہی ورنا ایک بخل ہوگئی اور او گول نے دیکھا کہ آیک سفید پھر آپ سے حوار پرد کھاجوا ہے اور قریب ہی جی شیر کے قد سول سے نشان ہیں جس سے بیاندازہ کیا گیا کہ بیر بائر شیری نے لاکر رکھا ہے اور بعض اوگ کتے ہیں کہ آپ سے حوار کے موار تھی ہو کہ ہے موار کو اس میں ہی کہ آپ کے حوار کے موار تھی ہو کہ سے کہ انہو کے موار کے انہوں کے موار کو کہ ہو سے کی ورنس ور قبل ہوگی اور بہت ہے اور کیا ہی اس کے شہر ہیں۔

بعض و گوں نے وابین و کھ کر آپ سے سوال کیاکہ خدائے آپ کے ساتھ کیاسلوک کیا؟ فرد یاکہ میرا عمال نامہ میرے و تیے میں ہے و یا گیا جس پر میں نے عرض کیاکہ و جھے اعمال نامے جس کیوں الجمانا جاہتا ہے۔ جب کہ میرے اعمال سے قبل می و جھے ، تخری واقف تھاکہ جھے ہے کس حم کے اعمال مرز و اور سکے جس انذا میرا اعمال نامہ کر یا کائیں سکہ جوالے کر سکہ بھے اس جمجھے نے تجت ویدے ماکہ علی بروقت تھے ہے ہم کلام و سکول۔

حضرت محرین حمین فراتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں شدید بھر ہواؤیں فوف آخرت مصدی من اللہ تقالی دوران میں آگے۔ ور آپ میاوت کے لئے تشریف الا تنار بھے پریٹان دکھ کر فرایا کہ کوئی ہوت سیسی تم بھر ہوران میں آئے۔ اس بوجاؤ کے لیکن میں نے فوض کیا کہ جھے بہاری کا نمیں موت کا فوف ہے۔ آپ نے فرایا کہ موت نے بھو تا گریں تم ہے ہیں سال قبل می مرجاؤں جب بھی عالم فرام میں تم الدے ہار آپ بودی ہو تھے محت یائی ہوگئی ادر جب تم تم الدے ہار کے دور تھے محت یائی ہوگئی ادر جب آپ کی دور تھے محت یائی ہوگئی ادر جب آپ کی دو اس کے دور تھے محت یائی ہوگئی ادر جب کے دور تھے موت کے میں سائی بدر حضرت میں مرائی الدوت میں جانا ہو جاتا ہے۔ ایک و دیائی میں مرائی الدوت میں جانا ہو جاتا ہے۔ ایک و دیائی ہوگئی ہے کوئی تعظیماً کھڑا ہو جاتا ہے۔ ایکر دیلیم

الميل م كما ورجب ميں نے ہم جماك آپ كے سے كون بے فرما يا حضرت فينج ابر الحسن فر قائی نے عالم جال كى ميں آب كا موت ہے استے كون بے فرما يا حضرت فينج ابر الحسن فر قائی ہے استے ہمراہ ہيں ، ميں ہے ہمراہ ہيں ، موت ہے نہ فرو ۔ بير كتے بى ان كا انقال ہو كيا۔ آپ كى آدر 5 وفات آذكر ہ اوليه كے جمن مشموخ شنوں جمي ان ووشعروں جمل ملتی ہے ۔ اوليه كے جمن مشموخ شنوں جمي ان ووشعروں جمل ملتی ہے ۔ استنہ من مثال اوجائی مشمول میں جائے عدان جمال اوجائی مشمول میں جائے عدان جمال اوجائی مشمول میں جائے عدان جمال اوجائی میں جائے عدان جمال اوجائی میں جائے عدان جمال ہوگا ہے۔ حداث جمال ہوگا ہے۔ حداث جمال ہوگا ہے۔ حداث جمال ہوگا ہے۔ حداث جمال ہوگا ہے ہوگا ہے۔ حداث جمال ہوگا ہے ہوگا ہ

حضرت ابو بكر شيلي رحمته الله عليه كے حالات و مناقب

ابتد وی سپ نمادی باتی جگ کے سروار تضاور جب تمام امیروں اور سرداروں کو دربار خلافت میں طلب کیا گیاؤ سپ میں باری طلب کیا گیاؤ سپ بھی وہاں تشریف لے گئاور جس وقت ملیعہ سب کو تعلویت عطا کرنے والد تھا س وقت امیر کو چھینک آئی اور اس نے تعدورت کی سٹین سے ناک صاف کرلی جس کی سزائی خلیف نے تعلوی واپس کے کہاؤی کر اس کویر طرف کر دیا۔ س وات آپ کویہ سجیہ ہوئی کہ جو شخص تھوت کی عطا کر وہ تعلوی سے کہنائی کر

كراي مزا كاستوجب وسكاب توخداكي عطاكر و تعليت كم ساته ممتافي كرف واسكى تود جاف كيا سر ہوئی ؟اس حیال کے بعد آپ نے ظیفے ہے آگر عرض کیا کہ تو تلوق ہو کر اس چرکو ناپیند کر آ ہے کہ تيرى عظ كرو والعلصد سے إولى ترك جدك تيرى خلعت كى بالك الملك كى خلعت كى مات كوكى حقیقت سین اندااس فرجی کواچی معرفت کی جوخدعت عطافر بانی سے بی مجی بدیر بند نہیں کر ماک اس کوایک محلوق كرمائ كثيف كروول - يدكم كروربار مصابير فكادر معترت فيرنسان كراتف يرجاكر بيت بوكية ور پکو عرص ان سے لینل حاصل کرنے کے بعد انسی کے تھم سے حضرت جیند بندادی کی خدمت میں پہنچ محد وران ے مرض کیاکداد کول نے محصیہ بتایہ کہ آپ کے پاس ایک کو برنایاب اندا آپ اواس كو بيرے باتھ قيتا فروخت كروي يا پار بير آيت كے دي . حفرت جنيد نے فروي كه اگر يى فروخت كر ناچايوں قوتم فريد نيس محقة كوتك تسارے اندر قوت فريد نيس بور اكر مغت وے دوں تو اس كى قدر وقبت يرجم سكو كے يك بكريد محت كے حاصل كروه شكى كوئى قدر وقبت سي بحق - انذااكر تم ود کوبر حاصل کرنا چاہتے ہو تو بحر توحید می غرق ہو کر خاہوجاؤ بھرائلہ تعالی تهدارے اور صرو انتظار کے وروارے کشادہ کروے کااور جب تم وولول کو برد شت کرے کے قابل بوجاد ت تود کوبر تممارے التراث وع كار جناني إيك مل تك تيس عم رق دع بر هوت جنيد دو باك ب عيم كونا بيايت ٥٠ مور نے فرما يا كه تم ايك مال تحد كندهك جين كارد - چنامي الك مال تك النيل عم كرتے رہے پی جندے فردیاک ب یک مال تک ہیکستاگو۔ چنانی کا ب نے لیک مال یہ جی کیا حتی کہ آ ب نے بنداد کے بردروازے برائیکسائی لیکن مجی آپ کو کسی نے پکو سیس دیا۔ اور جب اس کی شکایت آپ نے عطرت جدیدے کی قوانموں نے مسکر اگر فرہایا کہ اب قوشاید حمیس اند زو ہو گیا ہو گا کہ مخلوق کے نزویک تمدى وأى حشيت نيس اندااب بمى محلوق ، ويقى كاخيل ف كرنااور ند بمى كى تيرير كلوق كو فوقيت رينا . يج دعرت جدير في تحمد ياك جونك تم نهوند كاميره و يكي بو- انداوبال جاكر برفرد سه معالى طلب كرور چنانچ آپ عدال بيني كر بيخ يج سے معانى جائى ليكن أيك فخص دہاں موجود ميں تعانوس كے عباے کورہم تیرات کے۔ لیکن اس کیادجود می آپ کے ظب میں معش بال رو گئے۔ اور جب دوبارہ حطرت جنيدكي حدمت ش عاضر موسة لواسور عفره بإكدابعي تمار عة تلب ش حب جاوياتي ب الذاليك سمال تک اور جمیک ، تختے رہو اندا بھیک سے ذریعہ جو یک ملمانس کو حضرت جدید کے پاس لا کر تقرام میں تقسیم كروية ليكن أب فوو بوكرج - يم سال ك فقام ير معزت جيد فوده كياك اب تمسيل في محب بیل د کلوں گا۔ بشرط بید که حمیس فقراء کی خدمت گزار کی منظور بوچنا نچد آپ ایک مال بیک فقراء کی خدمت مراری پی مشغول رہے۔ پھر حضرت جنید نے ہم چھاک اب تسدیدے مز دیک لنس کا کیا مقام ہے؟ آپ ہے

جواب دیا کہ بی خود کو تمام گلوقات سے کمتر تقویر کر تا ہوں۔ یہ من کر حضرت جدید نے فرہ یا کہ اب
شمار سالیاں کی تیس ہوگئی ہے۔ ابتدائی دوریش جو کوئی آپ کے سائے خدا تا م ایتاتی آپ اس کاستہ شکر سے
مجروبیت آور بچوں کو گفت ہیں نہیت سے شیر فی تقتیم فرما یا کرتے تھے کہ دو آپ کے سائے صرف القد اللہ کئے
رہیں۔ پھر بودیش یہ کیفیت ہوگئی۔ کہ خدا گانام پہنے والوں کو دوپ اور اشر میال و سے دیا کرتے پھر اس
مقام پر چنج کے کہ شمشیری ہند کے کر پھرتے بور فرها یا کرتے کہ بود کوئی سرے سائے اللہ گان کا
سر اللم کر دون گااور جب او گوں نے پوچھاکہ آپ نے اپنا پسلام ویہ کیوں شہر س کردیا آفرہ یا ۔ بنے بیٹھ یہ
خیال تھ کہ ہوگہ حقیقت و معرفت کے انتہار سے حدا گانام پہنے ہیں لیکن اب یہ معلوم ہوا کہ ایساسی ہے بلکہ
حیل تھ کہ دوئی معلوم ہوا کہ ایساسی ہے بلکہ
محتی عدد تانام لیتے ہیں جس کو جس جائز تقویر شہیں کر تا۔

قید فانے میں جب آپ سے چند معزات اوس الاقات عامر ہوئے ہو سے ہو چھاکد تم وال و سہو ؟ انہوں سے عوض کیا کہ ہم مب آپ کے احباب ہیں یہ شختے ہیں آپ نے ان پر سنگ باری شروع کر دی اور فرما یا کہ تم کیسے احباب ہو جو میری مصبحت پر مبر نہیں کرئے۔

ایک مرد آپ باقدین آگ لئے ہوئے پھر ہے تھے ہوگوں نے آپ سے پوچھاکد آگ کیوں لے رکھی ہے ؟ فرما یاک ین اس سے کعبہ کو پھونک رہنا چاہتا ہوں۔ آک گلوق کعب واسلے کی طرف متوجہ ہوجائے پھر - وسرے ول لوگوں سے ویکھ کر آپ دو بطقی جوئی گلزیاں کے پھررے ہیں اور جب و و سے سے جہ پچھی نوار ما که دور خت پر جیسی سونی وکل کو کو کر کے پوچھتی رائٹ ہے کہ اور کس سے الوریش گئی ای ن مساخت میں ہو ہو کر ڈر رہتا ہوں ۔ آپ کے اس عمل کا کوئن پر ایسااٹر ہوا کہ جب خاص ش ہوجات تا دو ایسی سکوت مقبلہ کر گئی ۔

ایک مرتبہ بچوں نے آپ کے پاؤل پر ایسا پھر مداک سولمان ہو کمیا ور زخم سے جو قطرے دیمن پر کر تے ان میں سے بر قطوع تون سے اللہ کا نکش ایم آئی۔

ایندائی دورجی سیجمد دفت کربید وزاری کرتے دہشے ہے۔ جس پر معفرت جند سے آرہ یا کہ خدائے شبلی کو ایک امانت سونپ کر چہاکہ دوماس جس خیانت کرے اس منتقاس کو کربید وزاری جس جناا کر دیا کیوں کہ شبل کا دعود کلوق کے در میان میں اٹنی ہے۔

آیک مرت دھنرت جنید کی جمل میں آپ جمی حاضر تھے قادھنرے صندے بعض ادادت مندول نے آپ کی موزی میں ہے۔ یہ من کر حضرت جنید لے تعزیف میں آپ کا کوئی مماثل شیں ہے۔ یہ من کر حضرت جنید لے قربا یا کہ تم لوگوں کا یہ قبل در ست نہیں بلکہ حقیقت میں آپ کا کوئی مماثل شیں ہے۔ یہ من کر حضرت جنید کے معرف میا ہو تعلق دواور جب آپ نگل کے قاند عضرت جنید نے مربر بن سے فرما یا کہ تم تعریف کر کے بد کر ما باید تھے کہ وادر جب آپ نگل کے قاند عضرت جنید نے مربر بن سے فرما یا کہ تم تعریف کر کے بد کر ما باید تھے کہ وادر جب آپ نگل میں جو جات ور وہ فورا بدک ہو جات لیکن میری جو اس کے لئے احمال میں گئی اور وہ بازگران کے ایم اس کے لئے احمال میں گئی اور وہ بازگران کا معرف جو اس کے لئے احمال میں گئی اور وہ بازگران کا دو جات کی میری جو اس کے لئے احمال میں گئی اور وہ بازگران کے ایک اس کے ایک اس کے احمال میں گئی اور وہ بازگران کا دو جات کی میری جو اس کے لئے احمال میں گئی اور وہ بازگران کے ایک کا دو جات کی اور وہ بازگران کے ایک کیا۔

سپ ہے معمول سے مطابق تند خانے میں عبادت کیا کرتے تھے اور تکزیوں کا گھاس لنے اسپے ہمراہ

ے جاتے کہ جب عمادت ہے دراہمی ففات ہوتی تاکیک لکڑی نکال کر خود کورود کوس کیا کرتے تھے۔ حتی کہ ایک ایک کر کے تمام لکڑیاں فتم ہوجاتیں اور بعد ہیں "بیاب خشم کو دیع دوں سے نکرائے تھے۔ ایک مرجہ تاپ تحیاتی میں مباوت کر رہے تھے کہ ہم سے کسی نے دروازے پر دستک وے کر کما کہ ابو بکر ماضر ہوا ہے۔ لیکس "پ نے نہ اب ویا کہ اگر اس وقت مصرت ابو بکر صدیق بھی تشریف ہے تھی جب بھی میں درواز وشمیں کھوں سکن مداہرا و کر مرتم دیاں ہیں جیے جائے۔

آپ قرب یا کرتے ہے کہ جبری پوری و تدگی ای خواہش جی گزرگی کہ کاش ایک لیم ہے ہے خداتھالی ا ہے جھے ایسی صوت نعیب ہوجاتی کہ جبرا وجو دہاتی ۔ دہتا ور چاہیں سال سے بیہ تماہ ہے کہ کاش ایک لیم ہے ہے کہ دیکے گئے خدا کو جاں اور پچپان سکتا۔ اور کاش جی جا قرب جن اس طرح روبی شرب ہو جا کہ نہ تو تھا ہی کہ کو دیکھ مستی اور میں اس سے دیل تر تھیوں سکتی اور نہ جبرے اور سے باخر ہوتی ۔ چر فروبیا کہ جی فود کو بھوں بور تھے تھی تعیینی ہے جس کر آب ہوں کہ دیتے تھی تعیین ہے جس میں جن کہ جس کے اور میں ہوگی ہے ۔ دوم جبرے تھب جی باطل حاکر میں ہوگی ہے ۔ سوم مبرا جس کہ جبرے قلب سے اللہ تعالیٰ دور ہوگی ہے ۔ دوم جبرے تھب جی باطل حاکر میں ہوگی ہے ۔ سوم مبرا سنری ایسا کافرین کیا ہے کہ دس کو مصائب کو دور کر سے کا تھور تک نیس تا ۔ پھر فروبیا کہ و نیا بحیت کا اور سنری باوٹ تھے کا مکان سے لیکن میں دونوں سے قلب بھترہے کو نکہ ہے معرفت انسی کا مکال سے پھر فروبیا کہ اگر شری باوٹ تھ کا حدمت گرار نہ ہو ، توزر کوں کی حدمت نہ کر آ۔

ایک مرج نے گیڑے جمم پرے آبار کر جانڈالے اور جب اوگوں نے عرص کیا کہ شریعت بی جاوج مال دامیان اسے ہے آفرہ یا کہ قرآن نے کہا ہے "جس شے پر تمار اقلب ہائل دو گاہم اس کو بھی تمارے مائی آ ہے ایک جادویں گے " ہے چونکہ ایر اقلب اس وقت نے گیزوں پر مائل ہو گیا تھا اس سے میں ہے ان کو د تناہیں کی جانڈ اللہ

جب آپ کے مرات جی اضافہ شروع ہواتو آپ نے وعظ کوئی کو اہامشخلے جاتا ہواتو اس میں او گوں کے اس حقیقت کا اظہار بھی کر نا شروع کر ، یا جس پر حضرت جدید نے قراد یا کہ ہم نے جن چیزوں اور جس جل بدائی سے حقیقت کا اظہار کر آبوں وو یو گوں کے دہنوں سے جائی کر تے ہو۔ آپ سے جو بدایا کہ جن تقال کا جس اظہار کر آبوں وو یو گوں کے دہنوں سے جائی تی ہو گھے میری باتی حقی کی جانب سے جوتی ہیں۔ اور حق کی جانب سے جوتی ہیں۔ اور حقی کی جانب اور اس وقت ٹیلی کا وجود ور میان جی شیر ہوتا۔ حضرت جدید نے فراد کر کو مماسب تھی ہے جو اور کے دین میں ایس کے ایس کھی چیرس بیان کرتی مناسب نسیں۔ آپ سے فراد کے اور دو دونیا فلنسی کرتی مناسب نسیں۔ آپ سے فراد کے اور دونیا فلنسی کرتے مناسب نسیں۔ آپ سے فراد کے اور دونیا فلنسی کرتے مناسب نسیں۔ آپ سے فراد کے کہ دین دونیا فلنسی کرتے مناسب نسیں۔ آپ سے فراد کے کہ دونیا فلنسی کرتے میں اور اس کے لئے جاتا ہو کی گئی نشنسی میں میں ہوتا۔

أيك مرتبه جلس عن آب في كل مرتب القدالة كما يكن ال مجلس عن اليك دود عش عدا مرّ الل كياك آب

"ب كم التدرير الوب كر من وال جب طريقت كاطلب عدر بريات "ب عظم ويية كه صحراي جاكر وكل التيار كرواور جيرواوراداور سواري كے ج كے سقر رہيے جاور ان، آئ سيس لؤكل و تجرو حاصل مو كالور جب ان ورنس مجلوات سے فراعت پالواس وقت میرے پال 🗽 سائے کہ جمی تمسارے اندر میری معبت کی صدحت قسی سے اور آب آگڑ مائب ہوئے والوں کوائے اسخاب سے ہم اویغیر اوراہ لور سواری کے صحر بھیج دیار تے تھے اور جب ہوگ ہے گئے کہ '' پ پہنچلوق کی ہدا کت کے در پ ہیں تو ''پ جو اب دیتے ک میری نیت بر اگر بد نمین لیک جو اوا میرے پاس سے میں ال کا مقصد میری محبت سیل ہو ، الک وہ معرفت التي كے متنى ہوت میں۔ بن سے كد كروہ مصاحبت كے نوار سادل ناكو يابت پرستى كے مو تكب م بالمارين كالله البات والسهاي بهتر الماكه إلى ما سال فالمرجين الرابطة كه والتي موهد رميوجيت بيد الرائد المقل ما الأوب ما أن بيانيات من الأكار عنا الأمون الناش كروه یا، با جی بو جام ہے جب عمل ہے مقصد ہے ، مراشہ ہی رہی ہے ، رائر سرکی صعوبتیں عاصل کر میں <u>کے ق</u> سیں دو مقام حاصل و حال عرب اس و براندر مانا ہے اس معنی میں دو سکت آپ کا قول **افا کہ جب** رائے بی میری نظر مخلوق پر پوهن ب توش و بات و ب را ایسا است بیشانی بالغد سیداور جربد بخشک ويشاني ير تفاشق تحرير بولك - بعض او قات سباس وأله والدار مدات تحديد وروساوكون س کی وجہ بوچھی قام مایا کہ انسانوں کی مجانست۔ ان کی محبت۔ ان سے ربط و منبط اور ال کی صدمت کر لے ے مصر ہوں۔ ایک مرتب بہت بر انہم ایک جنازے کے ساتھ تھے۔ اور اس کے بیجھیے یک محض ال من مراق الوالد كتابوا جل رباتف ليكن جب " ب كي غرجناز ب يراور س محمل يريزهي توابيخ مندير طماتيج مدتے ہوئے فرمایال می فراق الصواس کے بعد فرمانے کہ افض نے مجھے یہ مشورہ دیا تھ کہ تم اے مفات

بالهن يباران مدجو أيومه س تمسيل مريعيان بعال جين-

الیکساوی آپ مسلم مجدین حسرت حدیث بیمان سیج کران کے بند معربوے صامعے کو کھوں والہ اور لوگوں کے سوال پر فرہ یا کہ اس کی بعدش مجھے بھلی معلوم ہوئی اس سے کھوں ڈالا۔

آیک دن حطرت جینید کی بیوی سپنے گھریٹی جیٹھی کرتھی گر ری تھیں۔ کہ اس دوران اچانک آپ بھی وہاں جا پہنچے اور جب انہوں ہے ہرد دکرے کا تصد کہاؤ مصرت جیند نے فرویا کے بردے کی اس سنے صورت میں کہ جماعت صوفیاء کے مستوں کو فرووس وجہ تم تک کی تو فیر ہوتی میں پھر بھلادہ کس خورت ہر کی تفلم پھر سکتے ہیں۔ اور حب بجو وقف کے بعد معندے شمل ہے رونا شروع کیا تو معند ہے بیند نے بی روجہ کو ہو وہ میں جینے عام کا تھے ، بیت و سے دیا ہے کہ اس بی افحی اسلی حالت پر لوٹ دے ہیں۔

اَیک مرجه جیرے اور می تعب و دینی حمل عدد اوطاب کیا ہائیا۔ آپ کا استان میں ایک ایس کے کہ من اور طلب سام این جس کے ایاس سے طلب کیا ۔

منقوں مند کہ کے مرجہ معفرت صدرے مواب میں حضہ اگر میں کو ریکن کے آئے تھ ایک اسے اور اسلام میں میں اور جیس معفرت جیل ہے ہائیں کہ تھ یہ کا حمل کرتے ہو آوافسول کے جواب یا گرفت کر آمیں ۔ القد جام کو معل میں افسان کر آمیں ۔ القد جام کو معل میں افسان کر آمیں ۔ القد جام کو معل میں افسان کر آمیں ۔ القد جام کو معل میں افسان کر الله میں مند الدال حوظلے لوگات وجو رہا احرش معلی منظم ہے ہیں مرحضہ میں مند الدال حوظلے لوگات وجو رہا احرش معلی احظم ہے میں مرحضہ میں میں ای لئے حاصل ہوا ہے۔ آیک مرحب کہ نے موجہ کا تھ میں کہ ہے گران کی کہ ہے گرانا فائد وضو کے ماتھ اور سے گرمی میں اور اور میں ہوئے آئے اور ہی کہ بھی اور اور و مرب الله ہی کہ ہے گرانا ہی کہ ہے گرانا ہی کہ ہے ہو اور اس کی میں میں میں میں میں اور اور میں ہوئے گرانا ہی کہ ہی دور و دو ضرب لگاں آمیہ آور آئی کہ ہم پر طعمہ دنی کر آپ میں ہوئے کے مراح ہو ہوئی کے مراح ہو ہوئی کے مراح ہوئی کو مراح ہوئی کے کہ جات ہوئی کے کہ جات ہوئی کر اور ہوئی کے مراح ہوئی کے مراح ہوئی کے مراح ہوئی کے کہ جات ہوئی کے کہ جات ہوئی کی کر مراح ہوئی کے کہ جات ہوئی کے کہ جات ہوئی کے کہ جات ہوئی کی کر مراح ہوئی کے کہ جات ہوئی کو کہ جات ہوئی کے کہ جات ہوئی کی کہ جات ہوئی کو کہ جات ہوئی کو کہ جات ہوئی کے کہ جات ہوئی کو کہ جات ہوئی کے کہ جات ہوئی کو کہ جات ہوئی کو کھوئی کے کہ جات ہوئی کو کھوئی کو کہ جات ہوئی کو کھوئی کے کہ جات ہوئی کے کہ جات ہوئی کی کو کھوئی کو کھوئی کو کہ کر کے کہ جات ہوئی کو کھوئی کے کہ جات ہوئی کو کھوئی کے کہ جات ہوئی کے کہ جات ہوئی کو کھوئی کے کھوئی کو کھوئی کو کھوئی کو کھوئی کو کھوئی کو کھوئی کو کھوئی کے کھوئی کو ک

میں رویش نے در ماندگی دیریٹال کے مام میں و ضربہ کر آپ ہے م سی کیا کہ وین کے اسلامے میری دوری فروی ہے کہ تک جس النہ میں دھیں ہو میں ہو ہیں ہو سے تاہم ہے ہے آب نہیں اس سے ویت دوول ۔ آپ نے فرویا کہ تم کفر کے درواز ہے پر دشک دے دہے ہو۔ یا تم ہے ہے آب نہیں کی ۔ یا تعقیقوامی رحم اللہ بھی اللہ کی رحمت ہے ایوس نے ہوتا ہ ہیں ان کر دردیش سنے موش کیا کہ اب بھے چکو طمانیت حاصل ہوگئی آپ نے فرایا کہ تم اللہ کو آزانا چاہے ہو۔ کیا تم ہے اس کار قول سیس منافلایا می تعراف المالقوم اسرون شیس ہے خوب ہوتی اللہ کی تربیرے لیکن ضارے والی قوم ۔ یاس کر درویش نے موال کی ک چراب جھے کیار تابیا ہے ؟ فرویا کہ انتدی چو کھٹ پر سرکودے مدحی کہ تیری موت واقع ہوجے۔ اس کے بعد بچھے کشادگی حاصل ہوئے۔

ایک مرتبہ کے نے ایک جو سے لے کر وہ مرے جو تک حضرت ابوالحن حضری کو سے پاس قیام کرنے کی اجازت دے دی لیکن میہ فرمایا کہ اگر تم نے میری محبت میں خدا کے سواکسی اور کا تصور کیا تو میری محبت تعمارے لئے حرام ہے۔

ایک مرتبہ چنداراوت مندوں کے ہمراہ آپ جنگل میں پہنچے تو دہاں لیک کھو پڑی دیمھی حس پر تخریر تما۔ خسرالد تیادال خرق - آپ نے ایک شرب نگا کر فرما یا کہ یہ کھو پڑی کسی تبی یاد بی ہے اور اس میں بیر دا تہ مضرب کہ جس دفت تک راہ خدا میں دین و دنیا کو نہ ختم کر دو گے اس کا قرب حاصل ضیں ہو سکتا۔

ایک مرت طامت کے دوران عہدہ ۔ آپ کو پر بیز کامشورہ دیاتو آپ نے پر چھاکہ کیا جس اس چیز کا پر بیز کر دن جو بیمرارز ق ہے باس چیز کا جو بیرے رزق بیں داخش نمیں۔ اسٹے کہ جو بیمرارزق ہے دہ تو تو دو ہی مجھے کی جائے گاور جو بیمرارزق نمیں ہے وہ خو دہی نمیں سے گااس لئے جو بیمرارزق ہے اس بیس پر بیز کرنا میرے لئے تھی نمیں۔

ایک مرتبہ کی پیاں فروش نے یہ آواز لکا کہ صرف ایک پیای باقی رو گئی ہے تو آب نے ضرب لگا کر فرویا کہ آگاہ دوساؤ۔ صرف بیک می باقی رہ کی ہے۔

ایک مرتبہ "ب ایک میت پر بجائے چار کے پانچ تخبریں کمیں اور جب اوگوں ہے عرض کیا کہ نماز جنازہ میں قرشریعت نے چار تخبریں رکھی ہیں۔ پائر آپ نے پانچ تخبریں کیوں کمیں ؟ فرہ یا کہ میں نے چار تئبریں میت پر اور آیک تخبیرہ بیااور الل و تبایر کی۔ آیک مرتبہ آپ کی بوم تک ما پیدر ہے۔ اور تا اش کرنے پر ایجوں کے تخریص ہے اور اوگوں نے جب موال کیا کہ آپ یمال کوں مقیم ہیں ؟ فرہ یا کہ جس طرح اس جماعت کا شار نہ مردوں میں ہے نہ مور توں ہیں۔ ای طرح ہیں بھی و ٹویٹی انسیں جیسا ہوں۔ اس سنے انہیں کے ساتھ ر تدکی کر رنا چاہتا ہوں۔

آپ نے چند بچوں کو ایک افروٹ کی تشیم پر لائے دیکھ کر ان سکے ہاتھ سے افروف کیکر فرہایا اؤجل سب میں تقیم کر دول لیکن جب سپ نے اس کو قزالواس میں سے یکھ بھی نیس لگا۔ اس وقت نیبی ندا آئی کہ تم نے بی جانب سے حصر تقیم کرنے کا جو قصد کیا تھا کی قاعدے کے مطابق آقیم کر دو۔ میاس کر آپ کے کے عالم جمارہ کیا۔

آپ فرہ پاکرتے تھے کہ سب سے زائد متعقب دافعتی ورخارتی ہیں۔ کیونکہ دو مرے فرقے والے ای حق می خارف کرتے ہیں۔ لیکن بید دولوں فرقے تعضیات ہیں اپنی زندگی ضائع کرتے ہیں۔ آب نے فرمایا کے جب بیل حبی اللہ کئے کافقد کر آبوں تو مجھے خیال ہو آ ہے کہ بیل جموت بولنا جات موں انداب سوچ کر خاصوشی اختیاد کر لیٹا ہوں -

جب دوگوں نے آپ سے مرض کیا کہ اتی مقدار جس نمک آپ اپنی انگھوں شرید بحراکریں اس سے برطائی کے رائل ہوجائے کا خطرہ ہے۔ تو آپ سے فرہایا کہ نامینا ہوجائے جس میرے لئے کوئی خطرہ نیس کیونکہ میر قلب جس شے کا خوامش مند ہے دہ چشم فاہرے ہوشیدہ ہے۔

جب ہو کوں نے " ب حوض کیا کہ ہم آپ کو فیر اطمیمان حالت میں دیکھ کریے بھے ہیں کہ یاقو آپ خد کے ساتھ سیں ہیں۔ یافدا آپ کے ساتھ سیں۔ آپ نے ہواب دیا کہ اگر عمیاس کے ساتھ ہو آتو ہیں ہو اُ لیکن میں آس کی ذات ہیں کم ہو گیا ہوں۔ لیمر فرما یا کہ میں بیشاس خیال ہے حوش ہو آباہوں کہ جھے خدا گا مشہدہ دانس حاصل ہے لیکن اب محسوس ہوا کہ انس توصرف اپ ہی ہم جنس سے ہو سکا ہے۔

فره یاک مریدای وقت درج کمل تک در مائی عاصل کر مکلے جب س کے دویک مزو حفزاور عاضہ وغائف سب برابر ہوں۔ ایک مرحد موگوں نے عرض کیاکہ حضرت ابو تراب کی جوک کی ایدے تمام سحر اس سے کھاتا ہن کیاتھ آپ نے ارما یا کہ دو اور فتی ہے اگر مقام تحقیق میں ہوئے تو ہوئے کہ میں سان خدمت میں دہنا ہوں اور وہی مجھے کھل آبادا تا ہے۔

جب حضرت جیند نے پوچھا کہ جب حہیں ذکر النی میں صدق حاصل میں او تم کس طرح س کو یاد

مرح سے جو جا یا کہ میں مجازی اختیار ہے جب اس کو بکڑت یاد کر ناہوں اوا یک مرتب وہ بھی جھے
حقیقت کے ساتھ یاد کر میں ہے۔ مطرحت جندہ جمد من کر نفرے لگاتے ہوئے ہے ہو تی ہوگئے۔ آپ ب

فرایا کہ یاد گاوالنی ہے کہمی توفعوں عطاکیا جا ، ہاور کہی آن یاند۔ ایک مرتبہ کی نے آپ سے بو چھاکہ دیو

وکر شخل کے لئے ہور عقبی حوال کے لئے تنذار احت کس جگہ ال سکتی ہے مفرہ یا کہ دنیا کے ذکر وشخل

ایس میں باز ہو جاتو ایک احوال سے خوات حاصل ہوجائے۔

جب ہوگوں ہے " پ سے توحید تجرد کے موضوع پر پچھ بیان کرنے کی فرمائش کی توفرہ یا کہ توحید کی فیر ویے دانے کو افد کر جا آب اور جو اس کی طریب اشدہ کرے اس کو فتوی کتے ہیں۔ اور اس کی جانب ایک کرنے والے کو برت پر سے کما جا آب اور اس کے متعلق اکتکو کرنے والے کو عائل کتے ہیں۔ ورخاص تی افتیار کرنے والے کو کائل کماج آب اور جو ہوگ ہے تھے ہیں کہ بم سے اس کو پالیودہ نامراد ہیں۔ ارشی وال آ آپ فرمایا کرتے تھے کہ وہم و مقتل ہے حس شے کو شناخت کی جاسکتا وہ ہے موداور مصنو کی ہے کہا تک و سے بری تصالی حراف ہیں ہے ہو وہم و تعالی اور عقل سے بالاتر ہے۔ فرمایا کہ صوالیا و دی ہیں۔ ج و نیاجی اس طرح زیدگی کراریں جیسے و نیاجی " نے ہے کیل تھے۔ پھر فرمایا کہ تصوف قوت و حواس کا خیگ ر کھنے اور انفاس کی محمر انی کانام ہے اور صوفی اس وقت صوفی ہو سکتا ہے جب تمام کلوق کو ہے بچر ب جیسا جھ كر مب كابوجه برواشت كريج - اور جو كلوق ب متوقع بوكر خدا ب اس طرح وابت بوجائ جي خدا تعلل نے حضرت موی کو محلوق سے جدا کر دیا تھا۔ جس پر خدا کا یہ توں صاوق ہے و صطفیتک لنفسى يبى بم نے تم كوائے لئے فتن كر ليا۔ اور صوفياء كرام بيشاند تعالى ي مؤش كرم يس بول كى طرح پرورش پائے رہے ہیں۔ قرمان کہ بار گلوالی ہیں ہے، علم جو کر ذندگی سرکرنے کا نام تصوف ہے۔ قرمایا کہ اللہ تغانی کے معترت واؤد سے بذراہیدوحی فرمایا کہ معمراؤ کر کر نے والوں کے سے مخصوص سے۔ فرہ یا کہ جس شے سے مجت ہواں کو محبوب کے نام پر فریج کر نامجت ہے در آگر حب النی کار موبیر ر خدا کے سواكسي اورشے كاطاب موتورہ محبت كى بجائے فدا كافراق زامات، فرماياكہ جيت الى تكب كو كھزاتى ہے اور التش محيت جان كو يكملاتى ب اور شوق نفس كو فناكر ما ب- قرما ياك توحيد كو إلى جانب بالنف والاسمى موصد نسین ہوسکا۔ فرہ یاک معرفت کی تین قتمیں ہیں۔ اور معرفت الی جوز کری محاج ب ووم معرفت ننس جوادا یکی فرش کی مختلے ہے ، موم معرفت باطن بد تقدیم ائنی پر رضامندی کے بغیر حاصل سیس موں۔ فره یا که الله تعمل جب بناور، پر عذاب کرنا چابتاہ کو ان کو قلوب عارفین میں جگہ وے دیتا ہے۔ مرہ یہ کہ علاف کی شان سے سے کہ بھی تواہیے جسم پر چھر شیں بیٹھنے دیتااور بھی پکوں پر ساؤں افغا ک اور رمینوں کو افعا يناب- ايك مرتبه وكول في سف وال كياك آب ك كلام في الناء كول مورا ب مجمى "بالكسات كتي بي-ور کھی دو سری بات ؟ آب ہے اور ایک ہم کھی عالم بے خودی میں بوت میں۔ اور کھی خودی میں ۔ فرہ یاک فدا ثنال مجمی فدا کے سو کسی سے سیس مالاور ہوای کرتے ہیں۔

وہ خداکو ہر کو جس پاسکتے۔ فرما یا کہ علم قد وہی ہے جوند ہو قدا کے سوائس کامشدہ اور سائس کے میں ہے جیت اور بات کرے اور نہ کسی کو اپنے نفس کا محافظ تصور کر ۔۔ فرما یا کہ عاد ف کا زمانہ موسم برار کی طرح ہوں گئے ہے۔ جس طرح بماری گرح بحث ہوتی ہیں۔ اس طرح عاد ف بھی ایر کی طرح رو ہ ہے برق کی طرح مسکرا ہ ہیں اور چوہوں پہلیس فخہ ہے ہوتی ہیں۔ اس طرح عاد ف بھی ایر کی طرح رو ہ ہے برق کی طرح مسکرا ہ ہے مادر کی گرح بن طرح الحرے ماد ہ ہوائی المتد سیس ایر تا ہو در سر کہ جنبش وے دے کر اپنی مراد اور کے بھور کو ان ہوتی ہے۔ اور بھولوں کو دکھے کر بلیوں کی طرح فداکی یاوی تھ تھے اور و موت مادی کہ کا مموم ہیں ہے کہ اپنی ذات کے بعد اپ فکس کی معرفت معرفت، سوم و موت معافظ اور و موت کا میں کہ میں ہو۔ اور می الیکھی ہوا کے وکہ علم بھین کامشوم ہیں ہے کہ جو تھوب ہیں بالواسط اور یہ بہت سے صاصل ہوا ہو۔ اور می الیکھی ہیں ہے کہ اس عالم میں اس عد تک کوئی قسی بینی سکتا۔ فرہ یا کہ ہمت نام سے حد کی طلب

كا\_ كيونك باسواانقد كي طنب كوبر مخر بهت كانام تمين ويا حاسكمات اور الل جهت فعدا كے سواليمي دوسروي طرف متاجه نمیں ہو سکا۔ لیکن صاحب دادے بہت جلد دومری جانب متوجہ وجائے ہیں۔ اور حدا کے مو برشے سے استفتاء کانام فقر ہے۔ فرویا کہ درویٹول کے جار سومقلات میں۔ جمن میں ب سے اداں مقام ب ہے اگر ونیاکی بوری دولت بھی ان کو حاصل ہو جائے اور قمام لال و بیا کی وولت کو متعمل کریں ۔ جب مجى السين ون كے كاسك فار ترور قرما ياكد عبادت اللي شريعت ساور خدال طلب طريقت، فرها يك خفست كانام زبدب كيونك ونيانا بيزب امود ناجز شيس دبدا متياركر فاغفلت بالدياد الني على علوق ب بے نیازی کانام زہدہے۔ فرمایا کہ صادق وی ہے جو حرام نے کو دبان پرند رکھے۔ اور اس کامفہوم ہیہ ہے كرا في وات ، بحي تغريد موجائے۔ أيك مرتب لوكوں في جماك مند تعالى في مراتب عد فين كوعظ فرائے میں ان کا عم کس طرح ہو سککے؟ آپ نے فرویا کہ جوشتے بائے جوت ہی کوٹ ویٹی سکے اس کی تحقیق مكن تسي- مورجوش بوشيده مواس بربندے كوسكون نس في سكا- اورجوش فاہر مواس عاميدى میں ہو سکتی۔ فروا کے بندے کا بندے کی آگھ یں تمود عودیت اور صفات اللی کاظمور مشاہدہ ہے۔ قرما یا کہ لوگوں سے محبت کر ناافلاص کی علامت ہے اور ذکر التی کے سوا ، وسرے کر سک نے اب علان وسوس ہے اور شدا کے سوا ہر شے سے انقطاع فل کی علامت ہے اور بائی سرور دے سے زائد کھوٹ ک خروریات پر نظر رکھنا عوہمتی ہے۔ قرما یا کہ وہ سائس جو خدا کے سے ہووہ تمام عالم کے عابدین کی عمبادت ے فرول ترے۔ چرفرہ یا کہ جس ول مجی جھے پر خوف کافلیہ ہوتا ہے اس وال میرے اوپر حکمت و عیرت کے در کھل جاتے ہیں۔ فرہ یا کہ نعمتوں کو نظرانداز کر کے منعم کامشیدہ کر ناشکر ہے۔ فرہایا کہ رات کوالیک مكرى فقلت كم ساته موني على يزار سالدراد عي يحيده جانب اورال معرفت كم لي معول س خفدت بھی شرک ہے۔ فرمایا کہ جس فے اللہ کی یا گیزگی کو پالیادہ مراتب میں اس بندے سے باعد میانہ ہے جس كوخداكي رحمت ومعرفت في سدادا و يا مواور جوخد عدور موجها بخد يعي اس عبدا اختيار كرايت ے۔ قروبا کدو مقاص علوق آنےوالے کے سے عاصت و مقاسود مند شعی بوتی بلکدوہ بلاء کاستی بوجا ے۔ فرہ یا کہ تم سب ماسواالقدے وست پر دار ہو کر بھیشہ القد کی اطاعت میں سرگر م تحل د ہو۔ اور اگر چی یوری طرح صدال بستی سے والف ہو جا آتو خدا کے سواہر گزشمی سے خانف نہ ہوتا۔ فرمایا کہ جمع سے حواب میں دواقراد نے کما کہ جو مخض کلال قلال قلال چیزول پر کاریئر ہوجاتا ہے اس کا شار وانشمندوں علی ہونے لگ ہے۔ فروید کہ میں اے اپنی مدی زندگائی تمایس گزار دی کے متد تعدلی سماقتہ صرف ایک سانس سَوں اور قلب کو جمی اس کی خیرید ہوسکے۔ لیکن آج تک میری یہ تمناشنہ تعمیل ہے۔ فرویا کہ اگر بوری و نیا کا القديداكر شرخوار يح ك مندين ركادي جاسة جب جى ين يحجول كاس كايين تين بحر - اوداكر

پوری و نیامیرے قبضی آجائے اور میں اس کو مودی کے ہر و کر دوں قیاس کے قبول کر بینے پر میں اس کا محنون ریوں گا۔ فرمایاک کا مُنات میں ہر گزید طاقت نہیں کہ جھے اپدینا کر میرے قلب پر قابو پاسکے۔ چھر بھلا کا مُناست اس پر کس طرح قابد حاصل کر سکتی ہے جو فد سے دائف ہو۔

واقعات بایک ون آپ کوعالم وجدی معتمل ب کی کر حضرت جنیدے کماکداگر تم اپنامور خدا کے سپرد کر دونو تعمین سکون مل سکتاہے آپ فیعواب دیا کہ چھے قواسی وقت سکون مل سکتے جب انڈ تعالی میرے امور میرے اوپر چھوڑ دے۔ بیس من کر حضرت جنید نے فرادیا کہ شینی کی کوارے خون نیکتاہے۔

آپ نے کسی کو پار ب کہتے س کر فرہ یا کہ فؤگب تک میہ جملہ کستار ہے گاجب کہ انتہ تعالی ہرو فقت عمیدی حمیدی فرما آر ہتا ہے اندا اس کی بات س لے۔ اس نے جواب دیا کہ یش قو عمیدی عبدی عبدی میں س کر یار ب یار ب کستایوں۔ آپ نے فرما یک بھر تو تیج رے لئے یہ جمعہ کستا جائز ہے آپ اکثریہ فرہ یا کرتے ہے کہ آگر انڈ تعالی میری کر دول میں آسیان کا طوق اور پاؤل میں زمین کی بیڑی وال دے اور سادی و نیا بھی و شمن ہو جائے جب بھی اس ہے منہ فیس چھیر سکتا۔

وفات، وفات کے دقت جب آپ کی لگاہوں کے سامنے اند جرا چھا آیا قاتال بیان مد تک ہے قرار ہوکر
اوکوں ہے راکھ طلب کر کے سپت مرر ڈالتے رہ اور جب اوگوں ہے ہے قرار کی وجہ ہوچی او قرایا کہ
اس دقت جھے اہیں پر رقب آریا ہے اور آئٹ رفتک میرے قیام جم کو جسم کے دے رہی ہے اور اس کی
وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اہیں کو فلعت معنت سے آوا اہیسا کہ قرآن جس ہے اہلیک لینتی الی ہم الدین ۔
بینی اے شیطان تھے پر قیامت تک میری معنت رہ گی جھ تھند کو مدا سے وہ ملائے ہیں مطافر ہو کے فکہ
مستی اہیں کہ جو میں ہو ملک ہے گئے موس ہے لیکن اس کا مطاکر نے والد تواند تعالیٰ ہی ہے اور اس کی تعلیمت کا اس وقت
مستی اہیں کہ جو میل دی ہے اور وو مری قرار ۔ جن پہر کرم کی جوا پیل رہ کو منزل مقصود تک وہ منزل تک میں بر آبی ہوا پیل رہ کو منزل مقصود تک وہ منزل تک جن پر قبل کے اور اس کی تعالیٰ ہوا ہا ۔ اور اس کی تعالیٰ اس کو منزل مقصود تک وہ منزل تک حق بر قبل کے اس کے میں ہوا پیل دی کو منزل مقصود تک وہ منزل تک حق بر قبل کے اور اس کی موا پیل دی کو منزل مقصود تک وہ منزل تک حق بر قبل کے اور اس کی موا پیل کے میں ہوا ہے کہ وہ میں تھا میں مارویوں کو بی تو تھی دو است کر سکتا ہوں اور اگر جھے ہے علم ہوجائے کہ کر مرک ہوا پیل کی قبل اس کے میا میں اور اگر خدا تو ست قرکی ہوا چھل کی قبل اس کے میا معائی تی ہوا چھل کی قبل اس کے میا معائی تی ہوا چھل کی توجی ایک معیدت کا میامنا کر تا ہونے گا جس کے میا ہے قیام معائی تی ہیں۔
میں تھی معیدت کا میامنا کر تا ہونے گا جس کے میا ہے قیام معائی تی ہیں۔

انتقال کے وقت حاضرین سے فرہ یا کہ مجھے وضو کر وادو۔ چنا نچہ وضو کرتے ہوئے معطر نی کیفیت بیس واڑھی ہیں خوال کرنا بھول سے لیکن آپ نے عظی پر شنبہ کر کے اعادہ کر والیا۔

ودات كوات آپائ روشعر يزمة رب

این مختاج الی السراج اس کوچ اخ کی حاجت شیس ہوتی؟ یوم آتی الناس یا مج

کل بیت انت ساک جس گھریش توقیام پذیر ہوجائے! وجھک الماموں بجٹ

تم الميس جروى عارى المستحديد المسترين المستريم المستريم المسترين المستريم ا

انقال کے دائت ہے آئی۔ جماعت نماز جنازہ پڑھنے کے لئے جہاں۔ و آپ نے بذریعہ اسٹی سے جماعت نماز جنازہ پڑھنے کے لئے جہاں۔ و آپ نے بذریعہ سے آپ سے بار میں ماز پڑھنے ہے آپ سے بار میں ماز پڑھنے ہے آپ سے بار بیس ہوگوں سے عرائی کی نماز پڑھنے ہے آپ سے بار اللہ کئے قو زمایہ جب غیر ہی تمیں ہے قائی کس ما روی ۔ و کور نے عرائی کس مطال محب و کور نے عرائی کہ مطال محب اللہ بار باب کہ بیس شور نور نیس کروں گاس کے بعد کس سے آواز بند الالہ الله اللہ نے کہ تھیں کی قوفہ مالے کے عروں نہے کی جائے کی سے قورہ یا کہ اسٹ کی ہے تو اور بند اللہ الله الله کے کہ عرائی کی ہے تو اور بند اللہ الله کے کہ حالت کیا ہے تو اور بند اللہ ہے کہ جائے گئے ہے تو اور بند اللہ ہے کہ حالت کیا ہے تو اور بند اللہ ہے کہ حالت کیا ہے تو اور بند اللہ ہے کہ حالت کیا ہے تو اور بند اللہ ہے کہ حالت کیا ہے تو اور بند اللہ ہے کہ حالت کیا ہے تو اور بند اللہ ہے کہ حالت کیا ہے تو اور بند اللہ ہے کہ حالت کیا ہے تو اور بند اللہ ہے کہ جو ب سے ال گیا یہ فراکر و نیا ہے د فصت ہو گئے۔

وفات کے بعد کی ۔ خواب میں وکھ کر آپ سے سوال کیا کہ تکیریں ہے آپ نے کیے چھٹکار حاصل تیا۔ قربا یاکہ جب اسوں نے بھی سے سوال کیا کہ تیم رب کون ہے ؟ جی سے جو سے ویا کہ میرارب وہ ہے جس نے "وم کو تخلیق کر کے تمہیں اور دو سرے مالا تک کو مجدے کا تھم دیا۔ اور اس وقت میں مصرت "وم کی پشت جس موجود رو کر تم سب کو مجدہ کرتے و کھے رہ تھا یہ جواب من کر نگیری نے کما کہ اس نے تو ہاری اولاد کی جانب ہی ہے جو ب وے ویا اور یہ کہ کروائی سے گئے۔

سمی بزرگ نے وہ جو بیس کے بیسے ہو چھا کہ حداثقالی ہے آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا جوہا کے کہ ال تمام و عودُ ل کے باوجو و جو بیس نے و نیا بیس کئے تھے ان کے متعلق عد سے جمعے سے کوئی بار پر می نمیسی قربائی ۔ البت ایک بات کی گرفت صرور کی اوروہ بید ایک مرتبہ بیس نے یہ کسرو یاتھ کہ س سے زیاد و معتزاور کوئی بات سمیں کہ بدی جسن کا مشتق نہ ہواور جسم رسید کر و یا جا ہے۔ س پر الشائعائی نے فرما یا کہ بدادوں سکے سے سب سے زیادہ معتربے ہے کہ وہ محبوب ہو کر میرے و بدار سے محبوم جو حاکمیں۔

سنگی نے آپ سے خواب میں سوال کیا کہ "ب نے ازار آخرے کو کید پایا؟ اربایا کہ بازار تطعی ہے دوئی ہے کیو نکہ اس میں سوختہ مکر اور شکتہ قلب لوگوں کے سواکوں نمیں دکھائی دیتا اور ایسے لوگوں کی یسال ایک مھیڑ میںاڑ ہے کہ سوختہ مگر ہوگوں کے زخم پر مرجم دگا تر اس کی سورش کو دور کر دیا جا آہے اور شکتہ قلوس کو جوڑ کر اس کی شکتنگی دور کر دی جائی ہے اور اس کے بعدود سوائے دید رائنی کے کمی دو مرک شے پر تظر نمیس

## حضرت ابو نصر سراج رحمته القدعليد كے حالات ومناقب

تھار ف " پ بھت برے والم وعارف اور فاہری ویاطنی علوم پر کھل د سم تک رکھتے ہے وو حاتم تقراع کے سمجیہ ہے لیکن " پ کے کھل طاب واوصاف کو حاط تحریر بھر النائکس نمیں۔ آپ ہا کید تعنیف شب لمع برت مشہور ہے۔ آپ نے کھل طاب واوصاف کو حاط تحریر بھر النائکس نمیں۔ آپ اور آپ کاوطن اصلی طوس بھرا کے سمجیہ میں مشہور ہے۔ آپ کو طن اصلی طوس تھا کہ مرت مرت میں میں بھرا و کہنچ تو وہاں کے باشدوں ہے نمایت کر م جو ٹی ہے استقبال کر کے آپ کو مسجد شہر ہے ہے تھا کہ جو گئے تھے وہ میں میں خور میں اور آپ کی امت میں پور سے ایک فاق میں بھرا کے فاق میں میں گئے دو گئی اور جب رکھ و ریاد میام کے فاق میں میں کی اور جب رکھ و ریاد میں جو کر دیکھا تو ایک کو شدش تھی تاہد و فیکی تمام تھی میں جانب لکل مجھا اور جب لوگوں ہے۔ جرے میں جو کر دیکھا تو ایک کو شدش تھی تھے دو فاق میں جو کر دیکھا تو آب کو شدش تھی تھے دو فاق میں جو کر دیکھا تو آب کو شدش تھی۔ اور گئی تھے تھی۔

حالات مہ سم سرماکی ایک رہ ہے جس آپ بارات مندوں سے معرفت سے متعلق کھے بیان قرماد ہے متعلق کے بیان قرماد ہے میں ا تضاور آپ کے سامے سمک روش می ۔ دور ان بیان آپ کوالیا بچش آ یا کہ اٹھ کر سمک سے اور تجعہ ا فشریس کر بزے لیک سراٹھا ہے بعد معلوم ہوا کہ آپ کا ایک بال بھی آگ سے متاثر میں ہوا۔ بھر مردین سے فرہ یا کہ بدر کھو گئی میں اظہار بھر کر نے داسے بیش سرفرور بیں کے دور آگ کیمی اس کو جلائیس

اقوال زریس آپ فرد یک سے کو جلاکر خاکمتر کر ویتی ہے۔ فرد یک ایل جمل شعد تھی رہتی ہے کہ اپ شعبوراکی ایل جمل کی دریس کے اپ شعبوراکی ایل اوب کی تمن حقمیں ہیں۔ ان جمل سے ایک حم اہل اوب کی تمن حقمیں ہیں۔ ان جمل سے ایک حم اہل اوب کی تمن حقمیں ہیں۔ ان جمل سے ایک حم اہل اوب کی حقم اور احتماع واقل سے جمن کوال یا طب تعییر کیا جاتا ہے کو مگر ان کے فرویک طمار مت اور جعید اس کی تفاقت اور احتماع واقل کا مدو ہے ہیں والی ہا ہے کو مگر ان کے فرویک طمار مت اور جعید اس کی تفاقت اور احتماع واقل کا اس مدو ہے ہیں ور ریامت نفس و میرہ اوب بھی شال سے تبریب گروہ کو خاصال خدا سے تعییر کیا جاتا ہیں ہیں ہو گھی میں مقام حصوری اور مقام قرب جس شائنگی احتمام کرتے ہیں ہیں۔ فرد یا تھا تھی جس شائنگی احتمام کر سے میں ہو گئام ماد ہے ہیں ہو گئام اور سے آپ ہے سے ایک حیار کے قریب کر ہود میں وقمی کر ویے حام کے ایک سے تا کہ کے حوام کے قریب رکھ کر جود میں وقمی کرتے ہیں۔

## حضرت شيخ ابوالعباس قصاب رحمته الله عليد كے حالات و مناقب

تحارف آپ کا خیزائے ورکے صدیقتی شی ہوں ۔۔ آپ آئونی وطمارے کی اجدے لئس کی خامیال معلوم کرنے میں بودورک حاصل تھا۔ ہوگ آپ کوعال فسکت سے خطاب سے ووکرتے شے اور معفرت شخ ہوالخیر جسے عظیم المرتبت بزرگ آپ کے اراوت مندوں شی شائل تھے۔ آپ اروایا کرتے تھے کہ اگر لوگ تم سے یہ موال کریں کہ کیاتم مداشات ہوتی تم ہر گزیدنہ کمنا کہ ہم پچھانے ہیں الکہ یہ کمنا کہ القد تعالی نے۔ اسپینے فعنل سے معرفت فعفا کروی ہے۔

ارشاوات ، آپ كارشاد بى كان خاق الى القتيد كردور نه سداعمو آنام بى كر ندر بوك، وراحد تعالى جس کے سنتے بھاائی کافو ہال ہو آ ہے اس کے احصاء کو تھل علم بناکر ہر عضو کوسٹ کرے اپنی جانب تھیج کم نیت کر ویتا ہے ، کداس کی ستی میں اپنی ستی کا ظمور فرمادے مور جب بندہ نیست ہو جا آ ہے اور اس پر شدا كى بستى كاظهور مو، ي بوائل صفات كور يد جب كلوق كاستبده كر، بي توده بنده كلوق كوميدال قدرت مي ايك كيدى طرح بالم بهاوراس كيندكوالفه تعالى كروش وينارجنا بها، فرويك تمام تخلوق خدا س "زاوى طلب كرتى ريتى سے كين على س سے بندكى كا طالب ريتا بول كيد كل بعده كى سلاستى الى بندكى ين عي باور آزاون حنب ، ب سه يده باركت عن جنها مرجات شره ياك مير اور تهادب وين ب مرق ہے کہ علی اپناہ ماخد سے سامے بیال کر آموں۔ ورائم اپناماعا کہ سے بیان کر سے مو ورشل س کو و بكاور متنابول حين تم محد و معتاور ست بور حال الدي وت على بم ويول مساوى بين- فراوك مريد مرشد كالمسيد وارجواكرة ب وراس آيته على اي طرن ديك حاسكة ب يي مريد نوراراوت ب سبرہ بر آے اور مجت مرشد کا اور لیک مور کھت عل ہے اس وول فرے۔ فرور کو الل موا ے رودہ والب اس بخریش ہے کہ بھوک سی ایک اللہ م کور جائے اور اللے ور حس مٹے کو او اللہ الكروب ، يكينة بين مقبي يثل الن كي ميشيت و رويراير بلى شيل ، فرماياً كد برصو في محى شف يامر تبد كانوابتر مند ہوتا ہے لیکن پس کمی ہمی شے اور مرتبے کا تو مال سیس ہوں۔ الستہ بیہ ضرور چاہٹاہمیں کہ ابتد تعالی میری حودي كو بحداث وور فره دے فرها ياك ميري طاعت و معصيت و نيروں سے وابست ب عال جب ير كمانا كالأبول توميرت الدر الكاس معسيت كاجديدرو تماموة عدد ومكمانات كما الحكومورت على جديد عمادت بيدا بوجالات اس كاعموم بيب كساع عددت التي فرت اور وحبت كناه بيدا بوتى اور

فاقد کشی ہے نفسالی خواہشات شم ہو جاتی ہیں اور خود بحود عبادت کی جانب تلب متوجہ ہو ، ہے اس سے ب ثابت ہو کہا کہ ترک خذاعو دالی عمیدت ہے جو عمادت کی د غیت پیدا کرتی ہے۔

ایک مرجد آب علمظاہری پر بحث کر تے ہوئے اوالے کے کہ علم خابری دوجو برے کہ اتام انبیاء کر ام اس کے ذریعہ و اوت دیتے رہے اور اگر القد تعالی اس جو بر کے ذریعہ تجاب تو حید الحدادے تو علم طاہر کی خود يرد وعدم على رويع شي بوج ي - فرما ياك القد تعلل فناو بعالور نور وظلت برشے سے مبرا ہے - فرما ياك حضور اكرم مراكز مرده نسيل بيل بلك تم خود مرده جواس الترتهدي أعصين ال كومرده ديمتي بي- فراي كدخدا فے و بیش ایسے لوگ مجی بدا کے حسول نے و نوا کے مر میش دراحت کوائل دنیا کے ملے چھوڑ دیاادر عقی کی قیام راحتی اہل حقبہ کے سئے چموڑ ویں اور خود القد تعالی کے سواہر شے ہے ہے بیاد کھے اور ال کواس م فربھی ہے کہ خدا سے بار گاہ ریوبیت میں مرتب میودیت عطاکر کے اپنا بندہ ہونے کا عزاز عطافر ما باس کتے میں وین وونیش اس کے سوائس و سری شے کی اصلیاتی باتی تسیس ری۔ فرما یا کہ بندول میں سب سے رائد حوش عیب وہ بندہ ہے جس کو خداتعالی اپنے کر م سے اس کی ستی پر آگاہ فرمادے۔ فرمایا کہ میکوں کی معبت اور مقدات مقدسكى زيارت سے قرب الى حاصل ہو، ہے اور حميس ايسے وكول كى معبت القيد كرنى با ب جى كى معيت فايرد ياطن كولور معرفت ، يكل كرد ، روياك الله تعالى بر ربندول على س صرف کسی کیے بی کوایئے قرب سے لواڑ آ ہے۔ فرہا یا کہ وٹیاتو نجس ہے لیکن وہ قلب اس سے بھی ریادہ مجس ے جس نے دنیا کی مجت القیار کر ل ۔ فرما یا کہ قرب اللی میں رہنے والے بندے محلوق سے دور رہیج ہیں اور محلوق کوان کے احوال کا پند نسی چلا۔ عرایا کہ جب تک من وقو کا چھڑ بال رہنا ہے اس وقت تک ارشدات وعبدات بحي فابرد ابتى بي بسب فرق فتم بوجان بواشار تدومبدت يمرطور يرفتم بو جاتے ہیں۔ فرواغ کہ مد تعالی سے کماعظہ واقعہ ہ سدوانوں میں ہے قومت باتی تیمی رہتی کہ وہ حود کو خدا شناس كسائنس وروك شب أروز شرائيه موس بالسرائي المراس بالمراس بالدول يرحدا كافيتان فد بو أجواد حدا کے موارد مری نے کے طلب گار در حقیقت و وخداؤں کے پر متار ہوتے ہیں۔ قربا یا کدیس نمیں جاہتا كرتم لوگ ميرااه ب كرو كو تكديمت اي كم شعور بوه الى جوائي شيرخوار ي سادب كى طالب بوء فرہ اکر اہلیس کشنا خداد تدی ہے اور کشنائی کو سکسار کر ناشجاعت کے مثل ہے۔ قرہ یا کہ اللہ تعلل محشہ عل تمام محلوق كاحب مير ميروكرو على تلوق كوچوزكر تمام حماب كنب اجيس ي حكور كا ليكن بين جائدا بيون كديد بات ممكن شيل - بجد فرها ياكد جيرے مرتب كوالل و فيات ميس وريك كيونك برفرد یے تن مرجہ کی حیثیت ہے جھے کو دیکھا ہے اس سے حس مرجہ کے دہ لوگ ہیں، اس مرجبہ کا جھے کو بھی تقسور كرية بن وبدياك ميراوجو و حطرت أوم يرك لي باعث فخرور حصور اكرم أي محمول كي فعظ ك ي-

مین قیامت میں حفرت آوم اس بات پر فخر کریں گے کہ عیاں کی اواد عیں ہوں اور حفور اگرم کی ۔

- تعمیراس چنے سے فعنڈ ک عاصل کریں گی کہ عیران کی امت بی ہوں۔ فردیا کہ حشری تمام پہنوں سے ریادہ بند میرا پر جم ہو گااور جب تک حضرت آوم ہے لے کر حضرت موکی تک میرے پر جم سے جس آ جائیں گے میں باز نہیں آول گا۔ حضرت مصنف فردت میں کہ یہ قول بھی ای قول کی طرح ہے جیسا کہ ہم پہنے حضرت ہو کی کے بر جم سے بیسا کہ ہم پہنے حضرت ہو کی کے بر جم سے بیا کہ ہم پہنے حضرت ہو کی کے پر جم سے براہ و جم میرا پر بھی حضرت ہو کی کے پر جم سے براہ و جم براہ بھی جمالا کی درجہ یہ ہو کہ ای قول میں اور کے براہ کے براہ تھی ہو ہوا و جم میں اور کی اس میں میں ہو گو اور بیا کے براہ کا اللہ تعالی میں ہو گا کہ جمال اند تعالی کا قیام سے در سری کو جمتم میں بھی کر دو فول کو در بیائے فیب میں موق کر دے گا۔ فردیا کہ جمال اند تعالی کا قیام سے دراس دور کے ساتھ کو جوال مود کہاں بول کے جمالہ قیامت میں جب تمام اوک فردوس جم حیاد عقبی میں جگہ ہیں۔ جمالہ دور کے بیت دیا و عقبی میں جگہ ہیں۔ جس میں جگے ہوں کے قوال مرد کمال بول کے جوالم دور کے جوالم دور کا دور اس کے جوالم دور کے بیت دیا و عقبی میں جگہ ہیں۔ حقول کو جوالم دور کے سے دیا و عقبی میں جگہ ہیں۔ حقی ہوں کے خوال مرد کمال بول کے جوالم دور کے سے دیا و عقبی میں جگہ دیں۔ حقی ہوں کے قوال مرد کمال بول کے جوالم دور کے سے دیا و عقبی میں جگہ دیں۔

حالات ممی نے حواب میں قیامت کود کھاور ہر سمت آپ کی جنتی میر نے کے بدو دو کمیں آپ کا پہ جس چلا گھر بیداری کے بعد جسب اس نے آپ سے مفصل حواب بیان کیا تو تربانے کہ بو دو تا بو د کو تم وہاں کیسے پاسکتے مجھے کیو کا میں توخید اسے میں پناہ طعب کر نار بتا ہوں کہ موگ مجھے قیامت میں پاسکیں۔ یعنی خدا تعالیٰ بھو کو ایس نیست کر دے کہ قیامت میں مجمی س کے ساتھے کوں نہ دکھے متلے۔

الکے مرحبہ آپ تنائی میں عبورت کر رہے تے ہمسیور میں موقان نے قد تا مت الصافرة کہ الور آپ نے جو ب میں فردیا کہ میاں سے انھ کر خد کی ہو گاہ میں آٹا میرے ہے۔ ان ایس میس جب شریعت کا خیال آپالا میں میں جاکر یا بھائوت فراز او اکر لی۔

ياب ۱۸

حضرت ابو آخق ابر اہیم بن احمد خواص رحمتہ اللہ علیہ کے حالات و مناقب

تھارف آپ طریقت وحقیقت کے سیشمداور تجرید وتوجید کے مع و مخزن سے اور آپکاشار معلیم ترین بزر گول بین ہو باقعالی وجدے آپ کورٹیس المتعلقین کماجا، تھا۔ آپ معزت جنیز بغدادی اور معزت ابوالحن کے بعد مراور بہت سے مشائل کے ایس یافتہ تے خفائل و معامات کے موصوع پر آب کی بہت می انسان کے موصوع پر آب کی بہت می انسان کے بہت می انسان کے بہت میں انسان کے بہت کی انسان کے کہا جات کے کہا ہے کہا ہے

حالت " پروہا کہ کرتے تھے کہ میں مرف ان فوف ہے کہ کس میرے وکل میں فرق۔ " جائے بھی معزت خطر کو اپنی محت میں بیٹھے کی جائے تھے اور دو سری دید یہ تھی کہ بھی ہو جت باتید ہے کہ بیل خدا کے سوائی اور والے قال ہے معالی اندو کا ایک معت میں تھے ہو جت باتید ہے کہ بیل خدا کے ساتھ ان معالی اور فور کی اور دو سری ہوئے کہ بیل اور دور کی کھا کرتے تھے اور اور کہ ایک معلی فیس میں۔ فرما یہ کہ ایک مرجہ محراس آیک فور ت خرات کی مرحب میں ہوئے کہ ایک میں ہوئے کہ مالی میں موجہ میں ہوئے اور دور میں کا کہ بنا سری معالی ہوئے ہوئے اور معالی ہوئے کہ میں ہوئے اور معالی ہوئے ہوئے کہ مالی میں اور معالی والی معالی میں موجہ میں ہوئے کی شیوہ سے میں ہوئے اس میں موجہ کے میں ہوئے ہوئی شیوہ نے میں اور معالی میں دور اس میں موجہ سے میں ہوئے ہی شیار ہے ہوئے کی شیوہ سے میں ہوئے کی شیوہ سے میں ہوئے کی شیوہ سے میں ہوئے کی شیار ہے کہ میں ہوئے کی ہوئے کے موجہ سے کہ کی ہوئے کی ہوئے کی ہوئے کی ہوئے کی ہوئے کی ہوئے کے موجہ سے کہ کی ہوئے کی ہوئے کی ہوئے کی ہوئے کے موجہ سے کہ کی ہوئے کے کہ کی ہوئے کی ہوئے

بب کی ہے آپ ہے ایمان کی حقیقت کے متعلق سوال کیاہ قرارہ یک کیالوقت تمادے سوال کاجواب
رہاس نے مروری منبع مجھٹا کہ میراجواب قوں کے ، رہیر ہو گاجب کہ جل تمیں منل کے درجیہ جواب
دو جہتا ہوں گئل حمیس ہے جو سے سے بیر سے ہم و مُد معظیر کاسم کرناہوگا۔ اور دورال سفر تمیس
حود خود این اپنے مبال کاجواب مل موسے گا۔ چہ بجد دو شحص آپ کے ہم و سفر تل جن کے کے اور دورال سفر تمیس
اور جب آپ نے جنگل جل ہونے گا۔ چہ بجد دو شحص آپ کے ہم و سفر تل جن کے پر دو کھیال رونی اور دو
اور جب آپ نے جنگل جل ہونے کو ہونے تھے تمریش سے یک نگیہ اور آب حورہ آپ اس حفی کو دے یہ
ایکوروں جس بال آپ کے باس ہونے جانے تھے تمریش سے یک نگیہ اور آب حورہ آپ اس حفی کو دے یہ
مور آٹ بیب اے اور حفزت حوامی کو دیکھ کر گھوڑ ہے یہ ہم تر پڑے اور بہت دیر تک دولوں میں بکھ
باغی سوتی رہیں۔ اس کے بعد دو ہور آگ گھوڑ ہے یہ ہو تر رحست ہوگئے یہ ان کے حاف کے بعد جب
باغی سوتی رہیں۔ اس کے بعد دو ہور آگ گھوڑ ہے یہ ہو تر رحست ہوگئے یہ ان کے حاف کے بعد جب
سے آپ ہے بچ چھا کہ یہ کون و و را گھوڑ ہے یہ بوار ہو کر رحست ہوگئے یہ ان کے حاف کے بعد جب
سے سے آپ ہو جو کہ کہ کون و و را گھوڑ ہے یہ بوار ہو کر رحست ہوگئے یہ ان کے حاف کے بعد جس نے و می کھوڑ کے یہ حضرت تھا در میری مجہت اختیار کر تاج سی تھے لیکن میں ہو سے کہ کیس میر ہوگل جموری کے دیے ہو میں میرے کم میں بالر تر ہے ۔ اور ادساست کے ساتھ جان فردوں ہے۔ آپ مورد کے کہ کیس میر ہوگی گھردی ہو تھا ہو تھی جو سے کہ کیس میر مورد کی کھیں جو کھوٹ کے کہ کیس میر مورد کیس میر مورد کی کھیں جو کھوٹ کے کھیں جو کھوٹ کے کہ کیس میر مورد کی کھیں جو کھوٹ کے کہ کیس میر مورد کی کھیں جو کھوٹ کے کہ کیس میر مورد کیک کھیں جو کھوٹ کورد کے کہ کھیں جو کھوٹ کے کھیں جو کھی کھی کہ کھیں جو کھوٹ کے کہ کھیں جو کھوٹ کے کھوٹ کے کھوٹ کے کھیں جو کھوٹ کے کھوٹ کور کھوٹ کے کھوٹ کے کھوٹ کے کھوٹ کھوٹ کے کھوٹ کے

جائے ان کو متع کر ویا ناکہ حدا کے سوامیرا اعتاد کسی اور کا محتاج نہ بس جائے اور یکی بھان کی حقیقت ہے۔

آپ قرمایا کرتے تھے کا ایک مرتب میں سفیدهل می صورت خعز کوم کی طرح اڑتے ہوے ویک کر اس نیت سے پنام جھکالیاک کسی میرے وکل جی فرق ۔ "جائے۔ اس عمل کے بعد معزت معزے نے ار ترجیے سے زماج کداکر تم میری جانب و کھ مینے قوتم سے ما قات کر سان ان آبادر حمل وقت میرسدیات تشریف دے توہیں نے توکل بی حفاظت میں انہیں سلام تک نسیں۔ فرہا یا سائیک مرتبہ وور اس سفر بیس شعث بيس ب بوش بو كيا در بوش من آنے كے بعد ديك الآك فحص ميرے بترے يول كے توسينے وے ر ما ہے۔ پھراس نے بھے یانی پار کر اسپتے ہمراہ جنے کی چیش کش کی اور جب ہم چندا یام ہی بھی مدینہ متورہ پنتی الناسية كدكركاب تمديدش وافل بوظي بوالجي كوزے مارت بوائل تم دوف اقدى كى زيارت كوفت صفر أكرم سے براسدم وص كر وينافراياك أيك مرتب مين ويكل بي ايك ا بسے ور خت کے قریب پہنچاجال پانی موجود تھائیکن وہال ایک شیر فرا آ ہوا میری طرف پر حاتور اسفی بر ضاہو كر خاموش كمز ابو كيااور قلب جن به تضور كريياك أكرييري موت اي شيرك باتحول مقدر بوچل ب آيل ع كركمين مين ماسكالور أكر ديميانسي بي تويد جھے جر كز بلاك نئين كر سكنالور جب وہ ميرے قريب آياتو ص نے دیکھاک وہ نظرا ہے ور پاؤل رخی ہونے کی دجہ سے متورم ہو گیا ہے حس کی اورت سے وہ مضفر بعد طور پرجب میرے قریب آ کر رہی پر اوشنے لگاتو ہی ہے ایک فکڑی ہے اس کار خم کھرچ کر فول اور میں تطعاصاف كرويااور في كدرى سے كيزا جاركر رقم يريى بانده دى جس كے بعدده الله كرايك طرف جاركيا اور کھ وقف کے بعد ہی اپنے وہ بچال کے ہمراہ میرے پاس آ یا اور اس کے سے بطور اظمار تشکر میرے چاروں طرف کومنے کے اور س حرکت سے ان کاب معموم معلوم ہو، تفاک ہم تیرے احسال کے صد على پِني جان تک جھے پر ٹار کر کیتے ہیں۔ اس وقت رونی کے چند تکیاں ن کے مند بی تھیں جن کومیرے ملت ثال كردكه ديا-

ایک مرتب آپ کی مرید کے امراو بھل یں تھے کہ اچانک شیر کے فران کی آواز آلی اور مرید فواد دہ ہو کر ایک ور خت پر چڑھ گیا لیکن اس کے باوجو د بھی اس کے حوف میں کوئی کی واقع نمیں ہوئی گر آپ نے ہے خوف ہو کر معلی پر تمازی نیت یا تھ ھی اور جب شیرے قریب آکر آپ کو مشحوں مجوت یا یا تو کھو د میر او حر وحر پیکر نگا کر واپس لوٹ گیا۔ اور جب وہ مرید نیچ آزاتی آپ اس مقام سے چکھ فاصلے پر جا بھی تھے وہاں آپ کے پاؤں میں نیک چھرے ایسا کا ٹاک آپ شوت تکلیف سے مصطرب ہوگئے۔ اس وقت مرد نے یہ بھا کہ آپ شیرے تیور ایس خواد دو سی ہوئے تیاں پھر کے کانے پر اس فقد سے جی ہیں ہیں۔ آپ نے قرایا کے من، قت اند تعالی نے تھ کوانے آپ سے باہر کر و یا تھا ور اس وقت میں اپ آپ میں ہوئے کی وجہ ہے۔ مجمرے کانے کی تکلیف محسوس کر رہا ہوں۔

عدا مودييان كرتيس كدي إيك مرتداب كابم مز فعادا يك مقام ريني كياجال كثرت كم ما تق سائب تھے چنانچ میں بھی آپ کے امراد پہاڑ کی ایک کھود میں مقیم ہوگیا۔ اور جب رات کو سائب اپنے مور اخون معابر لكانوش في سيكو أوازوى آب في الدائد كوياو كرو چنا كويس فالتدكوياوكرنا شروع كر ديادر جب تمام ساتب اوهر وهر مكوم كرابية سوراخول بي داپس چيد كند. وهي كاوت جي فے رکھا کہ ایک بہت بواسائب آپ کے قریب کفل بزے جیٹوں ہے۔ میں نے عرض کیا کہ کیا آپ کومود کی ی خرسیں ہے؟ در، إكر آج رات سے دياد وافعل ميرے مئے اور كوئى رات نيس كزرى اور مد دين ہے اس مخض پرجواس افضل رات میں خدا کے سوائسی دوسری بیزے جردار ہو۔ سمی نے آپ کے کیزوں پر چھو مرة وكي كرمارة كالعدكيات ب في مع كرت مورة فرمايك به خدا كاشكر برس في يحمد كى جركا صرورت مندسي كيااور سب كوميرا الخشاج بناديد آب تراوا كرت سے كد أيك مرتب يكن داست بعور كر كى ہو مک پریشل پھر آربالیس راست میں ملا۔ پھر مجھے ایک ست سے مرسائی او ن وینے کی آواز آئی تو یس ف خیل کیا کہ ای طرف چانا ج بے شاید دہاں کوئی ؟ بدی ہوگی لیکن کچھ ہی دور چلنے کے بعد ایک فض ہما گا بوالسيادر ميري كروت برايباكدر سيدكياك بس مضغرب بوكر بار كاوالني بس عرص كياك ياالقد كياستوكلين كى يى موت بواكرتى ب ؟ ير "كى كدوب تك الوف الله ساوير لوكل كيا تكون في تيرى موت كى حين اب مرع يوكل كرائي وجد الولول كالظرول بن كركيد بدور كر مرغ يوكل كراف الحوال مجی شدید مزان باے جب بھی کم ہے۔ بید من کرجی گھونے کی تکلیف سے تلاحال آے میل دیا۔ مار کھی دور چننے کے بعد یہ بی مر آئی کہ اے خواص اکیا تھے سی مخص نے محوف مدر تھا، اور جب بی سے سراتھ كرويكها إلى كموسال عدا الح لعش مير عديث ين تقى - فرماياك كيدم تبدين فك شام ك حامب سقركر رہاتھا قدرات جس ايك حسين فوجوان كونئيس لب س بي اچى طرف ترستے ہوئے ويكھا ور ميرے قريب بخ كراس نے كماك ير جى آپ كے امراہ سؤكر ناچيتا اوں ير نے كماك ميراہم سومنے كى على يلى تجے بھو کار بنا پڑے کا۔ چنا ہے وہ میری شرط منظور کر کے میراہم سربن کیااور ہم دونوں سنسل چار ہوم تک بموے باے سفر کر تے رہے لیکن چوتے وٹ ایک مقام پر نمایت مفیس کھلامیا ہو کیااور جب جس سے اس ے کھاے کے لئے کمالواس نے دور و یا کہ میر توب ع م ب کدجب تک الف تعالی بھے باد سط کھاتا عطا شیں کرے گاہر کرن کھائل گا۔ لیکن بی نے کہا کہ ہے موسم آبامت مخت ہے جس کی تعمیل نمایت وشور ہے۔ یہ س کر اس سے کماک اللہ تعالی تؤ ہر طرح ررق عطا کرنے پر قادر ہے دہ تو مرف اپنے بندوں کا

حمال بيتار بناب ليكن آب ك قول سے توب اندازہ ہو تا ہے كہ آب فاللہ پر توكل قبير كياكيو نك توكل كا الى ور جدیدے کہ مخی اور واقد کے عام میں لؤکل پر قائم رہے ہوئے حید الاش ساکر ہے۔ قروا یا کہ ایک مرتب می سح میں وکل عی اللہ کیے ہوئے گل رہاتھ کے وورے ایک میٹش پرست فوجوان نے میرانام لے کر ملام كرتي بوائد كماك كراكب جازت والماوين توش بھي آپ كائم سوين جاؤن ش الماك جمال على جانا جاہتاہوں دیاں مسر اگر رسی ہو سکتالیکن سے کماکہ جی برشے سے بیدواہ ہوکر سے بھرہ چوں گا ماک بیک نے کھے قیص جھ کو بھی حاصل ہوجائے۔ یہ کروہ بیرے ہم ہ ایک ہمت سر کر مارہ سیکر '' تھویں ، <sub>س</sub>کنے نگا کہ اپنے میر سے کھاے کے سے کچھ طلب قرباہے کیونکہ میں عوک ہے ناحال موج کا ہول اس کی استوعام میں نے یہ وعالی کہ ہے اللہ اللہ حسیب کے تقدق میں چھے اس <sup>سرتی</sup> پر ست کے سے مرست سے بچاہے۔ ای واقت فیب سے آیک جو ن فقت نازل ہواجس بھی کرم دوبیاں کی بھول چھلی، مارہ تھجوریں ور لعنڈ اپل موجود نقا۔ چنانچہ ہم دونوں سے حوب تنتم سربو کر کھایاور اس کے بعد پھر الك معة قاق كشى كما عام ش مؤكر تر مراج يمر آفوي، ول يم ساس آتش يرمت ما كراكر أن تم بمي ین کوئی کمال چیش کرو۔ یہ س کر اپنا مصاریوں پر ٹیک کر دیر لب چکھ پڑھا جس کے فور بعد پہلے صیمانون نعمت فیب سے تار ب بوااور جھے یہ وکھ کر اختائی جرت بولی کہ یہ کمال اس بی کیسے پیدا ہو کیااور جب س في كماكر سيخ بم وونون ال كر كعالين وين احماس عدامت الماك في ال والت بعوك شیں ہے۔ تم تما کھالو۔ لیکن اس نے کماکہ آپ جیرے دونہ ہول۔ بلک اطمینال سے کھاتا کھالیں اس کے بعد سب كودو توش فريال سناؤل كا- اول يدكر أب يصح كل يوحاك مسعمال مرس جنائج وو ى وقت مدق دی سے کلے بڑھ کر مسمل ہوگیااور دو سری حوش جری یہ تھی کہ جس وقت سے سے جھ سے مل پیش کرے کے لئے کمانوش بے یہ وعالی کہ اے اللہ اس بررگ کے صدقہ میں مجھے ند مت ہے بیائے چنا کید ہے جو پکھر بھی ہوا ہے اس میں میرے کمال آو قفد وقتل شیں۔ پھر ہم اوتوں کھٹا کد کر مک معظمه کی جانب دوانہ ہو گے اور وہاں پہنچ کروہ جوال کعد کا مجاور بن کیا۔ لرمایا کہ یک مرتبہ حل بشکل جس رات بھول کیاتوایک مخص نے تمود ار ہو کر مجھے سمام کر سے کے بعد کھاکہ میرے ہمراہ پیو کے تور سند کل جاے گاچا نچ چدوقدم چلنے کے بعدی ود عائب ہو گیا۔ اور جب میں نے مورے دیکما تو التی میں سمج رست بر سیج کیا تھا۔ اور اس کے بعدے سے توجمعی راستہ تھو بنہ تھی بھوک ہیا س محسوس ہوئی فرما یک ایک مرتب رہ ويراايها محرين كزر بواجال الإنك ثيرير باست محياورين ال كود كي كرييال بوكيار وكيك توائے نیمی منائی دی کہ بریشاں مت ہو کیونکہ تیرے تحفظ کے سے سات بزار مدینکہ برواثت تیرے ساتھ رہتے ہیں۔ چر قربان کہ جنگل بیل محیر آیک فخص نظر سیادر جس میں نے ہو تھا کہ اس قدر طویل سر کے

اوجود فہ تسمید سے پاس راور و ہے ور نہ سواری کا کوئی انتظام۔ اس نے کماک میری جماعت کا ہر فرو تسادی عرح سے فوشد و سواری سفر کر بارہناہے اور جب ہی نے اس سے سوال کیاکہ فوگل کس کو کہتے ہیں قواس نے جواب دیا کہ صرف فدائی سے طلب کرنے کانام فوگل ہے۔

كىدرديش تا ب استدعالى ك يھے آپ ك امرادر سنى فوائش ب- سيافراياك يى اس شرط کے ماقد حمیس اپنے ہمراور کو مکتابوں کہ ہم میں ہے آیک حاکم بن جائے اور دو سر محکوم ماک راستہ کے تام مور بمتر طریق سے انجام پاکلیں۔ ورویش نے عرص کیا کہ آپ حاکم بن جائیں اور میں محکوم۔ چنا پچہ س شرط کے ماتھ وونوں نے سفر شروع کر دیالیکن پہلی منزل پر آ ب سے درویش ہے فرہ یا ك تم فسروش ولى المرس كابوراس كورد في إب ودى بالتراس المروش وري الم سفر کے قبام امور آپ نے خود بی انجام دیئے مور ورویش سے کوئی کام ضیں بیا۔ اور اگر وہ کسی کام کاقصد مجى كر بأتواكب منع فره د بي اور جب در دايش بهت زياد ومعز بواتواكب فره ياكه تم في محمد عالم بنايب الذا بحييت محكوم جميل ميرا برعم متليم كرنا يزيد كا- اس درويش كابيان ب كرانيد مرتدر ستايل وات کے وقت شدید ارش شروع وو گئ تو آپ سف بی بوادر شامید نے طرح میرے سریر آن کر کھڑے ہوگئے۔ اور پوری دات ای طرح کوئے دے چانچے دت شم ہونے بریں نے و مل کیاکہ آپ ماکم کے تحمل مخالف كيون كررب مين ؟ تؤفره إكريد بات نسي بك تحم عدى الى اس وقت تقورى جا سكتى ع جسب من تم ے اپنی عدمت کے مئے کول جنب کر محکوم ہونے کی وج سے تمام کی خدمت کر تامیر الرض ہے۔ آ فرک معظمہ تک آپ کا یک معمل تا۔ ایس وہال تینے کے بعد یں نے آپ کی معیت ترک کر دی۔ پہر من ش آپ نے بھے دیکھ کر فرما یا کہ اللہ تعالی حمیس بھی سیری ہی طرح دوستوں سے حس سوك كرف كاموقد عطافرهائ - بالرفره ياك أيك مرتب على شام كر وونواح على محوم رباتها - تواكيك جكه زش ابار مكامن ب در دنت نظر آئے ليكن ش ب هيعت ۾ پنے سكياد جو د ترشي كے خوف سے ايك داند مجی ذبال پر نسی در کھا۔ پھر آ کے چل کر ایک فجالور ٹنز افضی جس کے جم میں کیڑے پڑے ہوئے تھے نظر آ پیش ہے ازر ہ بڑ حماس سے کماک اگر تم چاہو توش تمہاری صحت یابی کے لئے دعاکروں۔ لیکن اس نے منع کر ویو۔ اور جب میں سے بوچھا کہ تم وعائے لئے کیوں منع کر تے ہوتواس نے جواب ویا کہ عالیت تو جمعے پیندے لند می ہے ای کی پید کو سینے لئے پید کر میاہے۔

پارش من سے کماکداگر تم اجازے دورہ میں تمارے تھم پرے تھیاں و میروازاووں جس کے جو ب شراس نے کماکہ پہلے اپ قلب میں سے ثیر بی ناد کی تواہش نکال دو۔ اس کے بعد میری محت بالی کی جانب توجہ دیتا۔ دورجب میں نے اس سے بو چھاکہ تم نے یہ کیے لیا کہ میرے قلب میں ثیر می نام

کی خواہش ہے واس مے جواب و یاکہ خداشتاس پر خدانعالی ہرشے واضح کر دیتا ہے۔ پارجب میں سفید سوال کیا کہ کیے حمیس اپنے جم کے کیڑے مکوڑوں سے اذہب نمیں محسوس ہوتی۔ تواس ہے جواب دیا کہ یہ سب الله ك علم ق سے مير يوجم كواذيت بهنجاتين - اسلتے جھے كوئى تكليف محسوس ميں اوتى - بار قروياك ایک مرتدیم نے جنگل میں ایک فض کور کھے کرور یافت کیا کہ کمال ہے آر ہے ہو؟ تواس نے بتایا ساخون ے۔ اور جب می نے بوچھاک کہاں کا تصدی ؟ تواس نے بتایا کہ کم معظمہ کار پھر بس نے سوال کیا کہ وبال كيول جارب و ؟ تواس فيجواب و إكر آب زحرم عن الله وحوف جاربا وول كونكري سفايل والدوكوات باقد بالقد بنابناكر كعانا كلايا بالبحريل وجها ميرك بالقد بمرمج بين بهرين في مح وإلى سے واليسى كب جوكى ؟ تواس نے كماك شامر تك كروائيل جاؤں كاس سے كر جمعے والدہ كاستر بجمانا ب- یہ کسر کروہ نظروں سے فائب ہو گیا۔ فرہایا کدایک مرتب لوگوں سے بچھے یہ اطلاع وی کدایک راہب روم کے کلیسائیں سر سال ہے کوش لٹین ہے اور جب میں دوم شماس کلیس کے قریب پہنچاتواس راہب نے ور مجدے سر الل كر كماك اے ايرائيم الم يمال كيا لينے آئے ہو؟ يس داہب شيل بول بك سينے تقس كى جس نے کتے عل اعتبد کرلی ہے محرالی کر آبوں اور اس کو تطوق کے شرے محفوظ ر کھنا چاہتا ہوں ، یہ من کر میں تے دعائی کہ اے اللہ اس گرائی کے بوجود اس راہب کو ہدایت قرمادے۔ چمراس راہب لے ک ك مردول كي جيتوي م كب يحك بالرقوموك جاكر خود كو تلاش كرور اورجب تم اين آب كويالولاك لفس كى محرانى كروكية كمد خوارشات لفسانى ون بي عمل موسائد هم كساس الوبيت تبديل كرك يدب كو كراى ك كره مع من وتعلل وفي مين - فرما ياكر ايك مرجه صحواجي تحصر شدت بحوك محموس بعولي توايك بدو نے تمودار ہو کر کمااے چیز فخص ا بھوک کی خواہش توکل کے مثل ہے۔ قرما یا کہ ہر تحد خدا ہے ہے و ما كر تابول كر فيصده تاي يم حيات جادوال عطاكر ديد ماك يل سدا تيري مودت كر تاربول .. ورجب ال جنت جنت مي سيني كروبال كي نعتول عن مشخولت كيدواند كوفرمواش كروير تويس ال وقت بحي مصائب و تیادی کو فرمواش کرتے ہوئے ''واب شریعت کے ساتھ محل عیودیت بیل مشغول و ہے ہوے الله تعلل كر روبيت كاذكر كر مار مول -

ارشادات بقره یا کہ جس کو خداتعالی اس کی معرفت کے مطابق پیچان لینا ہے وہ فیض عمد وفا کواہے اور ارزی قرار و نے بین ہے اور صدق ولی سے خدام اعتاد کر کے اس کی وات کواہی نے لئے وجہ سکوں وراحت بنالیتا ہے۔ فرویؤ کہ علم کی زیادتی ہے عالم نئیس بنآ۔ بلکے عالم وہ سے جواہی علم کے مطابق عمل چیرا ہو کر ابتاع سنت می سرگرم عمل ہو خواواس کا علم کشنای قلیل کیوں نہ جو ۔ فرویؤ کہ کھن علم کا انتصار صرف اس دو محموں نیم موقول ہے اول ہد کہ جس شے کا اللہ سے خمیس مکلف بنایا ہے اس جس تنکیف یر واشت نہ کرو، ووم ہے کہ جو ہے خد نے تسارے اوپر لازی قرار وی ہے اس کی اوائیگی جس ۔ لوگو ملی کر ومور نہ س کو ضاکع ہوئے دو۔ فرما یا کہ جو بتدہ معرفت الی کا دعویہ رین کر مامو القدست سکون حاصل کر آبواس شدید اہل میں گر فحار کر دیاجات کیکن جب ده گزاگزا کریاد طلب کرتا ہے تواس کی مصیبت رفع کر دی جاتی۔ عادرجو بیٹرہ معرفت اللی کاد عویدارین کر مخلوق ہے ربید وصلاترک نیس کر آاب تعالیٰ اس کو بنی رحمت ہے ور کر کے ارلجی قرار وے دیتا ہے اور اس کی کیفیت اسی ہو جاتی ہے کہ محلوق بھی اس سے معرت کرنے لگتی ہے اور وہ رین ووٹیایش کسی کائیس رہتااور موائے موامت سکاس نے ہاتھ پکھ ٹیس لگا۔ فرویا کہ ویویش جس بندے کے دومِ کلوق روتی ہے دو بندہ تیامت میں ہے والاجو گاادر جو محص و گوں میں فاہر کر آبو کہ اس نے خو بشات و شوات کو ترک کر ویا ہے وہ وروغ کو اور ریا کار ہے اور اس کو کسی طرح بھی ،رک شمو ت منیں کما جا سکتا۔ چرفرہا یا کہ مجمع معنوں میں متوکل دی ہے جس کے توکل کااثر دو سردر پر بھی یز ے اور اس كى محت الفقياء كرف وال مجى متوكل بن جائد ليكن الله تعالى كما تعد البيت قدم رب والدي متوكل بوسكم ے۔ ارا دیکر آل وصعف کے احکام کے مطابق متقال کے ماتھ بندگی کرنے کانام میرے رہادی ک مراعات سے مراقد اور مراقبہ سے ظاہرو باطن میں افدامی پیدا ہو تاہے۔ فرہ یا کہ تمام حواہشت کو افاکر وسینے مور بشری نقاضوں کوجار ڈیلنے کانام محبت ہے۔ فرہ یا کہ قلب کاعلاج یا نچ چیروں میں مضمرہے ۔ اول قر آ**ل** کو قور و قلر کے ساتھ علاوت کرنا ووم شکم بیر ہو کر کھانات کھٹا۔ سوم تمام رات عبادت میں مشعوب دیتا چیز م محر کے وقت بار گاہ گئی میں دیاد کریے وزاری کرنا جیم صاحبت و ٹیکو کاروں کی محبت تقیار کرنا۔ پھر ترہ یا کہ النہ تعدلی کو گریہ تحریص حماش کرو۔ اور اگر گریہ تحرب میں حماش نہ کر سکے تو پھر تم اس کو کسیں مہ <u>ہ</u> 25

آب سید بر القو مار مرکر فرمای کرتے تھے کہ تھے ای صدا کے دیدار کا شتیق ہے جو تھے ہر کور کھار ہتا ہے۔ ایک مرتبہ ہو کوں سے سوالی کیا کہ ہمیں فاہری طور پر قو میں سے کھاتا آباہو انظر شیل آبا۔ پار آپ کھاتا کمال سے کھاتے ہیں؟ ۔ آپ نے جواب ویاک تھے کھاتا اس جگہ سے مانا ہے جمال شکم اور میں ہے کومانا ہے اور جمال سے جنگلی جانور کھاتے ہیں وہیں سے ٹیل بھی صافا ہوں ۔ صیباک باری تعالیٰ نے آر آس میں فرما یا کہ ویر رقد من جیمٹ مائی کھنسی ۔ یعی احتد تعالی میں کو ایک جگد سے رزق چاپا آب جمال سے گھی بھی تہ

لوگوں نے آپ سے سوال کیا کہ منوکل مدی ہوتا ہے ہائیں آپ سے جواب دیا کہ یقینالوٹی ہوتا ہے اس سے کہ دویغ فنس کی صفت ہے حس فاقلب جس، اصل ہوناماد می سے نیکن متوکل کے سے اس لئے مصر نسیں کہ مقد تعالی میں کو دای پر خدید عطاکر دیتا ہے حس کی وجہ سے درج اس کا محکوم بن جاتا ہے کیونکہ متوکل

ملوق ے مس حملی توقعات وابستہ تمیں کر آ۔

حیات کے آخری مصدی ایک مرحد " بدر سی مسجد بی قریع فرات کریکا کے بچیل شروع ہوگئی اور سی بھراس قدر اضافہ ہواکہ " ب دی میں ساتھ مرجد نع حاجت کے سے جاتے اور سرم حد حسل کر سے وور نعت نماز او کرتے اور جب ہوگؤں نے بہتی ساتھ مرجد نع حاجت کے سے جاتے اور سرم حد حسل کر سے وور نعت نماز او کرتے اور جب ہوگؤں نے بہتی کہ مجھ کھی جو کہ است میں منظل کر دیا تو کی بیٹے دی کے انتقال فرد گئے اور جس و خت او کوں نے " ب کی جیت کہ مجھ سے بیسے مکان میں منظل کر دیا تو کی بیٹے دول کا کیا افغال میں منظل کر دیا تو کی بیٹے دول کا کیا ۔ میں منظل کو منظل کو منظل کو منظل میں بیا جو اے اور تو کل سے محلا میں اور تو کل سے محلا کہ اور تو کل سے محلا کہ است کہ مرصوفی کے لئے بہ ضروری ہے کہ وہ تمام مرات حاص کر سے بیا ہو اے اور تو کل سے محلا میں کر سے سے مروری ہے کہ وہ تمام مرات حاص کر سے کہ وہ تمام مرات حاص کر دو مری صفات سے محروم دو جا ہے۔ یہ موسوفی کے لئے بہ ضروری ہے کہ وہ تمام مرات حاص کر دو مری صفات سے محروم دو جا ہے۔

کسی برزگ نے آپ کو تواسی و کی کر پوچھاک اند تھائی ہے آپ نے ساتھ کیا سنوک یا جنوب ہا کہ اور میں اور میں اور اسی میں اور کی کر پوچھاک اند تھائی ہے۔ آپ نے ساتھ کو است چو تک جی باد شو جی نے و نواجی بست زیادہ عبارت کے ساتھ طمارت کے صلہ جی وہ طرف درج حراب عظام ہا یا کیا جس کے صلہ جی وہ کی اس کے حسلہ جی وہ میں اور اللہ تھائی نے جملہ سے جن کی اس اور اللہ تھائی نے جملہ سے جن کی ایک اس اور اللہ تھائی ہے جو جو ایک اس کے حروب کی ایک اس کے ایک ایک اس اور اللہ تھائی ہے کہ اور اللہ تھا ہے کہ اور اللہ تھائی جا کہ اور اللہ تھائی ہے کہ کہ اور اللہ تھائی ہو تھا ہے کہ اور اللہ تھائی ہو تھا ہے کہ اور اللہ تھائی ہو تھائی ہے کہ تھائی ہو تھائی ہو کہ و واطر سرے افر و سے میادہ کی کو اوئی موجہ مامل سیس ہونا۔

AP Lay

### حضرت ممنثاه وینوری رحمته الله عب کے حالات و مناقب

تعارف سے بیٹے مدو تقوی کے انتہارے عدیم الشال سے۔ اور کیٹر مش کا کی فیص سحبت حاصل کر ۔ کی اج سے موام سے کو قدر کی نگاہ ہے و کیمنے تھے مور خیس کے قول کے مطابق تاب کا القائل 194 مدیمی ہو۔

مان ہے۔ آپ بھر وقت اپنی خافقاہ کا رواز و بعد مخت ہے ور سی کو عدد دا فلدی احازے میں تھی اور اگر کوں وروازے پر وشکسد بہتاؤ پہلے آپ بیرور باعث دیائے کہ تم سماور بدیا مقیم بو جا کر کی کہتا کہ میں مساور بور اور روازہ کول دیا در دے تک وہ آپ نے پاس آیام ریافی آپ تمایت حاظر و دارت سے پیش سے لیک مر کوں مقالی قحص "مآلو آپ یہ کسر کرو بال کرویے کے چونکہ تمدارے قیام سے میرے قلب میں تمداری جانب رخیت پید جو حاسے کی اور تمداری والهی کے بعد میرے لئے تمدری جدن ناقائل پر واشت ہو جاسے گی۔

سمن ہے ۔ آپ سے وہ کر سنگی در خواست کی قرابا یا کہ جدا کاہ خداو مدی یس پہنچ کر دہاں میری و بھائی ساجت تھیں ہے کی اور جب اس ہے ہو چھائی تھے قوار گاہ حداد ندی کا اہم سمیں ہے لنڈ آپ وہیں جیجنا پہند دور ہو گاہ میں ہے لنڈ آپ وہیں جیجنا پہند دور ہو آل شر ہے۔ یہ بدر گاہ حداد مدی وہیں ہے جہاں تمار اللہ دور ہو آل شد ہے۔ یہ بن کر وہ مخص گوش نشی فقیاد کر کے یادائی میں مشموں جہ گیا۔ اور اند تعالی ہی کو آپ کی ایک تمام مکانات قرق ہوئے گئے لئے تا ہو کہ خالقاء بلندی پر تھی۔ اس لئے تمام واکسیاہ سے اس کی آبادی میں جہاں ہے تمام مکانات قرق ہوئے گئے لئے تا آپ کی خالقاء بلندی پر تھی۔ اس لئے تمام واکسیاہ سے اس کی گوش لئی فقیاد کر سے وائے تو میں کور کھا کہ بال کے اور معلی بچھ نے جانا آر ہوئے در جب آپ نے تا ہوئے ہیں۔ کہا تہ ہوئے ہو گئی سب بھی تو آپ سب بھی ماروری ہوئی کی د خاست تی اسوال تھ سے مستونی مروری ہے۔ پھر اس کے مراجی خواس کے مراجی خواس کے دور جب بھر اس کے عدد جمد بھی ضروری ہے۔ پھر اس کے بھر آپ سب می رویش کے مراجی خوات تھی کیا۔ اور جب کہا کہ تھر کے کئے عدد جمد بھی ضروری ہے۔ پھر اس کے بھر آپ سب میں رویش کے مراجی خوات تھی کیا۔

یہ زوداکر نے ہے کہ ایک مرت کی درویش نے جو ہے در تو منے کہ کہ مراحانت وی اویش ہے ۔

است عود آیاد کر دول ۔ یہ من کر میری زبال سے سراحہ نکل کیا ۔ روت دور عوب کا کی تعلق ۔

ور کی نے سے ایک جنگل جی بھی مراح کی وی ہے ۔ درجب من وقد کا سم آپ کو جوالا آپ ہے بہت تو ۔

کی ۔ فروی کہ ایک مرتب بجی مقروض ہو گیا ۔ حمل کی وج سے پریٹال تھا۔ ۔ کہ رات کو حواب بین کی کئے والے کی یہ آواز کی کہ سے کنوں انجوالی ہو گی وی ہے ۔

والے کی یہ آواز کی کہ سے کنوں انجوالرض ہم واکریں کے دراسے قرض کی والح سے اس قدر بریٹان ہو ۔

والے کی یہ آواز کی کہ سے کنوں انجوالرض ہم واکریں کے دراسے قرض کی والح ہے اس قدر بریٹان ہو ۔

ہے مفروت کے دات تیر کام قرض بین ہے اور جوار ، مراس کی اوائٹی ہے ۔ اس کے بعد سے پھر بھی ہی گی سے اپنے قرض خواوول سے کوئی حساب طلب شیل کیا ۔ بلکہ جو حساب وہ بٹاہ ہے تیں ، اکر ویتا ۔

بھی صفح اپنے قرض خواول سے کوئی حساب طلب شیل کیا ۔ بلکہ جو حساب وہ بٹاہ ہے ۔ آپ نے فرما یہ بھی صور کی گئٹ کر تاہدت د شوار ہے ۔ آپ نے فرما یہ بھی صور کی گئٹ کر تاہدت کو سے بین ہو گئٹ کر تاہد کی کر شش دولت کو بردی گئو تی سے موسل وہ تاہد ہو تھی کر کی کی ہو گئی کی سنٹی بھی کر فرم ہیں۔ بھی صور کی گئو تی دولت کو بردی گئو تی دولت کی ہے کہ کر سنٹی ہے مفرضیں ۔ البت سی محص کو کی کی ہو گئی کو سنٹی سے مفرضیں ۔ البت سی محص کو کری گئوت کی کہ کری گئی کو سنٹی سے مفرضیں ۔ البت سی محص کو کری گئوت

به ستار تعین کراجا سکاجوا بیند للس کی نیکی و بدی پرنفس کی موافقت تعین کریا بک جیشه للس کوبدف طامت بنا سے رہت ہے۔ قرہ یا کہ مرید کے سے مرشد کی خدمت اور اینے بھائیول کا وب صروری سے ور تمام مواشات الس ے كناروكش بوكر الياع منت الدى عار فرماياك على عامى وقت تك كى يزرك ب و قات سیس ن جب تعدام علم علوم و حالات کوترک فعیس کر دور اور جب ان چیزوں سے وست رور جو مرکن پررگ کی خدمت میں حاضر ہوا تواس کے اقدال کو عور سے سننے کے بعد ان کی پر کتوں ہے وں عاصل کے۔ سی کے صلے بی اللہ اتعالیٰ مے جھے ال مواقب سے سرقر ، فرطان مراسا کے آگر کوئی اوٹی می قرروجودی کے ساتھ برزگوں سے ملک سے قوال کے اقوال و مجت سے عود ہیں۔ فرہ یے کہ اہل فیر کی معبت سے قلب میں معنع و فیر پرد ہوتی ہے اور اہل شرکی معبت قلب کو فتند ونساد کی مانب مائل کر دی ہے۔ اور یا کہ عدائل کے تی اسباب ہیں۔ دور ان اشیادی جانب ر قبت جم کو ممنوع قرار و یا مي ب بيساك الاسان ويص على مامنع - يعنى اسان اى شى وص كرن ب بس ساس كومنع كياب فاجر بورا ہے دوم کوشتہ لوگوں کے حالات مر قور کر بال موم وافقت أور فل كر وينا۔ فرما ياك اسان كے مندوروت بهترين بو آ ہے۔ جس بن والحقوق سے كناره كش بوكر خالق سے مزويك تر بوجة إ ب اور ان اللهاء عد قلب و من مريدا عد الرياق على عليات قلوق عرائال عدور القيقت المحريان عرائل عرائل الم وي ديد ديد مديده تي دو شويور ميدي ساج ال شاري د اله ياك كن حقوي و مر ر العال وطلت ومحتم ر سكول ماد عدد الداع ويداريه بالسوي ويد جي عد في عاد في المعتاه عاصل منیں او سکتار کو تک معرفت کافلا سا ن ہے ہے کہ رزہ حلوص قلب سے مدا مد کہنے سے ساتھ اخر احتیاق اعتیار کر مے۔ قربا یاک معرفت نی تھی فتمیں ہیں۔ اول تمام موریس قور کرناک ب کو کسی اور اے قائم كياكيا ووم مقدرات كم ماسل يل يور ماك ان واس طرح مقدركيا كياس موم كلول كارب ين يافرد برناكدان كالليق كس طرت عل ين كل وبايرك التي كالمعوم يد بيرك جس كوتوهيدي مع بياكي ور غرف س کو کھے من من و شریعت فے مقرق روع فران کا کارست معدورے ور صر را مت وشورے بھی جھول ۔ با نوعت و ماسل باہے اور انتیاہ برام یا بروی کشف ومشاہدے کے عالم من إلى اور صديقين في الراب المار المار المار المار تصوف اختيار وحدم الميار كافيد كانام ہے اور افو چیرول کو ترک کر وسینے کا نام میلی تصوف ہے۔ قروی جس شے یو نفس و قلب راغب ہواس او ترك كر ديناتوكل برو فرماياك حالت عود يمل ما إنا منا ورجب طاقت ورب توسوج ي كالقراء كولك أن يرون عالد تعلى اللي رويش و من سير من إلا توت عدر ويا عياموت عد مكا こしゅりかり 海のここうこうとはっか

وفات انقال مكودت جب وكون في طران برى كوقره ياك كياتم جمد بي كوج بي جدر به وجهر وكول في كرم كياتم جمد بي بي بي وكول في كرم كياتم جمد بي كوم الدين الدر الابوج كالمحتود الدر الابوج كالمحتود الدر الابوج كالمحتود الدر الابوج كالمحتود الدركيا تحد كوم الدركية والول كالي معاوضة بوقاب به بي المرقره باكدتس مال سه مير ما مدين المحترث في بالدر المحترث كي بالمحترث كي بالمحترث كي بالمحترث كي بالمحترث كي بالمحترث المحترث المحترث المحترث المحترث المحترث المحترث المحترث المحترث كي خوائش بواكر في بهاكد قلب كوم المحترث الم

باب ۸۳

### حفرت ابو آخل ابراہیم شیبانی رحمته الله علیه کے حالت و مناقب

تعارف بآپ کاممتار روز گار مشائلین بین شار سو آنها و اور آپ بهت بوت عابد و زاید اور تنقی تقے۔ آجیزے وجدو حال در مراقبیس رے۔ حصرت شخ عبدالقدین مبادک کھتے میں کہ آپ تقراہ اور اہل اوپ کے لیاد در کی عدمتوں بیس سے یک عدمت تھے۔

 ل طرف ہے گرو بواقواں کی سفوش پر مجھے قیدے وہاکر دیا گیااور جب رہائی تے بعدیش سان حدمت میں حاصر مواقوانموں نے سوال کیا کہ تم کو کس جرم کی سراجی قید بوق جیس نے عرض کیا کہ لیک وال تی ہے۔ نکم سے بو کر مسور کی وال کھائی تھی جس کی سراجی سوچھڑیاں مجی بازی شمی اور قید و بعد کی صعوبتیں مجگ بر، اشت کرتی پڑیں۔ یہ س کر حصرت عہدالقد نے فرمایا کہ تعمدے جرم کے مقابیے بیں۔ سراقوبت تم

حسادات "ب سنرج برتشريف لے محتاق بيسے مدينه موروش حضور اكرم كرومداقدي برحامري وے كر عوص كياك العلام عليم يارسوں القة حس كے جوب على روض اقدى كے الدر سے آور كى وطيك السوم يابن شيان - اس كربعد آب الح كرب جل مك اوري سلسلد وق جدى دب-ارشادات سيفرد رست في كرايك مرجد على حدم على طسل كرد بتاتها - كد حدم كروشدان میں ایک میسی وجو ب شخص ہے آواز وے کر کمانکہ طاہری مجاست کو دعوے بیس کپ تک وقت صابح كرتيوا وك جاد المسارت إطفى كى جانب توجدوت كرقلب كوماسوا الدس وأسكرة الور الوراهب على اس سے برجی ۔ تم اساں جو یا جی یا فرشتہ ہو کیونک سے تک بیں نے سی انسان کوایک شکل بی انسین دیکھا۔ اس معاجو معدور و كان شائسال جول ند جن جول نه الشته مور بلكه نقط بهم الله كانتظام مور مي من یو چھاکے ساری ملکت تساری ہے۔ اس نے کماکر دراا خیاباہ گاہ سے باہر نکل باکر تھے ملکت هر سے۔ چر فرمای که الاوبقا کاعلم موقوف ب وحدا میت کے اخد می دعبور بت بر- ادر س کے علاوہ بر شیطندر استدی ڈال کر محد در تدیق بنا ہی ہے۔ فرہا کہ اپنی ستی ہے "راوی کے لئے عوص کے ماتیر عمادے الی ب صرورت ہے کو فکد عبادت عل البت قدمی اسوالیہ سے تحات دے والی ہے پھر اربایا کہ کر صاف ربانی اعلاص كاد مويدار جونكدا في عبادت على علوص بيداسين كر سكتاس مشالد تعان اس كومعييت بين بتركز ت بادر دنیاکی اللبول میں رسوابا ویتا ہے۔ اور یک معبت دریاء سے کناروکشی کرے وال سے معوث و طور بن بنا بناور وجانات كراس كي وجدت والند، رسول كاسام، كرنا يريات به الرماء كرير وبالوس ے کیدد کئی کے لئے احکام شرعیت و بد ضروری ہے اور چہ فحض صدا سے سیں ریکا اور احساں جٹایا ہے وہ المالت كبير الماء فروياك واختر برركي ورافاعت آروي فياس بهد فروياك والمدراء ال تعب مين وين محت اور شوت الى سير على - فروي كولكل بند الاور فدات ورميال بعد بدر رسد حس کو مجھی طاہر نہ کر ٹاچ ہتے۔ فرہ یا کہ جو شخص سمجہ بٹی حد ق یاد زیادہ کر تاہے اللہ تعالی اس کو جنت بٹی المناديار عشرف فرماع كا-

جب بعش ہوگوں نے کے ب سے دعائی ور جواست فی ٹوٹرہایا کدوعا کس طرح کرول ؟جب کدونت کی

عالفت سوب اوبی ہے ایک فخص نے جب آپ سے تصیحت کرنے کی خواہش کی تو قرمایا کہ برلحہ خدا کو یاد کرتے رہوادر اگر بیٹ ہوسکے تو چر برلحہ موت کو یرد کرو۔

ياب - ۸۳

### حضرت ابو بمرصيدلاني رحمته الله عليه كے حالات و مناقب

تھارف آپ زید دورع کامرچشمداور وفاء ورضا کامنج دمخزن تھے۔ آپ فارس کے باشندے تھے اور نيشاور كم مقام ير ٥٠٠ ما وي وفات يل معرت شلي آب كى بهت تعظيم كياكرت تقد ارشادات آپ نے فروی که اللہ تعانی نے دنیا کو کارخانہ حکمت عایا ہے اور ہر فروا کی استعداد و کشف کے مطابق يوض مع بسره وربو آب قرما في كرانسان ك لئے خداكي محبت القياد كر مابست ضروري ب وراكر ب ممکن نه بروتوا ہے یو گوں کی معبت اعتبار کرے جو خداروست ہوں اور اس کوائند تعالیٰ تک پینچاکر دولوں عالم ک مروایں بوری کر واسکیں۔ فرویا کہ عالم اوامرو نوائی کی پایندی کے ساتھ اپنے علم کی روشنی میں جہائے کی ماريكيور عدد دور موجاتب ليكن جومنوم فداع جداكر دين ال كي جانب بهي متوجد مدا على بيتاس ست كدان كاحصول جاى وبربادى كاباحث بن جاماب قره ياكد جس في الإدار القد تعلل كماين صدق القتيد كياوه كلوق عيد كارا يا كيا- فرما يأك خداتعالى في جس قدر كلوقات تخليق فرمال بيراس قدرا بي جانب آئے کی راہیں بھی بنال ہیں اور ہر فرد اپنی استعداد کے مطابق کسی آیک رائے پر گامزن ہو کر حدا تعالی تک ر مائی عاصل کرایتا ہے۔ فرما یا کد خداکی جانب سے قربندے کی جانب داہ ہے لیکن بندے کی جانب سے خدا کی طرف راہ نسیں ہے۔ فرہ یا کہ خالق کے ساتھ زیدہ ہم کشنی اختیار کرتے ہوئے کلوق سے رابط تم کر دو۔ قربا یا کسب سے بمتروہ بندو ہے جو دو مرول کو اپنے سے افضل تصور کرے اور یہ مجھ لے کہ خداکی جانب بهت ی جائے والی رہوں میں سب ہے بهترای کی راہ ہے۔ فرمایا کہ بندہ حالت وگل میں اپنے لکس کی کو آبیوں پر نگاہ رکھتے ہوئے فدا تعالی کے احسانات کو بھی بیش نظر رکھے۔ فرما یا کہ ہر بندے کے سنے مید صروری ہے کہ اپنی تمام ترکات، و سکتات کواللہ تعلق کے سے واقف کر وے اور شدید مفرورت کے ابغیر بی ح كات وسكنات كو مجى وياك القاستهال فدكر اور بيشدايل ريان كوسوباتون س محفوظ رسكا و فرايد كه خموشي فقيدنه كرينة والافضوليت كالثكار بستاس خواه وداجي جكه ساكن بي كيون به بهوبه فرما يأكه بهم جنس کو طلب کرنے والا اور قیم جم جن ے کنادہ کش رہے وے کو مرید کما جا آ ہے۔ اور مرید کی دندگی فتائے نفس اور حیات قلب میں مضمر ہے کیونک قلب کی زندگی نفس بی موت بی جاتی ہے ، ران ت حد و مدی کے

یغیرانسان کو نفس ایارہ ہے کہی رہائی حاصل شیں ہو گئی۔ اور یا ہے۔ اور شقادہ را سے کے ماتھ

اللہ تعالیٰ ہے دوستی حاصل شیم کر بیٹااور ما موااللہ ہے ہیں نہیں ہوجا ہا سی وقت تک نفس کے شرے

محموظ میں رہ سکتا۔ فرہ یا کہ بندے کے لئے سب سے بڑی نفت یہ ہے کہ وہ نفس کی قیدے رہائی حاصل

مرے کیونکہ نفس ہی القدادہ بندے کے در میان مب سے بڑا تخاب ہے اور جنب تک نفس مردہ شیم ہوجا،

اس وقت فد کی حقیقت معموم ضیم ہو سکتی۔ فرہ یا کہ آخرت کے درو رول جی ہے موت ہی آیک

دروازہ ہے جس کے بغیر فدا تک رسائی ممکن سیم۔ فرہ یا کہ سماری کا مات میرے لئے ایک تجاب وہ شمن

ہر ایک بیٹ سیمی میں کی کر سکتا ہوں۔ فرمایا کہ جس ٹیک کام بیس تمود ور دیک جھواس پر فخرند کرو۔

فرہ یا کہ بیٹ ہی میں کی کر سکتا ہوں۔ فرمایا کی جس ٹیک کام بیس تمود ور بہت ہی تمام کاروباد کا تحصار ہے اور

البال ٨٥

#### حضرت ابو حمزہ محمد بن ابراہیم بغدادی رحمتہ اللہ علیہ کے حالات و مناقب

تعارف آپ تجرید و آخر دی را اول پر گامزان ہو نے مائد ساتھ مشاکھیں کی نگاہوں ہی مجی بہت ی فضیت آب تھے۔ جس کی وجہ سے تمام اور و کرام آپ کی اور تعظیم کرتے تھے۔ جدو موفظت کے مطاوہ تخییر و حدیث پر بھی آپ کو کمل عبور حاصل تھے۔ اور معرب حارث کا ایس کے اوا دے مدول جس سے تھے۔ اس کے عداوہ معرب سری سقطی اور ابوالخیر نساج جسے مظیم المر شبت بزدگوں ہے جمی فیض محبت عاصل کرتے رہا اور بھی فیض محبت ماصل کو جب اور معرب اور بھی اور ابوالخیر نساج جسے فیم المر شبت بزدگوں ہے جمی فیض محبت ماصل کرتے رہا اور بھی اور ابوالخیر نساج جسے فیم المر شبت بزدگوں ہے جمی فیم محبت کسی مسئلہ جس کوئی اور کال ہوئی آپ کے جانب رجوع فرائے ۔ اور محب کی اور اب کے والے و میں تھے و ماسر ہوتے اور کھا کہ وہ نسبت فرمائی ۔ حالات ایک مرجوع ہوں جس محب اور ابن کے قریب ایک سائز پر ندہ وجرے میں بھرجے۔ ایکن جس دو پر ندہ بول ا

آ دھنرت ابو حمرہ نے آیک ضرب لگائی۔ لیک یا سیدی۔ حضرت حادث میں کو شدید قصد کے عالم بیں چھر

الے کر "پ کو تل کرنے کے لیے دوڑے گین حمیدین کی منت و ساجت نے ان کوروک ویا۔ لیکن حضرت علاق سیدای حصد کے عالم بی قرہ یا کہ اے ابو حمزہ مسلمان بن جانور جب حمیدین نے عراس کیا کہ بم تھال علاق سیدای حصد کے عالم بی قرہ بی کی شاں جی فلمات کفر قرمار ہے جی ۔ حضرت حادث نے کو کھی جو رجی ان کو بہت تیک و تقور کر آب ہوں در مید بھی جانا ہوں کہ ان کا باخن توحید بیل قرق ہے لیک انہوں کہ ان کا باخن توحید بیل قرق ہے لیک انہوں نے صوبوں جینے افعال کی مائندیات کیوں کسی اور ایک پر ندے کی آداز پر ان قود فیتہ کیوں ہو گئے۔ جب کہ عشاق لی کے نے یہ ضروری ہے کہ وہ صرف مد کے تکام سے سکول وراحت حاصل کے نے رجی کی گذارتہ تعانی کو بائز بھی تیس کرتے رہیں کی گذارتہ تعانی کی کے اندر حلول قسی کرتا۔ اور ذات قدیم کے لئے آمیزش جائز بھی تیس کر حضرت ابو خزہ نے عرض کیا کہ گوجی در حقیقت حمول و تقود سے دور تھا۔ لیکن میرا قول و اللہ جو کہ یک کے اندر عالم کے بیل میں آب کر آبوں۔

یں ہے قربایا کہ جی لے اللہ تعالی کا جہ مشادہ کیا ہے اور س واقت اللہ تون نے مجھے ہے عظم ویاک سے ابو حموہ وسوسوں کی متباع نہ کرتے ہوئے مخلوق کا بھائی ساسے کرتے کا لیے قبل جب محموق کے کاوی تک کا تجاتیات قبل کو افوانسوں کر کے آپ کو بے حداذ میٹی بائیوں کئیں۔

ار شادات، آپ نے دریا کے تقراوی در تی اس قرر دشور ہے کہ سوائے صدیقیں کے اس کی دو تی کا کوئی میں اور شادات، آپ نے دریا کے دریا تھا گئے ہے۔ اور اسلام اختیار کرنا چاہتا ہے دہ کوئی ہے جا اس کے بھاراہ پر جا تھا ہے۔ اور بھی لمعاراہ پر گانوں ہو جا ہے۔ اربایا کہ جس کو الد تعالیٰ ہے تر مے متدرجہ دیل تھی جی بی مطافرہ و رویدے می بلاؤں ہے تجا ہو گئے جس کو الد تعالیٰ ہے تر م مے متدرجہ دیل تھی جی بی مطافرہ و رویدے می بلاؤں ہے تجا ہو جا ہے۔ اربایا ور فاق پیسٹ رہنا دو می قاعت تعاد رہا ہو میں ایک تقریر قائم رہنا۔ فرویا کہ تم نے اس وقت حقوق ما دیکی کی جب تمادے تش مے مطام کی حاصل کر ہے۔ فرویا کہ تم نے اس وقت حقوق میں او نگی کی جب تمادے کی معدفتم اور شرت کے بعد محمل کی کے بعد محمل کی الفیار کرے اور جو س کے بہ کس مودہ تھی ناصوتی ہے۔ فرویا کہ واق کئی ہے تا میں می کی ساتھ موافقہ الشام کر کے اور جو سے بی میں ہونے تو تی کر نام وری ہے اور جس یہ جا ہی سے می می ساتھ موافقہ الشام کر گانوں۔

وفات. آپ اشل سجيدگي ورشري قلامي سوات كيا . ت تھے۔ چناني ايك دن يہ تجي رائي كه ابو حزو اورت يہ تجي رائي كه ابو حزو اورت من يوركر اور منتمي بات كريا ہے ليكن تيرے نے ستريہ ہے كہ توبات مى كريا چھوا دو سے

اور کسی را چی شرس سختی کا ظمار ند ہونے دے ای دفت ہے آپ نے چیپ ماد دنی اور اس بفت شرع دفات پاگئے۔ نیکن بعض لوگ پر کتے ہیں کہ آپ جو سے دن بر سر منبر د مقافر مد ہے تصاور منبریہ ہے کر جائے کی وج ہے ایک شدید ضرب آئی کہ آپ کا ای شرا انقال ہو گیا۔

بابداله

# حضرت شیخ ابو علی د قاق رحمته الله علیه کے حالات و مناتب

تعارف بہ آپ طریقت و هیقت میں ممتاز ماند اور عشق و مبت النی میں یکائے روز گار ور تغییر و هدیث میں مکس عبور رکھتے ہے۔ آپ کی عمل عبور رکھتے ہے۔ آپ کی اقوال اس تدر و تین ہوئے کہ عمام ان کے بھٹے ہے قاصر رہے۔ آپ کی ریاضت و کر است کا حاط تحریر عمل مانا کسی طرح ممکن نہیں۔ آپ نے بیٹور پر گان وین سے فوض باطنی حاصل کے اور آپ کے سوز و گداڑے اس دور کے توگوں نے آپ کو نوحہ کر قوم کا خطاب و سے را۔

حالات: آپ کالبتدائی دور مروض گزراادراس دور کے آیک بزرگ بیان کرتے ہیں کہ بی لے ایک مرتبہ رخین مرد میں شیطان کور نجیدہ اور سریر خاک ڈالتے ہوئے دیکھ کر پوچھا کہ تونے تی ہے حالت کیول ہنار کی ہے۔ اور کس معیبت اور پریشانی نے تجے ہے حالت بنانے پر مجبور کیاہے ؟اس سے جواب و یا کہ میں الشافعانی ہے جس فلفدے کو سانت لاکھ سال سے طلب کر آر دو دہ فلعدے اس نے ایک آٹافروش کو پسنادی۔

حضرت شخطی فاردی کافول ہے کہ جس وقت قیامت میں جھے ہے ہوالی ہوگا۔ کہ توسفہ و نیاجی کیا ایک کام انجام دسیے تو میرے سے اس وقت صرف ایک ہی جوب ہوگا کہ جی نے فیا یا علی و قات ہے عشق کیا ور انہیں کا حقیدت مندر ہا۔ آپ فرمایا کرتے نئے کہ خور و و رو حت کونہ تو کوئی پائی د تاہی ہو اور نہ کوئی کوئی کا اور اگر آ بائی ہے تو د حرہ ہو تا کہ جی لئے اور انہوں کرتے ہواں کرتے ہوں کہ میں آ با اور اگر آ بائی ہے تو د حرہ ہو تا ہو ہو اس میں ہوتا ہو اور انہوں کے اس میں میں سے ایسان مناہ اور انہوں کے تھی مدر سے میں اور انہوں کے تھی میں سے ایسان مناہ اور انہوں کے تھی مدر کے بربر رگ سے اپنی ایسان مناہ اور انہوں کے ایسان مناہ ہو تا ہو گی حد مت میں حاضری کا قصد کر آ تو پہلے فلس میں ماضری کا قصد کر آ تو پہلے فلس میں مردر کر بیتا اور ایسان الفاتی کمی نہیں ہوا کہ میں بنی خد مت میں حاضری کا قصد کر آ تو پہلے فلس میں مردر کر بیتا اور ایسان الفاتی کمی نہیں ہوا کہ میں بنی شردر کر بیتا اور ایسان الفاتی کمی نہیں ہوا کہ میں بنی شرد مت میں حاضری کا فقد کر آ تو پہلے فلس میں مردر کر بیتا اور ایسان الفاتی کمی نہیں ہوا کہ میں بنی شرد میں کی خد مت میں حاضری کا فقد کر آ تو پہلے فلس میں مردر کر بیتا اور ایسان الفاتی کمی نہیں ہوا کہ میں بنی شرد میں کی خد مت میں حاضری کا فقد کر آ تو پہلے فلس

آپ مداول مرویس مقیم رو کرو عظ کوئی میں مشغول ہے۔ اس کے بعد آپ متعدد مقلات پر تشریف

ے مجاور تقریباً ہر جگہ عوام کوجایت کارات و کھاتے د ہے۔

ایک ورویش نے بیان کیا کہ بھی ایک مرتبہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تو دیکھا کہ آپ طبری وستار باند سے تشریف فرمایی اور دو دستار تھے بہت خوبصورت معلوم ہوئی قوص نے آپ سے پر چھا کہ وگل کس کو کتے ہیں؟ آپ نے فرمایک مردوں کی دستار کی خواہش کوائے قلب سے نظال دینے کانام فوگل ہے۔ بیا فرما کر اپنی وستار آثار کر بھی کو مرحمت فرمادی۔

ہاں ہے۔ قرایا کہ آیک مرتب می مروش ہار ہا کیاور دوران طالت دب نیٹاہور جانے کا تعد کیاؤ قیب
سے دا آئی کہ ابھی قریمال سے باہر نسس جا سکا آپر کا جنات کی آیک جماعت کو تیرا کام بہت ہند آیا ہے اور
دو تیرے کام کی حاصت کے سنٹے تیرے ہاں پینی ری ہے اور جب تک ان کوا پنے اقوال سے سیراب نہ کر
دے جمال سے اہر جانا مکن نہیں ہے۔

ر میں سے اور ہا ہے۔ معقول ہے کہ کسی مجس میں کوئی ایکی چیز ہوتی کہ جس پر خواہ کلواہ لوگوں کی تظریز نے لگتی تو آپ قرباتے کہ بیا اللہ تعالیٰ فیرے کا فقاض ہے کہ جو چیز حار ہی ہووہ ۔ جائے۔

ور محبوت - معلى العدان كو محبوب مجلها عن اوروه الله تعالى كو محبوب أقد المستم من

یک مرتبہ "پ نے دوران وعظ تمی مرتبہ اللہ اللہ قربان کا سال سے حض نے سوال کیا کہ اللہ کیا ہے؟ آپ نے خص نے سوال کیا کہ اللہ کیا ہے؟ آپ نے خواب دیا کہ جھے حلم قبیل آئی سے کہ رہب آپ کو اللہ کا علم ہی قبیل کے جھے حلم قبیل آئی اس کا عالم نہ موں کو چھے جس کا عالم نہ موں کے جس کا عالم اور سے اللہ جھے جس کا عالم نہ موں کے جس کا عالم اور سے جھے جھے کہ کہ کہ اگر اس کا عالم نہ موں کو چھر کس کا عالم اور سے اللہ جھے جس کے جھے تھے جس کے جھے تھے جس کا عالم نہ موں کے جس کے ج

کی نے آپ کی حد مت میں عاضر ہو کر ح من کیاک میں طویل سفر طے کر ہے آپ سے دہ قات کر نے عاضر ہوا ہوں۔ عاضر ہوا ہوں۔ آپ نے فرما یا کہ یہ تفطع مسافت اس نے معتبر نسیں کہ انسان کے لئے ضروری ہے کہ وہ پتے لئے فرکس نے فرما کے کہ وہ بات کا کہ تمام مقاصد پار سخیل تک پہنچ جائیں۔

کسی نے آپ سے شکارت کے دروس شیطال تھے است ستاتے ہیں۔ آپ نے ڈوار کس سے پیچنے کا مرف ایک و ستہ ہے کہ تم ہے قلب سے علائل ونیادی کے شجر یو کھا ۔ مینا کے ان کے اس کے وہر میں پر ندہ پیٹھ بی نہ سکے ۔ لینی ونیا کو چھوڑ وو ماک و سیوس شیطان کا علمہ بی سہ وسے ۔

یک مرجہ آپ کایک مرید آجر عادہ و گیاہ آپ اس میاہ دن کو تشریف لے گئادر موال کیاکہ تمدری بیاری کیا۔ دن کو تشریف لے گئادر موال کیاکہ تمدری بیاری کاکی سب ہے ؟ س نے عرص کیا کہ ایک رات مد تن کے لئے بیدار بوالؤجیے ہی وضو کر کے ان کے شئے گئر ہو لا کو ترک آپ نے فصب عاک ہو کر فرویا کہ تجے مار تند سے کیا عرض تھی تیرے سے قبلی بہت ہے کہ تو تو ایشات و نیادی کو ترک کر دے اور تیرے سے فراز تیجہ سے فراز تیجہ سے نماز تیجہ سے بھی ویوہ بہت ہے کی بیک اگر او نے ایسا نمیں کیا لو بھینا کر کے درو علی گر افراز میں کااور س کی مثال ایک ای ہے جے کی سے مرین درد ہوادر دو باؤں پر دوالگائے یا کی کا چھے تا اور دو آ تیس کو رہوے جینے ہو سے نا قلعا سے مود ہو گا کیونکہ اس طرح کے بھی تا پاک کو جو جانے اور دو آ تیس کو رہوے جینے جانے تو قلعا سے مود ہو گا کیونکہ اس طرح کے

فعل نے نہ توس کاور ور نع ہو سکتا ہے اور نہ ہاتھ کی نصبت محتر ہو سکتی ہے۔

آیک مرتد آپ کسی مرید کے بهال تشریف سیست مرسب آپ کی طاقات کا متنی تمایتا کچ وہ آ آپ کی تشریف آور کی اور ریادت سے مشر ف ہو کر بہت توش ہوا اور آپ سے دریافت کیا کہ آپ کس تک میں میں اور آپ کے اس بیمال قیام فرمز ہیں گے ور اس روائل کا تصدیب ؟ آپ سیست ہو ب ریاک ایش آبادا قات ہی ہے وں میں ہم ا سے اور آبا ہی سے جداں کی دیگر کر رہا ہے ۔

کے۔ روایش ہو آپ کے زویک میضا ہوا تھا اس کو چھنگ آگئ ہ '' پ نے نہا دیر سدی ریکسیسی س کروہ درویش چینے کی فرص سے اٹن اؤٹو کو رہے اس سے اس طرح اٹنے صافے کی دجہ پڑگی ۔ اس نے قرض کیا کہ محسن جی سے میر استعمد ہی ہے تھا کہ جیٹی رہاں میرے جی جس رحمت کامڑا ہ شادے چتا تجہ وہ '' درواپود کی جو چکی اس کے جانا چاہتا ہوں۔

ایک و "پ دیده زید الماس می دیوس منتی بین ایوان آوری کسود و سیده پوشی پیشی بوشی آپ کے رائے "گئے۔ "پ نے مگر اگر سوال کیا کہ سے ابو عن التم سے بیر چوشی کس قیمت میں قریدی ہے؟ دشوں سے ایک مذہب نگا کہ کما کہ جس سے پوری دینا کے معاد ضعی اس کو قریدا ہے اور یہ محصاس قدر عوج ہے کہ اگر اس کے دیاجے میں تمام جنتی ہی عطا کر دی ہوئی جب بھی رب پو پیش شعیں دول گا۔ بیا جواب من کر "پ نے دوئے دوئے دوئے کردوکر آج ہے کہی کس رویش منت سے سیر در گا۔

آب ے فرمایا کہ یں نے ایک ور ان مہدیں ایسے ضعف معرفعی کو بے قراری سے ماتھ کر ب

وزاری کرتے دیکھا کہ اس کی سیمھوں ہے اظھوں کے بجائے لوچاری تی جس ہے معجد کافرش بھی جون آلود ہوچکا تھا بھی ہے اس کے فرویک بھٹے کر دریافت کیا کہ اپنے علل پر رحم کھاتے ہوئے اس قدر کریے وزاری نہ کرو اس نے میری جانب دیکھتے ہوئے کہا کہ جوان بھی ہاضیں سکتا کہ میری قوت اس کی خواہش دید میں ختم ہو چک ہے۔ یہ کئے کے بعداس نے بکہ واقعہ بیان کیا کہ کی غلام سے اس کا آگانا واس ہو "باور اے اپنے پاس سے لکال دیا۔ لیکن لوگوں کی سفارش پر اس کا تصور سحاف کر دیا ہی کے باوجود بھی وہ غلام ہروقت کر بدوزاری کر آریٹا ور جب لوگوں نے اس سے بدچھاکہ اب تو تھا نے ہواقصور معاف کر دیا پھر کیوں دو آ ہے لیکن غلام نے کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر آگانے کہ کہ اب اس کو میری رضائی حواہش ہے کوظ سے ابھی طرح بھرچ جکا ہے کہ میرے بغیراس کے سے کوئی چذرہ کارسیں ہے۔

آیک مرتبہ کسی سے فاتلویں آگر آپ سے سوال کیاکہ اگر کسی قلب میں تصور کماہ پیدا ہو کیا ہو توکیا اس سے جسمانی پاکیزی فتم ہو جاتی ہے یہ س کر آپ نے مریدین سے روشتے ہوئے قرمایا کہ اس کو جواب وہ، چٹانچے حضرت زین الد سمام کھتے ہیں کہ میں نے جواب ویٹا چہاکہ تصور گمناہ طاہری پاکی سکے ساتے مصرت رسمی نہیں ہو یہ ستہ باطنی پاکیری فتم ہو چاتی ہے کر اوب مرشدکی وجہ سے بغیر جواب ویے فاسوش، و

سپ نے فروہ یا کہ ایک مرتبہ میری آگھوں میں ایسا شدید در وافعا کہ میں اس کی اقریت سے معتظر ب و بے مختن ہو گیا۔ اور می حالت منظر ب میں مجھے نیز سم کی اور خواس میں نے کسی کنے واسے کی میر آوار می الیس اللہ بکاف عبدہ یعی کیا اللہ اپنے بندوں کے لئے کانی شیں ہے اور جب میری جمکھ کھی توور و ختم ہوچکا تھاجس کے بعد سے پار مجھی میری جمکھ میں کوئی تکلیف شیں ہوئی۔

آپ نے زباد کہ ایک مرتبہ میں داستہ بھوں جائے وجہ سے مسلس پندرہ ہوم تک جنگلوں میں بھکٹا پھرا اس سے بعد بھے راستہ مل گیا۔ اور ایک فوٹی نے جھے دیسا شربت پادیا کہ جس کی ظلمت و آرکی کااثر " ج تک بھے سے قلب میں محسوس ہو آہے۔ حالاتک اس واقعہ کوشس سال بیت بچے ہیں ۔

آپ کارا دے مندوں میں جوہوگ توی الحبینہ بتھان کو آپ موسم سرماییں سرد پانی ہے قسل کرے کا فقم دیتے اور تخبیف المبینٹہ لوگوں کواس کا فقم نہ ویتے اور فرما یا کرتے تھے کہ برخیص سے اس کی طاقت و قوت کے مطابق می مشقت بعماضرور کی ہے۔

آپ نے ترمایا کہ جو فخص بنیاویقل بُرآ چاہتاہ میں کے لئے تربست سے بر شوں کی شرورت ہوتی ہے۔ لیکن جو اس کو پیند نسیں کر آم اس کے سے کو زہ اور چند ہر تن مجاتی تیں بھی کر علم کو مراتب و نموو کے لئے حاصل کیا جائے تر دیا وہ علم حاصل کر نے کی شرورت ہے اگر حصوں علم کامتصد صرف و و تشخرت کامیو کرنا ہو تو چر عبودیت کی شرائلا سے می واقف ہونااور اپنے قلیل علم پر ہی قبل کرنا ہی مقصود ہے۔

کسی سے مروی آپ کور عوکیا تو وال جاتے ہوئے راستیں کیے۔ بر صیال کی جو یہ کمری تھی کہ اے

الد الو نے بھے کیٹر الدوا و ہونے کے باوجو والقروفاق جی جتا کر دیا ہے " تر تیمری کیا مصحت ہے ؟ آپ ک

کے یہ جملے نئے کے بعد حامو ٹی ہے جلے گئے اور جب مروجی اپنے میزال کے ممال پنتے تو اس سے وہا کہ

ایک طباق جی بحت سا کھانا بھر کر کے " و یہ من کر وہ محتمی بحث نوش ہوا اور یہ حیال ہواکہ شاکہ آپ گھرچ

ایک طباق جی بحت سا کھانا بھر کر کے " و یہ من کر وہ محتمی تعین قدار جب وہ میزال خیال بھر کر سے آپاتی آپ

اس کو سر پر رکھے ہوئے بر عیا ہے مکان کی طرف چل و یہ اور تمام کھانا اس کے مکان پر و سے آ سے ہیں جگرو الکساری بھی اور سے بیار اس سے محروم و ہے ہیں۔

آیک وں آپ نے فرہ یا کہ اگر محشر ہیں اند تھائی نے بھے جشم رسید کیاتو کفار تھے اپنی مصاحبت و کچے کر بہت سرور ہوں کے اور میرا نڈاق از کمی کے اور مجھ سے پوچیس کے کہ آئے ہمارے اور تیرے اندر کیافرق ہے؟ ہیں اسمیں جواب دوں گا کہ جواں مردوں کو فردوس وجشم کی کوئی یوو و سیس ہوتی۔ لیکن القد تعالیٰ کا

ي طريق ب

واي فعيم، يكدره الدهر

فكهااصاءالعبيع فرق ربثا

پجر جب میج ہوئی قواس کی روشن نے ہمارے اندر جدائی کو نجھائی تھت ہے حس کو رمانہ سے مکدر نہیں کیا۔ حضرت مصنف کاقول ہے کہ س کے بعد آپ کانے فرمانا تھے چڑے کدا کر میرے عظم میں آجا ، کسروز محشر وٹی قدم میرے قدم کے ملاوو ہو گاقی ہروہ عمل ہو ہی سے کیا ہے سے روگر داں ہے جو سکتا ہے کہ یہ جملہ شہیدے محود بہت کے مالم جس فرمایا ہواور موتا پار ہو بہت میں فرق ہوں ۔

الیک مرت دید کے دن دید گاہ کے ایک بست برے جمع شل آپ کی شریک تصاور وہ اس آپ کو ایسانوش سمیا کہ اس پیوش کے عالم میں آپ نے درما یا کہ اسالتہ اس بحصے شیری عظمت کی تھم کر بھے آن یہ علم ہوجائے کہ بچھ ہے قبل آس کو قیامت میں تیرا و پرار حاصل ہوگا تواسی وفت میری روح جم سے جدا ہوج ہے گہ -حست مستعملے وہ تے ہیں کہ اس توں سے شاید آپ کا یہ مقدر ہوکہ قیامت میں رہ نے کی کوئی قیدنہ ہوگی اور جب رمانے کی قید بی نمیں ہوگی تو تھو آگے جیجے ویکھنا ممکن میں لیکن اس قبل کی تشریق کوئی تیں دارا

4

ليس عندانند مبدح ولاسماء

يعني الله كي تزويك صبح وشام تميل عـــ-

ارشادت ب آپ نے فرہ یاکہ اپنے واتی مغاد کے لئے تلوق سے و شخنی مت کر و کیونکہ زاتی و شخنی سے

اٹی فوری کا وعوی کرتا ہے طالکہ تم در کچر بھی شیں لیکہ دوسرے کی ملکیت ہو ور فوری کے و طويداري جائے سنگيدو كوياتم ال بات سنة جى و طويدار بوكے كر ساق تم تا جوادرت تم لوگ دوم سے كى میات ، اور یکی صورت میں تمیس فابت کرتا پائے گاکہ آئر افتد تعالی تساد مالک شین سے تو چارکوں مالک سه ۱۰ ویاکه اس مره ن طرح د مدگی گز روجس کوم سے ہوئے تیں وب گزر چکے میں۔ فرمایا کہ جو مجبوب ت مان پر حدد ب عش را بن بتے من کا ثار عشال میں نہیں بوسکتا۔ فرہایاک جو خدا کے سواکسی ہے انس ر کھنا ہووہ خد سکانس کو قطع کر دیے والاے اور د کر النی تو چھوڑ کر سی ور کاڈ کر تفوو ہے سود ہے۔ قرمایا ک مرشد کی مخالفت مرشد کے تعلق کو منقطع کر دیتی ہے اور جو مرید اپنے مرشد کے توں و فقل پر معترض ہو ، الداس ت العراشد كي معبت باسور بادر مرشدكي نافريل كراف والي والمح قول تيس بولي م فرہ یا کہ سانے دی ایک ایس شجرے حس کا تمرم ، وو سوتا ہے ، فرہ یاک تبان ، رہاری استاقی کر نے والاطاعد مرتبے ے گر تر دریالی پر جانے ورومال سے ساوے شخص کر تر مادمالی بر سی جانے۔ ورالد تعالی ك سائق موك اول سه كام يع وال مت جلدات علدات الدائدة كمرار والتك يتي جداب وروي ك استاد وم شدك وسينات يعيانوني بنده خدا تك رساني عاص سين كرسكات ورشحص ابتداه مين استاه ومرشدكي احاج سين آء ، ووجب تنك تحني كالل وستاد و مرشد يوينارامهمانسين بيلايتناس وقت المدحريفت سے محروم ربتا ہے۔ قبار کہ ہار گاہ کے درورے مک توخد مت وہ رکی ہے لیکن پار گاہ میں و شفے کے بعد لیک رحب طاق س بیا ہے اس سے بعد مقام قرب میں اسر وگی رستی ہے۔ اور اس سے بعد کتائیت رہتی ہے کی وجہ ہے ک ریاصت و محد ت سے والے کر م کے حالات مکوں وراحت میں تدیل ہوجاتے ہیں۔ ور ساک تحامری حات وكل اليسى حالت سترول جو عاتى بي فردوك بو مريداندا ويل جود فم س كنارو كل دينا بود ا شامي ها رجمت چهوژ مينهاب يمال جم و قم سند مر و خود كو طاهري عبادت بين مشغول كر ويتا سه اور بحت كالمعومية ب كراسي ماطن وم اقد مك ما تذبي في فرما ي كرمسرت طنسية وجدال ووريانت بي سرت ے اس لے ر اوو ے کہ سرت وجدال میں حال کا تعرہ ہے ور سرت طلب میں وسال کی امیر۔ قربا یا کہ وصال معرف ریامت اور حدو جہدے حاصل سین ہوتا بلکہ یہ آب نظری ہے ہے جیسا کہ عار ٹی تعابی سے فرمایا ہے کہ '' ہم ال سب کو د و سے رکھتے میں اور وہ سب ہم کو دوست رکھتے ہیں '' ۔ لیکن ے مدالہ تعالی مد عبادت و طاعت کاو السميل بلک صرف محبت او بيال فرد بات فردا ما کہ ميري من ح مسير ت كل بن دور ب كي معيوت ت يدوه ب يونا قيامت ين و تعض بل جسم ي كالواب قوت و كاليكن ید اس کا القداد فت مشارد می می اوت اور دایم می الے میری معیم عدال جشم کی معیمت سے را الدیما فرر کے جمام چیروں وچھور ہ ہے والاجسم ہے نجات بائے گا در اشتیراش و سے حتاز کرنے والہ وافل

قرمایا کہ جو تھھ اس آیت کو سن بیتا ہے اس کے فر دیک داد حداجی جان دینا کوئی د شوار قسیں۔ دیتم سبین الدین قبلو نی سبیل انتدامو ؟

سی ن اوگوں کو مردہ خیال یہ کر وجوالا کے راست پی گئی ہوگے۔ فرہ یا کہ باک احبہ کو ہی انظر رکھتا ہیں شربیت ہے بھی ہم تیری ہی خدادت کرتے ہیں ور ایاک ستھیں امر حقیق ہے بھی ہم تیری ہی خدادت کے ملت مطلب کرتے ہیں۔ فرہ یا کہ جب تی مسئت کے لئے خدا کے بھی فروجت ہوئے ہی تسدرے لئے بیر بیاشیں کہ تم مال کو کسی ، وسرے کے باتھ فروخت فردد ۔ اس سے کہت فاقر یہ وفروجت جارے اور نہ دو سرول کے مالتی معاملہ کرتے ہیں فہیں کوئی فاکرہ ہوگا۔ فرہا یا کہ مراتب بھی تین فرم کے میں وں سوال دوم و ما حوم ان سوال تو و بیال دوم جود سوم بار حوقی حدا کو طالب کے واسطے ۔ اس طرح تاوت کے بھی تین درجے ہیں اول سخا دوم جود سوم بار حوقی حدا کو طالب کے واسطے ۔ اس طرح تاوت کے بھی تین درجے ہیں اول سخا دوم جود سوم بار حوقی حدا کو ساس بار سوفی کر ہے اس و صالب ہے واسطے گااور جوالا کو ایتی جال کے سات کا کہ اور جو فدا کو قلب کے نے بول کر ساس و صالب بی مرح کی اس کے ساست ہو کہ وارک کے اس و صالب بی مرح کی اور جو اس کو بیا ہو ہے تیں ہو ہے ۔ ارباج کہ شاہوں کی سحت سے احراک کرو کو کئی کی مرح بھی ہو کہ ہو ہے تیں جو دساس باران کا دیا ہو ہے تیر جیساں فرہا ہو ۔ ارباج کہ شاہوں کی سحت سے احراک کرو کیونک س کا حراج بھی ہو جو جو میساہ ہو تی ہو ہو ہو ہو کہ ہو ہے تیر جیساں فرہا ہو ۔ ارباج کہ شاہوں کی سحت سے احراک کرو کیونک س کا حراج ہو ہو تیر جیساں فرہا ہو ۔ ارباج کہ شاہوں کی سحت سے احراک کرو کیونک س کا حراج کی ہو ہے تیر جیساں فرہا ہوں

کامعموم بناہ طلب کر باہ واق و تطعیت نے قرہ یا کدام اعلی قاضع فقراء کے لئے دیات ہاور فقراء کی قاضع مراء کے لیے حیات ہے قرہ یا کہ جب طائب علم کے لئے طائکہ پر بچھتے ہیں قو ندارہ کرنا چاہئے۔
کہ اند نعانی علم کے صلہ بین اس کو کیا یکن سیس عطافر مائے گا۔ اور جس طرح علمی طلب فرض ہا ای طرح معلوم کی طلب بھی قرض بین ہے۔ قرہ یا کہ حریداس کو کہا جائے گاجو ہوائے نفس اور سونے کو ترک کر دے۔ جس طرح حضوراکرم معراج ہوائی کے لوحہ تو عرف کہ بھی نہیں سوئے کو تک آپ کھل قلب بن حیات ہے اور جس طرح اسمین سے کو تک آپ کھل قلب بن حیات ہے اور اسمال کے دعشرے اسمین سے فرم ایا کہ دیکھے حوال میں تہمیں ذرح کر دینے کا تھم و یا گیا ہے قر معزے اسمین سے عرص کیا کہ نہ آپ ہوتے نہ قواب و کھتے۔ میں تہمیں ذرح کر دینے کا تھم و یا گیا ہے قرماد را دی جو تھی بصد سے در ہیں۔

وافعات - ایک مرتبہ آپ استدارج کے موضوع بر تقریر فرمارے تھے کہ کسی نے استدراح کا مفوم پوچھ آپ نے فرمایا کہ کیا تم نے بیانس شاک مدینہ میں فلال فض کا فلار فیض کا گلہ کھونٹ دیا۔ بس می گوامندراج کہتے ہیں۔

آ حریس آپ کانے عالم ہو گیاتھ کہ شام کے وقت اپنے بالد خانے پر ہو آپ کے حزار کے رہ یک اور سی
وقت بیت المفتوح کے نام مے مشہور ہے آ فالب کی جانب مند کر کے قرابا اگر تے تھے کہ اے مملکتوں ہی
گر وش کر سنے واسے آج تیری حالت کیارتی اور ملک وطلک الموت کے گر وقوے کی طرح گر وش کہ عووب
بید بنا و سے کہ کیا تو نے کسی جگہ جمعے شیدائی اور اشتمانی و بدر کھنے والا بھی و یکھا ہے ؟ فرض کہ عووب
آ فالب کے وقت تک کہ بہاسی طرح باتی کرتے رہے ۔ آخری دور بی آپ کا کلام اس فقد روستی اور اسی اور مشتم اور اللہ بی اور شرکت تک کا ساملموم کھنے ہے قاصر رو جاتے ۔ اس لئے آپ کی مجلس و عقابی سرو فعاد
افراد ہے باروش کت کرتے تھے۔ معزے افساری کا قول ہے کہ جب آپ کا کلام بحث کر اجتد ہو گیا تھا۔
افراد ہے باروش کس تی خاس جگ تھی۔

کرم ے جنس مطاع ہوے جب بھی میرے قلب ہے یہ دالخ تیں منے گاکہ بی نے تیری بندگی جس بت کو تابیال کی ہیں۔

هنوت فی ایوالفائم قطیری نے آپ کے انتقال کے دور آپ کو خواب میں دکھ کر ہو جھاک اللہ تعالی نے مری منفرت آپ کے ساتھ کی محالات کی اگر اللہ تعالی کے ساتھ کی محالات کی اگر اللہ تعالی کے ساتھ کی محالات کی اگر اس کا اقر دکرتے ہوئے تھے ندامت محسوس ہو آب میں فرادی۔ البندایک گناہ بھے سے اساسر زوہو کیا اور میرا چرہ مت کیا۔ وروہ گناہ بید قد کہ میں نے اپنی او عمری میں آیک کی وجہ سے میں نہیں گئاہوں سے دکھ لیا تھا۔ پھر آیک مرتبہ کسی پردگ نے آپ کو ب قرادی کے ساتھ خواب میں مدور کے ہوئے والدی کے ساتھ خواب میں مدور کے ہوئے والدی کے ساتھ کو اب میں موال کیا گئا ہوں میں جانا چاہتا۔ بلکہ تحلوق کو اللہ کی جانب را فب کر نے کے لئے والی جاہتا کہ ان کو اس میں موال کیا کہ دور اور ان کو بہاں کے ملات باخبر کر سے کی خواہش ہے۔ پھر کسی بزرگ نے خواب میں موال کیا کہ دوران کو بہاں کے مطاب افراد کی اور ان کو بہاں کا محامہ کیا اس نے بعد دوران کو بہا کی کو ان میں موال کیا کہ دوران کو بہا کی کو ان کی ہو بہاں کے مطاب کی مواب میں موال کیا کہ دوران کو بہا کی مواب میں موال کیا کہ دوران کو بہا کی مواب میں موال کیا کہ دوران کو بہا کی مواب کی مواب کی میرے تمام استھے برے اشال کا محامہ کیا اس کے بعد میں موال کیا کہ میران کے مواب کی کو مواب کی مواب کی مواب کی مواب کی کی مواب کی مواب کی مواب کی مواب کی مواب کی مواب

باب ۸ حصرت بیشنخ ابو علی هجرین عبدالوباب تقفی کے حالات و مناقب مناقب تغلی کے حالات و مناقب القائقی کے حالات و مناقب تغلی محدیث تغلی فیرین عبدالوباب تفقی کے حالات و مناقب در حفرت معدوں کے بین محبت سے نیش یا ہوئے اور فاہری و ماطنی علوم پر عبور حاصل ہونے کی وجہ سے نیشا پور میں اب و رکے بہت پر سے برزگ تھے۔ قمام علوہ آپ کو اپنار اہر تصور کرتے تھے۔ اور جب تعوف کا علم ہو تو تام عوم فاہری کو چمو و کر عبوت و ریاضت ایس مشغوں ہوگئے۔ اور ۲۸ معرہ جس فیشا پور میں

علات ب آپ کے بڑوس میں ایک کور بازر بتاتھ۔ اور جب وہ کور اڑتے وقت ان کو کئر مدنے لگاتا سیسی پیشانی پر آکر لگاجر کی وجہ آپ اسواساں ہو گئے۔ یہ وکھ کر مریدین کو بہت فعد آ یا در انسوں نے تصد کر لیا کہ حاکم کے سامنے کو بڑور کو ہے جا کر معتوجہ سزاقر رویا جائے لیکن آپ نے مردین کو منع کرتے ہو نے فرایا کہ اس کو در فت کی بیک شی و سے آوادر ہا مجاد در کہ آئندہ کر مارے کی بجائے اس نے بوروں کو اڑا یا کرور آپ نے فرایا کو ایک م جر بی نے دیکھا کہ بیک میت کو تین مردادر لیک عورت الھاکر لے جارہے جی ۔ چنا نچ جس جانب عورت تی اس طرف بینے کر جس نے اپنے کا ایدھے پر ایااور ای طرح قبر سمال تک کا مرحاید النابو بہنچاد ہاں جی کر جس نے عورت سے سوال کیا کہ کیا تسارے کا جس کوئی اور مرد کاندها و بینے وزار فرانس سے جواب ویا کہ مرد توبہت تھے لیکن یہ جنازہ جیجڑے کا سے اس سے بوگوں نے خار و کئی اعتبار کری ۔ اور ان تیمی افراد کے علاوہ کوئی کاندها و بینے پر تیار نہ ہو ۔ یہ واقعہ سی کر مجھے جہت رخم کی یاور جس نے پیچہ قماور گندہ ان بو گوں س کو دی پھراسی دیت تیں ہے خوب جس و بھی کر اس میت کا چرد سور ن کی طرح روش ہے اور بہت نفیس ایاس دیب تن کئے مسکر آ اور کھ روہ ہے کہ سی دی چیج مسور اور مخلوق کی تقاری جی کی دجہ سے اللہ تعالیٰ ہے میری مفعرت فردادی۔

قرمایاک جو شخص قدال دانعال فی در مینی اور تباع ست کاتو بال بواس کے لئے باطنی شوص کا تصول بہت ضروری ہے۔ جرمایاک مردال حق کے لئے چار دقی بہت ضروری میں۔ ول قبل میں صدافت، دوم مودت میں صدفت مد مانات میں صدافت چرد میں میں صدافت قرمایاک علم حیت قلب ہے کہونکہ ہے جہالت کی آدر کیوں ہے رور رکھتا ہے ور علم انکو کالورے اس سے کہ آدر بلیوں میں امود رہتا ہے۔ ترمایا کہ ویامی مشعولت تامی ہے اور دانیا ہے مدیج بینا سے سے بہا تحرف کا کو قوا کے معلوق میں فروخت ۔ و فرمایاک ایب ایدا ور بھی آ۔ دا سے باسے منافقیں کی صبت سے موشقین مسرود بھول

إب٨٨

من حضرت ابوعلی احمد بن محمد رود باری کے حالات و مناقب تعارف یہ آپ سے مجبوات و مشاہرت کے سے معند رودہ دیتیں بردشت کیں اور بدرجہ اتم ریامت و کرامت میں مور حاسل ہا سمر آپ کا برووت معریں کزرائین، علی اسلی جداد قدور معرت جنید و معنت ابو محس سے قبع سمت حاصل کیا در ۱۳۶۸ ہے میں معری علی آپ کا دسال ہو گیا۔ حالات ۔ "ب نے فرایا کہ ایک درویش کی ڈفین کے وقت ہیں نے یہ تھر کیا کہ اس کی پیٹائی پر منی ال دوں اور چھے ہی اس مقصد ہے ہیں نیچ ہی کا آس نے سکھیں کہ ایس کا ہے، میں اس می چھے ہوئے سوال عزمت مطافر الی تم اس کے ماتے تھے، کیل کر باب ہے ، کیل سے ب اس میں اٹائم رہے ہوئے سوال کیا کہ کیافقراء مرسد کے بعد یمی ر دو بوج سے ہیں ۔ سے جواب دیا ہے بد سے پیانا خدا کے دو ستوں کو کمی موست تیس آئی اور جسید دو تحشر اللہ تھائی تھے عزمت مطافرہ کے گاآجی تمہدی عاشت کر کے اپنے قبل کی حدالت کو بہترین طالت سان کے اس کر اس گا۔ فرمایا کہ صوفیات کرام یہ تو وجدوں سے دلیجی رکھے ہیں۔ ادر عالت مشاہ سے ان کھر تے ہیں۔

آپ سے جوہوں کہ دوہ ب جیری ہو کیجت دی ہے کہ طورت کر سے کے جدیجی مجھے ہے قام ہو نے فا ایقی میں ہو آتھا اور اس تصور سے تحت آیک مرتبہ کے بعد پھر ووباد طورت آپ کی چنا ہے بالم مرتبہ طوی ۔ آفاب سے کیل طورت سے عدر نے ہو کیا لیکن عدم اعلمینان کی وجہ سے مسلسلی کیارہ مرتبہ طویرت سے بار ہود بچھے میں افوری بار ہود بچھے سیخ طاہر ہو سے کا اطمینان میں ہوا۔ اور سی اجینہ بری افاب طویر ، و بیا تھے میں افوری دہا کہ جس اسے طاہر موسے کی وجہ سے آتی و یہ تک میاوت سے تحروم رہا۔ پھر جس سے برگاہ اس مس عرص

کر میے ہیں۔ اور قلب کو بھی عکمت ای وقت حاصل ہوتی ہے جب کوئی و تیا اور دوئمت و نیا ہے جھڑ ہوجاتا ہے۔ جرایا کہ نفس کے ڈریو۔ فرمت اور روح کے ڈریو مکا شفہ حاصل ہوتا ہے۔ فرہ یا کہ جس ساع ہیں۔ وس طبیعت کی پیاری دوم ایک تی تاہ ہو تاہم رہنا ہوم بری محبت ۔ طبیعت کی پیاری کا مفہوم تو ہیں ہیں۔ وس طبیعت کی پیاری دوم ایک تاہ تاہ تاہم رہنا ہوم بری محبت ۔ طبیعت کی پیاری کا مفہوم تو ہیں ہے کہ حرام در مشتر اشیاء استعمال کرے عامت کا مرض ہیں ہے کہ میری طرف نظر رکھتے ہوئے ہیں۔ کرے درے اور محبت کی بیاری ہیں ہے کہ برے ہوگول کی محبت القیاد کرے۔ فرہ یا کہ بردہ نظل کی جام چروں کے بھی خال ضبی ہوتا۔ اور التی شکر ہوت ہے دوم ایس سنت ہوڈ کر کا باعث ہوتی ہے ۔ سم ایک عرب ہوجم کا باعث ہوجہارم ایسی ڈاس جو استنظار کا باعث ہو۔ فرہ یا کہ حیاتات ہے لئے باصح ہوتی ہے اور

فرہ یاک حالت سائ میں مشہرہ محبوب کیا عشہ جدوا سرار منکشف ہونے لگتے ہیں۔ فرہ یاک صعت ومر سوف کے مامیں ایسار شتہ ہے جس میں صفت پر نظر فزالے کے بعد مجوب ہوتا پڑا ، ہے اور موصوف پر نظر واسنے وال محبوب ہوجا نگ ہے۔ فرہ یاکہ مربروہ ہے ہو خداکی رضار رامنی رہے اور جوال مردوہ ہے جودونوں عالم میں خدا کے مواکس کا طالب شاہو۔ فرما یاکہ برول کی صحبت نیکوں کے لئے آفت ہے۔

وفات ۔ انقل کے دفت آپ نے اپنی بمشیرہ کی گودیس سرر کا کر سکھیس کھوتے ہوئے فرہ یا کہ سمان کے مریح نفل پہلے میں اور ما، تکدیمشت کو عجا کر نمسرے ہیں کہ تھے ایسی جگہ پہنچادیں مسکمتو تیرے وہم و گماں ہے بھی باہرے اور حوریں میرے ویدار کی منظر ہیں لیکن میرافکب بیہ صدالگاہے۔

مكظك لاتنظرال فيرك

بھی تختے تیرے کئی تھم ہے کہ فیر جانب ویکھنااور بیں سے اپنی حیات کابوا حصہ اس انتظار میں گڑ وا ہے۔ اور اس و فٹ بھی بیس اس سے سو کچھ طلب نیس کر وں گااور جنت کی رشوت پر ہر گزر معی نہ ہوں گا۔ میر کھے کو آپ نے انتقال فرمانا۔

باب-۸۹

## حضرت شیخ ابو الحسن علی بن ابر اجیم جعفری کے حالات و مناقب

تقدر ف. . تب بهت عظیمره عالی پیژه اور میشد مکت و عصرت تقدر کو آپ مصر میکیاشند سیقے۔ لیکن فر کا پیشتر حصہ بغداد بین گزار کر ۹۱ سویس وفات پال - ئے نے فرمایا کہ حقیقت میں صولی وہی سے جو تکلوق سے کنارہ کشی ہو کر ساف عال ہا ہو ہے۔ ایک حسوں قرب کے بعد قرب محلوق سے سامانیار جو جائے۔

میں کہا کہ موقوب اشیاہ منے ترک کرو ہے گانام ذہرے۔ کیک میں بولوں ۔ آپ سے سوال یا ۔ اوائش کون ہے؟ آپ نے خرب گاکر فرویر کے آئر سوجودہ دور میں بیٹیمبروں کا نوار سو آبا فرق وامینیوں میں سے جی ایک بیٹی صرور ہوآ۔ فرمائے کہ سائے کے لئے ایک و کی تشکی واشتیات ہے۔ در سے ، جس قد بھی پانی یا با ہے تشکی میں اصافہ ہو آبر ہے اور یہ سلسمہ مجھی منتظام نے ہو۔ فرمایا کے جہد صوفی واصل الی اللہ ہو ماہ ہے تا ہی کے دور جو دہ کا افرانسیں بین آب اور صولی دی سے جو عدم کے بعد سوجود ہرے۔ اور وجود سے بعد معدم م شد و کیجے اور خالفیں میں کدور سے نظر کو صاف رکھنے کا نام تصوف ہے۔ فرمایا کہ بیٹائیاں اور افراق مرف سی کے ساتھ می دادے کی بیٹل جسے صوفی نیست ہوجا آب کو قدا کے سات آب جو اظر آبات

باب - ۱۹۰

### حضرت بھنخ ابو عثمان سعید بن سلام مغربی " کے حالات و مناقب

تعاد ف ، آپ تھائی ود قائل کامر پیشر اور کر است دریاضت کانبی و مخزن تھے۔ دائوں حرم شریف کے مجدور ہے اور ہے شاریز ر گان وین سے فینس حاص کیا۔ اور ایک سوتمیں سال کی عمرش نیشاہو کے مقام پر وفات بائی۔

حالات؛ آپ این افل دور عی تمین مثل صحراؤل علی گوشد تشین دے جی کہ کشت میادت کے باحث جم کا گوشت تک کھل گیا تھا۔ اور آ کھول عی حلتے پا جانے کی دجہ ہے انتہائی بھیانک تھل ہوگی تھی۔ ای دوران العام ہوا کہ تھوں ہے دبیا د صنبا قائم کرو۔ چنا نچہ جب وقت آپ کہ معظر پہنچ تو مقائی مث نمین نے آپ کا پری ش خیر مقدم کیا۔ اور آپ کی خنت حال کو دکھ کہ کھاکہ تم نے میں مثل تک جم انداز می زعری گزری ہے طریقہ آج ہیں کیا حاصل کیا ور دہاں ہو گیا۔ اور آئی جہہ تم سب پر سبقت الم محکے۔ لیکن بے بھا کہ تم نے صحرالشخی میں کیا حاصل کیا ور دہاں ہو گئی کیاں آگئے ؟ آپ نے فرایا کہ سکری جنج میں کیا تھا ور سکری معین ہو کھ کر اور جا میدو عائز ہو کر وائی کیاں آگئے ؟ آپ نے فرایا کہ سکری جنج میں کیا تھا ور سکری معین ہو تھی تو اس کہ اے ایو جائن آفروعات میں مستی کا تصور اور اصل داستہ حاصل کرنا پاسکا۔ اور اس وقت یہ فیمی تو اس کہ اے ایو جائن آفروعات میں مستی کا تصور اور اصل داستہ حاصل کرنا آپ کا قرار سنے کے اور میں تین نے فرایا کہ تم نے تو تھل جن واکر دیا۔ اور اب کی دو سرے کو سکرو محو کا آپ نے فرمایا کہ مجلوات کی ابتدا ہی میری یہ کیفٹ تھی کہ اگر مجھے آسان سے لیچ پھیک و یا جا آ جب ہی ججھے اس سے تو شی ہوتی کہ جس اس البھن جس میں پھنس کیا تھا کہ کھانا کھایا جائے یا نماز فرص کے لئے وضو
کیا جائے اور انہیں وو البحنوں کی وج ہے میرے لئے لذت مفقود ہو بھی تھی جو میرے لئے انتمالی اؤیٹ کا
باھٹ تھی ۔ پھر صالت ذکر جس میرے اوپر اس چیریں سکشف ہوں تکبیل کہ آگو دو سرول پر سکشف ہو
جاتی قووان کو کر استوں ہے تعبر کرنے گئے کیان جس اس کو گناہ کیرو ہے بھی ہیڈھ کر تصور کر آتھا اور نیند کو
جمالے نے گئے ایسے پھروں پر جائیٹھا جس کی تھر بر نیز آجاتی قربوت یا کہ ذرا بھی چک جھیکے قوطر جس جا
پروں اس کے باویو واگر کم بھی بھے افغات ہے اس پھر بر نیز آجاتی قربیدادی کے بعد دیکھا کہ بوالی معلق پھر بر خوال میں معلق پھر بر

آپ نے فرایا کہ ایک مرتبہ میدکی شب جی حضرت ابوالفیورس کی خدمت میں پہنچاتو و کھا کہ وہ مح خواب ہیں اس وقت میرے قلب جی بید حیال پیدا ہوا کہ اگر لی الوقت کمیں سے تھی وستیب ہوجا یا تواحیب کے سئے فلاں چڑتیار کر آیا۔ لیکن حضرت ابوالفورس نے سوستے ہی سوتے فرویا کہ اس تھی کو جلا پس و فیش پھینک وے اور آپ نے بیہ جملہ تمن مرتبہ کھا۔ پھر بیداری کے بعد جی لے ان سے واقعہ جان کیا تو فرایا کہ میں خواب جی و کھے رہا تھا کہ ہم آیک بہت بلند گل جی ہیں اور وہاں سے ویدار النی کی تمناکر دہے ہیں۔ لیکن تہدے ہاتھ جی تھی ہے اس لئے جی لے کہا کہ تھی کو فردا پھینک دو۔

منگی سے آپ مید مت میں ماہر ہو کر بے حیال کیا کہ اگر میں وقت حضرت بھٹا تی کہی خواہش کا ظہار کر میں توجی نورو اس کی تعمیل کر دوں۔ لیکن آپ نے فرایا کہ جس نہ توخدا کے سواک سے خواہش کا اظہار کرتے موں اور یہ چھے کسی کی ماات ور کا ہے۔

معزے اور عرو اور کی سے بیان میاکہ علی برسوں اس طرح آپ کی فد مت علی راجوں کہ مراح کے اللہ میں ہوئی ہوئی کہ مراح کے اللہ میں برسوں اس طرح کے اللہ میں ہوئیں۔ اور خاص کو اللہ میں ہوئیں کہ تم اور اللہ علی کی جو کسٹ سے واست رہ مرام ری اور گاہ سے دور ہوئی ہو ۔ اور یہ حواس جب آپ سے بیان کر نے کا تصد کیاتا آپ سے برید ہاگا ہ سے نگل مرفرہ یاکہ تم او کوں ہے ہو، بھی من میاادر اس اس جی کہ کہ تا وں کہ تم وک سے جاوادر تم میں ہوگا ہی فدا کے موطانا در جھے بھی اس می واسی مشحل دستے او

عطرت الويكر ورام كي خيال كياك آپ الك مرات جي سيد فرما ذكر پيل مير به عقيده تعاكم الله تعالى، بيت ساور جنت مير سي سيكن جور و وينتي كي عدام العقيده و رست موركيا كه الله تعالى جنت سيد معرو بي ري عراج من الكين كمد كو كمتوسار مهل باكه مين الفداد التي را و مراو مسعمال بوركيد و س

تے اے کی مریدے وجھاک اُر عمے اول یہ سوال رے لا تساد المجود اس مات ، قائم سات

ہواپ کیا دو گئے جائی نے کہا کہ بھی ہیں جواب دوں گا کہ جس حامت پر دل بٹی قدائی پر اب بھی ہے جہ آپ ب پوچھا کہ اگر تم ہے کوئی ہے موال کرے تھیادا معبود اور بھی کس حالت پر تا اند قراق تم کیا: اب و کے ا اس نے کہا کہ میر میں جواب ہو گا کہ دو جس عالت پر سب اول بھی جی ای ماات پر تھا۔ آپ ہے و عایا ۔ تمیارا جواب در سے ہے۔

حضرت عبد الرحمن ملمی فی بیان کیا کہ ایک مرتبہ آپ کی خد مت میں افتا کہ قربی کو میں سے کولی پال سمجیج رہاتھا۔ اور چری کی آواز آر بن تھی اس وقت آپ نے چھاکہ تم کیفتے ہوں ایا کسار ہاے۔ ورجس میں اسے لئی میں جواب و یا تو فروی کہ رہوات اللہ کھڑا ہے۔

آب ۔ فرویا کہ حارف و آکرے سوران موت ہے جی زیادہ تو تیں کے فکہ موت ہوان کو آکر و معرفت ہے اول نیوت دوم اجاح و معرفت ہے تیں ہیں۔ اول نیوت دوم اجاح موت ہے گئی توجہ ۔ اول نیوت دوم اجاح میت ہیں ہیں۔ اول نیوت دوم اجاح میت ہیں ہیں۔ اول نیوت دوم اجاح میت ہیں ہیں ہوت کا اشار اجام ہیت کے بیش ہوت کا اسلا تو منتظم ہو ہی کا الدا اجزام میت کے بیش اور اس کے لئے خروری ہے کہ یود التی کے لئے جرشے کی یاد کو اپنے قلب سے فلرج کر دے۔ اور رضائے التی کا طالب ہو کر خواہشمت یاد التی کے لئے خلوت مصیب میں مال ہے ۔ اس کے لئے خلوت مصیب میں مال ہے ۔ اس کے لئے خلوت مصیب میں مال ہے ۔ اس کے ایک خلوت مصیب میں مال ہے ۔ اس کے ایک خلوت مصیب میں مال ہے ۔ اس کے ایک خلوت مصیب میں مال ہو اور چر مامن نیرا کا دور چر مامن نیرا کا اس کے ایک خلوت مصیب میں مال ہو ایک کی دو در چر مامن نیس ہو سکتا۔ اس کے بھر ہوگا کرتے والے سے اس سے بھر ہوگا ہے کہ دو در چر مامن نیس ہو سکتا۔ فرمایا کہ محتاجات میں خود می امر در بتا ہے۔

قربا یا کہ جو گفتی خواہش وجرس کی وجہ سے الداروں کا کھانا کھانا ہے اس کو ۔ قوال میسر جن ہے اور شدوداس ساسدیش کوئی عذر پیش کر سکتا ہے لیکن مجبوری کی وجہ سے بدعذر آبوں ہو سکتا ہے خور کلوش کی جانب

متوجد موف والداسية اعوال كوضائع كر ريتاب، فرما ياك فقراء من محيت منقطع كر ك الدارون س محبت كرف دانول كواندهاكر ويا جات ب- فرماياك مروك كليدك مثل قلب كى بلك ك التاك الل الل جے کمی ہے یہ کماجائے کہ فلال ور شت کو جزے اکھاڑ چھینک، لیکن وہ اس کو اکھاڑ نے ہر قدرت رکھتے ہوے بھی ضیں اکھاڑ سکا۔ اور اگروہ اس خیل سے وقف کر ماہ کہ جب بھی بی قوت آ جائے گی اس وقت اس کوا کھاڑ دول گا۔ توبہ تصور بھی اس لئے غلط ہے کہ وہ جس قدر بھی توقف کرے گاخود کرور ہو ، جست گاور ور خت توی ہو آرہے گا۔ فرہا یا کہ فرائض و نوافل میں خلل اندازی کے بعد راہ سلوک نہیں، حاصل ہو سكتى۔ فرويا كه حات و مخلوق كى مابيت سے واقليت كانام معرفت ب - فروايا كه اعلى ترين خصنت يے ك جس شے کو تم اپنے لئے پند میں کرتے اپ مسمان بھائی کے لئے پندن کرواور جوشے تمارے یاس موجود ہواس کو ویش کر دو لیس خود اس سے کی طلب نہ کر و مورخود ظلم سے احراز کرتے ہوئے اس کے ظلم م مبرو تحل ے کام لواور خود اس کی خدمت کرتے وہو لیکن خود اس سے کوئی خدمت ندلو فراواک بعترین عمل وو ب جو طع کے مطابق ہو۔ پار فرہا یا کے سب سے بوا احتکاف ب ہے کہ بیشد اوامر و نوائل کو شحوظ رکھنا جلے۔ فرمایاک برشے کواس کی ضدی سے پہلا جا ہے۔ اس لئے جب تک صاحب اظام ریا کی برائی ے وانف ندیو اخلاص کی اجھائی کو بھی نہیں سمجے سکا۔ فرویا کہ سرووی ہے جو حوف کی جگہ خوف اور رجائی جگہ ر جا احتمار کرے۔ فرہ یاک اواس کے مشہوے کے بعد احیاج اواس کا نام عیودے ہے۔ فرمایا کہ بیش و راحت من موت كويادر كمناشق كى عدمت ب - فرماي كد عاد فين كووه نور اور علم معرفت مطاكيا جاما ب جس كة ريدود عاتبات تدرت كامتبوه كرتدرجين وفرايك بنده رباني عاليس يوم تك كمااسي كها اور بنده صوال اي يوم بحو كار بتا ب- فره ياك اولياء كرام كه مات والور كوالقد توال اولمياه كرام ي عي ثال كرديا ي-

وفات انتقال کے قریب جب اطباء کولایا گیاتو آپ نے قربایا کہ اطباء کی حیثیت میرے مزدیک ایمی بی ہے جے حصرت ہوسف کے جانبوں کی حیثیت ان کے لئے تقی۔ اور جب نو میت سے ان کے جانبوں کی ایدار سمانی کے بادجود اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت و حکمت پر فائز کیا اس طرح اطباء کی دواہمی میرے لئے سود مند نمیں ہو سکتی۔ اس کے بعد آپ نے سام کی فرمائش کی اور ای صالت میں انتقال ہوگی۔

### حصرت شیخ ابو العباس نهاوندی کے حالات و مناقب

تعارف وارشاوات. آپ بهت بوے متی اور صاحب درخ بررگول بی ہے تھے۔ آپ کو مردت و خوت کا تبده کو تصور کیاجا تھے۔ آپ فرمایا کرتے کے دیافت کے ابتدائی دور جس محل بادہ سال تک بیل مرکز داں چراجوں۔ جب کمیں بھے ایک کوشہ قلب کا انگشاف ہوائے۔ فرمایا کہ عام ہو کوں کی تو یہ تمنا بوق ہے کہ اند تعالی ان کے ہمراہ ہو۔ لیکن میری خواہش ہے کہ اندکی تعلق کے ساتھ کلیں اور حالت کے ساتھ کیر صحب افتیار کروں۔ فرمایا کہ فقر کی انتہاء تصوف کی ابتدا ہوتی ہے۔ فرمایا کہ تصوف نام ہا ہے مراتب کے افتداد مسلمان کی موت کرنے کا۔ کس نے آپ سے دعائی در خواست کی اتو آپ نے فرمایا کہ القد تعالی تھے ایسی موت دسان

حالات، آپ ٹوبیاں سیاکر تے تھے اور جب تک ایک ٹوٹی مجی فروشت ند se جاتی و دسمری نیس میٹے تھا اس کے علاوہ لیک ٹولی ٹیت دو ور جم سے کہنہ لینٹ ریادہ اور دور جم میں ٹولی فروشت کرنے کے بعد ایک در ہم تواس فخص کو وے دیے جو سب سے پہلے آپ کے پاس آ ٹالور ایک در جم کی دوئی تربید کر کمی دروئی کے ہما اور کی سراہ کوٹ میں چیند کر کھائیتے تھے۔

سی صاحب نصاب مرید نے آب ہے چھاکہ رکو ہی کو دوں ؟ ارا یا کہ جس کو ہم سی رکو ہی جھے

ہو۔ یہ بننے کے بعد جبور و صحت ہوالوراستے جس ایک بمت بی شکتہ حال فقیر نظر پڑا چنا نچہ اس ہے بطور

زکو ہے کی اشرفی اس کو وے دی جی دو مرے دل دیکھا کہ دوی تا بینا فقیر ایک محض ہے کہ رہا ہے کہ کل ایک محض نے بھی کو اشرفی دی تھی جس کی جس کے جس کے جس کے شاہد مینے کے ماتھ بینے کر شراب ہی۔ اس داقعہ کا ترکہ جب مرید نے آپ کے ملئے کر دیا۔ اس داقعہ کی اس کے ملئے کے ماتھ بینے کر شراب ہی۔ اس داقعہ کا ترکہ جب میں اس محض کو دے دوجو تم کو سب ہے پہلے ال جائے۔ چنا بچہ باہر نگلے پر اس کو لیک سید ال کیا جس کو اس کے دوج تم گی و یا گیل و یا گیل دو بھی اس کو اس کے دوج تم گیل میں بہنچا اور اس جس مرد نے ابور اس جس مردہ تیز زکال کر بھینک دیا اور جب مرد نے بید واقعہ سید صاحب ہے چھاتو آنوں نے بینا کا کہ اس جس مردہ تیز زکال کر بھینک دیا اور جب مرد نے بید واقعہ سید صاحب ہے چھاتو آنوں نے بینا کہ کہ مالے کہ اس سے مردہ تیز زکل میں ہو مرد نے جس اور جس موال کر نے کی ذات سے نیا نے کے لئے بیار انگیاں تمام کے مالی کے کھرے کے لئے بیس مردہ تیز ال کی افرائی کی دور جس مردہ تیز ال کیا اور جس مرد نے الی دھیال کر کی ذات سے نیا کے کھر کے لئے اس کو اٹھا کیا گیا تہ تمام کے دور جس مرد نے بیار اس میں سے مردہ تیز ال کی ان الی ان کی دور اس میں کو ان کے دیکھی کی دور جس مردہ تیز ال کیا اور جس مردہ نے کیا گیا کہ کو اس کی دور کی ذات سے نیا کی دور سے سے کیا دور جس مردہ نیا کی دور سے سے کہ اور جس میں کو کھینے میمان آگیا۔ بید واقعہ مرد نے جب کے اور جس میں کو کھینے میمان آگیا۔ بید واقعہ مرد نے جب

شی ہے بیان کرنے کا تصد کیاتہ آ ب نے فرہ یا کہ جھے ہیان کرنے کی خرورت نسی ہے کو تک حرام کمالی کا مال نثر ب فانے کی نذر ہو جا آ ہے اور جائز کمائی ایک سید کو مرد ار کھانے سے بچالیتی ہے۔

ایک روی آئٹ پرست آپ کی تریف من کر صوفیاہ کے لباس اور اضیں کے طور طریق افقیاد کرے۔ حصابا تیز میں سنے ہوئے امتحان کی نیت سے شخ او العباس قصاب کی خاصف میں تھی گئے لیکن انسوں نے صفی یا گئے ہو کہ آسناؤں میں برگاؤں کا کیا گام ۔ یہ من کر وہ آئٹ پرست وہاں کے بجائے سیدھا آپ کے بمال تھی کیااور مینوں مقیم رہ کر فقراء کے ہمراہ وضو کر کے فرعب وہی کے لئے تمازی پر حتار بالیکی آپ نے جائے ہو جھتے اس کو بھی نمیں نو کا گرجب سے وہاں سے واپسی کا تصد کیا ہو آپ نے فرایا کہ وہ آئٹ فرمایا کہ ہو جائے ۔ یہ من کر وہ آئٹ فرمایا کہ ہو جائے ۔ یہ من کر وہ آئٹ فرمایا کہ انسان ہو گیا ور آپ کی وہ مت کر کے ایسے معراج کمال تک یہ کا کہ آپ کے وصال کے ایور آپ کا جائیں ہوا۔

بإب ۹۲

### حضرت ابو عمروابر اہم زجاجی کے حالات و مناقب

تعارف بسپ کا شرائے دور کے مظیم ترسٹ کنیں جی ہو تھا۔ آپ معزت ایو حکن کے تلافہ میں ہے ۔ شے اور عرصہ در از جک کدمعطی جی محادر رہے دیں اسمان جی دولت پائی۔ حالات بایک مرتد شخ ابوالقاسم نصر آبادی مشغوں عام شے کداخات ہے آپ بھی دہاں ہے گزدے اور ان ہے سوال کیا کہ سام کیوں منتے ہیں ؟انسول نے جواب دیا کہ سامت ہاہم بیٹھ کر فیب وید گوئی کرنے دور بننے ہے افض ہے آپ نے فرمایا کہ تم ممکن ہے کہ صالت علی جن کوئی ایسا تھل مرد و ہوجائے جو فیبت و بدگوئی کر سے اور سننے ہے سینظووں و دہ براہے۔

> باب۔ ۹۳ حضرت شخ ابو الحن صالع مجمع حالات و مناقب

تحارف. آپ مدق و عشق کامجمر تھاور آپ کا ٹھر معرے عظیم تر مش مدر میں ہو آتھا۔ حفرت ابد عنان کا قب ہے کہ میں مد حضرت یعقوب سرجوری سے دیدہ کی کو بدرالی نہیں دیکھ اور حضرت ابوالحن صابع ہے دیادہ کوئی باہمت نظر نہیں آیا۔ اور صفرت مشا و دینوری کا قول ہے کہ میں نے آپ کو دیور بھی ہی سرح میں نظری مشغول دیکھا کہ کوھ آپ کے سرچ میں نظری تھا۔

عالات وارشاد است ، جب آپ ہے یہ سوال کیا کہ کائٹ پر شہد کو کیا دلیل ہے۔ فرہ یا کہ معرفت کا مفوم یہ ہے کہ بردم اللہ تقین کا اسان مدر جے ہوئاں کی معتول کی شکر کرادی ہے فود کو قام تھود کر ہے و و فدا کے سوا برشے ہے تعلع تعلق کر کے سب کواللہ تعالی ہے کرور خیال کرے۔ ایک مرب کواللہ تعالی کا دشاد ہے کہ ضافت علیم الدوش بھی جب آپ ہے کہ مربوا سے سو دوسرے عالم کاطالہ رہتا ہے۔ فرایا کہ اللہ میت آتی نفوس شک ہوگئے۔ مفوم یہ ہے کہ مربوا سے سو دوسرے عالم کاطالہ رہتا ہے۔ فرایا کہ اللہ میت آتی موشق ہی بھی ان کو میں ہے فرایا کہ اللہ میت آتی موشق ہی بھی ان کو میں ہو جب نے فرای ہوتے ہیں۔ پر فروای کہ اللہ عور اللہ میت آتی موشق ہی ہوئے ہو تی ہوئے ہوئی کہ و مالت دوف لی دیا ہے والی حالت دوف کو دیا ہوئی ہوئے ہوئی مالت دوف کو دیا ہے دونی حالت دوف کو دیا ہی کہ دو مالت دوف کی دوب ہوئی ہوئی ہوئی کے دین حالت دوف کو دیا ہوئی ہوئی کے دوبا کہ دو مالت خوف کی دوبا ہوئی کہ دوبا کہ دوبا کہ دوبا کر میا کہ دوبا کہ

باسيا- ۱۳

### حضرت ابوالقاسم نصر آبادی کے حلات و مناقب

تعیار ف. ایسوانف موزوعش و حرفت امورشق و مجت کے اگر تھائی کے مطاوع آپ کو تمام علوم پر کھل میور حاصل تھا۔ اور مدے کے موضوع پر آپ کی بے ٹیکر تصانیف ہیں۔ اتام اوگ آپ کو معادب ملسلہ بزرگ تصور کرتے ہیں۔ حضرت ثبلی کے بعد آپ کو تراسان کا ستاد تسلیم کرتے تھے۔ آپ حضرت ثبل ہے بیعت تھے۔ اور بہت بزرگوں ہے ٹرف نیاز بھی حاصل کیا۔ حاق مک معظمہ ہی مجاور کی حضار ہی اور کی حیثیت ندگی گزادی۔

حالات؛ آپ کے جذب وہ جد کابید عالم تھا کہ آئیک مرتبہ کعب کے نز دیک سنگ روش دیکے کر آس کا طواف شروع کر و یااور جنب لوگوں نے اس کی وجہ ہو گھی توفرہ یا کہ جس نے القد تعالیٰ کو بر سوں کعب بھی اٹماش کیا۔ لیکن ضیل طا، اور اب بہاں بھی اس کی جبتجو بھی آ یہ وں۔ شدید وہ بہاں مل جائے اور اس کی جبتجو بھی اپنے ہوش وجو اس کھو چیغا ہوں۔ یہ جھے من کر لوگوں نے آپ کو میٹاپورے فکال ویا۔

آپ لے ایک دن کی میودی ہے یہ موال کیا کہ جھے ہوزہ فرید نے کے ملتے نصف وانگ رقم دے

وے الیکن اس نے جھڑک ویااس کے بادجود بھی اس کے پاس تین چار مرتب جاکر اپناسوال و برای مگروہ بیشہ حج کاری سے جواب دینادہا۔ اور جب آخری بار آپ نے اس سے سوال کیاتواس نے کماکہ تم جیب ہم کے انسان ہو۔ اتن مرتب منع کر دینے کے بادجود بھی سپتے سوال سے باز خیس آتے؟ آپ نے قرما یا کہ اگر انقراء اتن کی بات پر خوف ذوہ جوجائیں قوائ کو اعلی حاوج کیے حاصل ہو کتے ہیں۔ یہ قول من کر دو یہود کی خلوص ظب کے ماتھ مشرف نے اسمال مو کیا۔

ایک مرتبہ آپ نے کعب کے اندر پکٹی تو گول کو مشغول کنگود کی کر کنٹریاں جمع کرنی شروع کر ویں اور جب و گور نے اس کی دجہ ہو تھی توفر ما یا کہ بش آج کعب بذر آتش کے دیتا ہوں کہ لوگ خود بخود اللہ کے مماتھ مشغولیت حاصل کر تھیں۔

ایک مرجہ آپ جرم کے اندر تضاور تندہ تیزیو کے جمو کول سے جرم کے پردے بیٹے گئے۔ آپ کو بید منظر برت انچیامعلوم ہوااور اپی جگہ سے افٹد کر پردہ بکڑ کر فرہ یا کہ۔

گنت اے د منامودی سرمزان درمیان نؤکد بنشسته بناز

اے ہردے تو نے جو خود کو دلمن کی طرح آرات کیا ہے بناکہ تیرے ندر کون صاحب ناز جیوہ فرہ ہے جب کہ تخلوق شدت پہائی اور کر می کی دجہ سے بول کے چول کی طرح تیاہ ہے۔ اے حرم! اگر تجھ کو القد تعالیٰ نے ایک مرتبہ بی فرما ہے تو سومرتبہ عمیری بھی فرمایا ہے۔

آپ نے قوائل علی انقد سترج کے اور ایک موجہ سفرج کے دور ان ایک کے کو اموک سے عذا حال و کھ کر

فرد یا کہ ہے کوئی جو ایک روٹی کے معاوضہ میں گھ سے جالیس کے کا قواب فرید سے ۔ بیس کر ایک شخص نے

عامی جرتے ہوئے آپ کی فقد مت شرا کیک موٹی کر دی اور آپ سے جاہیس کے کا قواب اس کی نڈر کر وید

روٹی لے کر آپ نے اس فاق زوو کئے کو کھا دی ۔ بید دائقہ سننے کے ابعد ایک بنز دگ نے آپ کے پاس پہنے کو

فضب ناک اجری فرد یا کہ کی تو نے اپنے فرد ویک یہ بہت جرا کار نامہ نجام دیا ہے ؟ جب کہ اس کی ایمیت اس

لئے بھی کی شرح کہ معزت آدم نے تو دو کی بول کے عوض آٹھ جنتوں کو فرد فت کر دیا ، بیس کر آپ

مرگوں ہو کر ایک کو سانے بھی جائیں گھ۔

ایک موت موسم کر مایس جل دست و آپ کوتیز نفار جی اس دقت آپ کایک کی دوست نے چھا کرکی کسی چیز کو آپ کی طبیعت جائتی ہے۔ فرمایا کے فعندے بانی کی خواہش ہے ہے س کر دواس لئے بہت پریشان ہوگیا کہ کری کے موسم جس سرو بانی کمان سے الاؤں۔ چھر بھی ایک آبخورہ سے کر بانی کی جبتی جس چیل ہا۔ راست جس اچانک ایر آیا در اوے پڑنے لگے اور تمام اولے سے سے کر اس شخص کے باس جس ہوگئے۔ وکچھ کراس نے بچھ بیاک ہے سب آپ بی کی کر است کا فلمور ہے اور تمام اوے آبخورے یس شخص کے کے آپ کے مانے پیش کر وہے اور جب آپ نے سوال کیا کہ موسم کر مایس تم یہ مرد پانی کھال ہے لے

آ نے۔ اس نے جب پور اواقعہ بیان کر دیاتی پوکوفیال پیدا ہوا کہ یہ صرف بیری کر است کا دجہ ہے ہوا ہے

اس لئے لفس کو مد مت کرتے ہوئے قرما یا کہ نقیے تو سرد پانی کی مجائے گرم پانی ملتا جائے۔ آیک مرجہ
دور ان سفر جنگل میں آبکہ ہے مد تکان محسوس ہوئی لیکن انقاق ہے جب جاند ہر سے کی تنظر پڑی تو س پر بیا

کھا ہواد کھا فسیل فلیکھم اللہ ۔ بھی اللہ تسادے لئے کافی ہے یہ دکھ کر چھ میں قوت آگئی۔ جس کی دجہ سے

بہت تقویت بہتی۔

آیک مرت آپ کو عنوت میں بیدالعام ہوا کہ توہت ہے ہود و باتی کر آئے ہائی کی سزائیں آئم تھر سادی مصبحت ذرل ار یہ گے۔ آپ سے عرض بیا کہ کر تو میری یود اس کی تفاخت کر سے باقران میں انداز اور کر تو میری یود اس کی تا سے دفر ایک مرت میں انداز کی مدا سی سے بھی سے موسی کے حرار کی زیارت کے سے حاضر ہوا تو میں نے ہر ذرد سے ادر آن کی صدا سی ۔ آپ نے فرما یو کہ ایک مرت سنر جج کے دور ان میں نے ایک کوئے کواڑیت و بھی کے دور ان ذمین پر ترج ہوئے دیکھ کر یہ تھی کے دور ان ذمین پر ترج ہوئے دیکھ کر یہ تھی کہ دور ان خراج میں تو تا ہوئی تاریخ ہوئے دیکھ کر یہ تاریخ کی سے تو تاریخ کی تاریخ ہوئے دیکھ کر یہ تاریخ کی تاریخ کوئے گا گا گا کی کوئی کی تو بھی تو کوئی ہوئے اور کی تاریخ ہوئے دیکھ کر یہ تاریخ ہوئے دیکھ کر یہ تاریخ کے دور اس کی تاریخ ہوئے کر یہ تاریخ کی تاریخ ہوئے کر یہ تاریخ کی تاریخ ہوئے کر یہ تاریخ کی تاریخ ہوئے کی تاریخ ہوئے کی تاریخ کی تاریخ کی تاریخ ہوئے کی تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کی تاریخ ہوئے کر یہ تاریخ کی تاریخ کر تاریخ کی تاریخ کر

ارشہوات، آپ افران میں ان میں سال میں مصورے ایک نسب آور میں واقعی است کا میں واقعی میں انتہا کا موجب ہوئے گئی ا موجب ہوئے کی دیسے سنت بزید منز رسمی ہیں است محق بین انتہا ہوئے واست میں انتہا ہوئے ہیں اس کا تعلق ورسری نست دو ان تعلق سے مسلک ہوئے ہیں کا تعلق عبودیت سے سے در یہ نسبت میمی منقطع شیں ہوتی کیونکہ جب باری تعالی بندے کی ست چی جانب مسوب سر بینا ہے تو چر بندے پر کمی قتم کاغم دخوف باتی شیں رہنا۔ اور دو اس تیت کامصداق بن جانا ہے۔ یادو۔ علیم البوم درائتم تخوی ۔

ار، الفدائيان كابر صرف وى اوك الله كتي بين واس كليد الحداث قاتل بير - بسيار حديث میں اروے ساتھ تعالی فراس کیھن جمیعا فرمایا کہ حس نے فود کو خدا کے ساتھ وابستہ کر میادہ فلساد اور وساوس شیطان سے ایات یا کیااور جس میں خداکو یاد رکھنے کی صدحیت وقدرت ہوتی سے وہ کھی پریشان تیں ہوتا۔ اوباج کہ علوم ظاہری کے ڈرمید مرید کو استاد کھائے سے ایوم ماطنی سے تربیت وی بات ، فرهایا که جب برد سے بر مجانب اللہ کوئی شے ور رہو ب اللے تواس کے سے فرد وس وجسم لونظر اللہ م كر ويناخروري عدادر جب ال حل عدو بال موقوم ال شكاء عريد ميل مراء حل والساحين عد ازے عطائی ہو۔ ان یا کہ موافقت امرنیک ہار اس مرکی موافقت اس سے بھی انقش ہے اور جس کو حدا ی موافقت عاصل مو بیاتی ہے وہ مجمی اس کی مخاطعت نمیں کر آ۔ فرمائ کہ جب اللہ تعالیٰ ۔ آ و م کی صعت ے " كاوكرناچا، توقه ما عصى اوم رب - اور جب الى صفت بيال كرنى مقصود مول توجه باان القداعطفي اوم .. پھر قربان جو نکدا محلب کھے بدوسط خدا برائیاں مائے اس سے وہ جو اس سے سے متحق ہیں ۔ بھر فرمایا کہ اللہ تعالی غیورے اور س کی فیرت کا نقاض ہے کہ جب تک وہ سی او تو ایس و عاد کرے سال جانب متوجہ سمیں ہو سکتا۔ فرہ یا کہ مصوعات کا وجود ہی صالع کی دلیل ہے جمر فرہ یا کہ انہاع سبتہ ہے معرفت اوالیکی فرض سے قربت اور بوافل ہے محبت حاصل ہوتی ہے۔ پھر فردیا کہ جو تھھ رہا، س بو مو ب بناسکے اس کو واقف او ب میں کر جاسکہ اور جولک کے آ ۔ ۔ ن ٹائٹ ابووہ سمی و پ ہے والقب تمين مو مكنالور يواوب روح سے نابد بواس كو كھي قرب حاصل كين موتار أيك مرت مأتوب س عرض کیا کہ بھی مرد عور توں کی مجت علی جف رہے وعوی رہے جی کہ ہم ان و ایکھے سے بوجود بھی معصوم ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ جب تک عس موجود ہے اس وقت تک ادام و وائی بی یا ساک ضروري سے درس سے كى يوجى برى الدعدة ارسين، يا حاسكا اور سے مقابات يرسى، مناف سے دام بینا بائے جب تا جرمت ہے روگر ہیں اور کھر فرمایا کہ المال صاف ہے جی۔ قرآس پر محل ہی سو خوابشات ويدعاوات كونرك كرويتا مرشد كالتباغ ارنا تكلوق لومعدور خيل مرتا ور وووطالف يرجيب جوئی نے کرتے ہوے مداوت کے ماتھ پایندر بنا۔ ایک مرتبہ یو کون سے وچھا کہ جو مصاف مرشد میں موے جائیں جاوو میں موجود میں ، قربار کرسیں استجھوٹ عالے کا محم ورث عاصل رے 6 افس میں سے البیج وکوں سے موال بیائے آئے ہیں۔ امتین بیاس، اردا پاکہ المراک ہے انجازیکل کہ آ ۔ مجھے

بندادين معترت شبلي مدمت من ربااور چندي سال جن دوين بزاد افراد واصل ال القد بوئ اليكن ميرا ذكر نسير آيا۔ لوگوں نے موال كياكد آپ كي تعريف كيا ہے؟ فرما ياكد ممبرير سے اس سے آمار اكياك اس كي جھ میں ابیت نمیں تھے۔ چر ہوچھ کیا کہ تقوی کی کیا قریف ہے؟ فردیا ماسوا اللہ سے کر یر کرے کا ام تقری ہے چر پوچھا گیا کہ ہم آپ کے اندر نداکی مبت کا اڑ نسی یاتے۔ فرایا کہ تم کا کتے مو لیکن میں آتش محبت میں طار بتا ہوں۔ بھر قرہ یا کہ ابل محبت کاخدا کے ساتھ ایک بی سراحال رہتا ہے اگر آ کے قدم اٹھائیں تو فوق ہوجائی اور اگر یہے بھی قادم ہوں۔ چرفرہ یا کہ رحت مالب سے مرر ظرف ب. بحرفره ياك برئ كے لئے ايك آوت بواكر آب ليكن روح كى قوت ساع ب- فرها ياك قلب جو يكى عاصل کر آے اس کی پر کتیں جسم پر ظاہر ہوتی ہیں۔ اور روح جو پھے حاصل کرتی ہے اس کی پر کتیں الکب پر وار وجوتی میں فرمایا کے جسم بندے کے سے ایک قید خاند باور جسب مک وہ اس سے باہر سی آجا ، سکون عاصل میں ہو سکا۔ اور نفس کی ذمت جم کی قیدے تعات عطائر دیتے ہے۔ پھر قررہ یا ک ابتد عل قود الحی کی تميزياتي ربتى بے ليكن انتباض به تميز بھى تتم بوجيل ہے۔ كامر فرما ياك تصوف لورانني يى سے أيك ايسانور ہے جو حق کی دینل بواکر تاہے۔ فرما یا کدر جابد کی جانب اکل کرتی ہے اور خوف معسیت و تا زمانی سے دور كر دينا ب ادري حداك رائے كے سے مراق ب- فره ياك زود كو كتل سے بحاكر عباد كافول كرا ياكيا حضور آئر م "عافر، یا کہ چکی قبرستان میں بھی ہوتے ہیں جن کے جاروں کونوں کو ما تک فعاکر ان على وفق شدہ او گوں کو بااحساب و كتاب جنت مع جنك وے كاور السين ش سے جنت اسفين كاتم ستان ب ى ست معفرت ابو مثمان سنة الى قبروبال كلمدوار كلى ب اور أيك ون جب معفرت ابوالقاسم كاوبال س كزر بواتو يع چياك يرس كي قبرب ؟ لوكون عناياك ايو عمان في اين التي كعدواتي ب- آب قرو ياك يل في خواب میں یہ دیکھا ہے کہ جست البقع کے مرد سے ہوا میں پر داز کر دہے ہیں۔ اور جب میں نے اس کی وجہ یوچی تو بتا یا کہ جس شخص میں میمال کے مراتب کی اہلیت سیس ہوتی اس کو اگر و امن بھی کر دیا جائے جسب بھی مد تكداس كويمال سے دومرى جكد تعلق كر ديے۔ اورجب آپكى الاقات معرت اور جاب ے فرد کے تم فے بقت میں اپ لئے جو قبر کھدوالی ہاس میں توشی و قن بول گاور تم نیشاپورش وفات باؤ کے چنا تی کھی عرصہ بعد ابو حمان کو موگوں نے وہاں سے تکال وید وروہاں سے بغداد مجررے اس کے بعد نمیٹا پور پیٹے کر وفات پائے۔ اور جرہ میں دنوں ہوے۔ معتف فرات میں کداس خواب کے سلسلیمل المتلاف ب بعض لوگ كت بين كديد حوال حضرت ابوالقائم" في شين بلك كسي اور في ويكها تعد وفات استادا حاق رابد فراسانی اکثر سوت کا اکر کرتے رجے تھے میس آپ نے المیں منع کرتے ہوئے

فردا یاکہ موت کے بجائے مجت کاؤ کر کیا کرو۔ لیکس آپ نے اپنے انتقال کے وقت ایک فیٹاپوری باشدر سے
جواس وقت آپ کے سرمانے موجو وقعا آخر کار آپ اس قبریش مدفون ہوئے جوابیق جس بو حیان ہے
اپنے لئے تیار کرائی تھی۔ کس لے انتقال کے بعد آپ کو خواب بیس و کھو کر حال ہو جھاتوفر ، یا کہ اللہ نے جھوپر
الیا حماب نسیس کیا جیس و و مرے ذیر و مت کیا کرتے تھے۔ البتہ یہ تدا شرور آئی کہ اے ابوالقاسم او مبال
کے بعد جدائی کیا ہے ؟ بیسے نے عرض کیا کہ اے اللہ ایکھے لھو بیس رکھ و یا کیا اب قوا مد تک پہنچا دے۔
باب ۔ 80

## حفرت ابوالفضل حسن سرحى كح حالات ومناقب

تغارف ج آپ بهت صاحب کرامت د فراست بررگ اور حفزت ابوسعید جیرے مرشد اور سرخس بی جس تولد بوئے۔

حالات بب معرت ابو سعید رقیعلی کیفیت طدی بوتی قو معرت ابو افته سل کے حوار اقد س کا طواف کیا کرتے ہے جس کے بعد آپ کے اور بسط کی کیفیت نمو وار بوجاتی اور معرت ابو افته سل کے اراحت مندول میں ہے جوجے کا تصد کر آباؤ معرت ابو سعید اس کو آپ کے حوار کی زیارت کا مشور و دیتے ہوئے فرہائے کہ وہال کی دیادت سے تمام مقامد بورے بو جائیں گے ۔ حضرت ابو سعید کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ و ریا کے کنارے پر جس اور دو مرے کنارے پر معرت ابوالفصل کھڑے بوت فیان کیا کرتے ہے کہ ایک مرتبہ و ریا کے نظر برن کہ میرے مداوی تی میں دوز پر وز اضافہ بوت چا گیا۔ امام خرای بیان کیا کرتے ہے کہ ایک مرتبہ جس اور شعب اور اس وقت آپ کی جمہ میں دو شعب کا دھرے گزر ہوائیک آپ نے جھے دیکے بغیر سراتھا کہ کما کہ اس اند ایس مال جم سے تجام اور کیا ہے گئے ہے ایک وائیک طلب کر رہ بھوں تیکی توشیں دیتا کی وستوں کے ہمراہ کی سلوک کیا جاتا ہے جا ہام خرای کئے ہیں کہ اس وقت جب میری نظر در فت بر بری تو اس کی تمام منافی کیا جاتا ہے جا ہام خرای کئے ہیں کہ اس وقت جب میری نظر در فت بر بری تو اس کی تمام منافیک کیا جاتا ہے جا ہام خرای کئے ہیں کہ اس وقت جب میری نظر در فت بر بری تو اس کی تمام منافیک آب ہو گئی ہات نہ کئی جاتے ہیں میں معرب در کی کے تھوں سے کوئی ہات نہ کئی جاتے ہیں کہ تھوں سے کوئی ہات نہ کئی جاتے ۔

منقول ہے کہ سرخس میں ایک ہے نمازی دیوانہ وار پھراکر یا تھااور جب اس ہے ہوگوں نے قماز پڑھنے کے سنتا اصرار کیاتواس نے کماک وضو کرنے کے لئے پالی کمان ہے ؟ یہ سن کر لوگ کوئم پر پکڑ کر سے گئے اور اس کے ہاتھ میں دی وڈوں تھاکر کماکہ اس میں ہے پانی تھیج کروضو کرنے لیکن وہ وج انڈ میرو ہوم ٹک ای طرح ری بکڑے جیٹھار ہااور انقاق ہے جب آپ کا اوحرے گڑر ہوا تو فرمایا کہ یہ تو فیر ملک ہونے کی وجہ قیور شریعت ہے قطعہ آزاد ہے جاؤا ہے اس کے گھر پہنچادو۔

ایک ون آپ کے بمال نقمان سرخسی بہتے ہو آپ کو ایک جزوباتھ بھی لئے ہوئے ایک کو چھاکہ کی اس استان سرخسی بہتے ہو آپ کو ایک جزوباتھ بھی لئے ہوئے اور کھر سے طاف کیوں ہے۔
ار مایا کہ خلاف تو خسیس نظر آر ہا ہے حس کی وجہ ہے ہو کیا تلاش کر آ ہے ؟ اب مستی ہے ہوشیاد اور
جو شیاری ہے بیوار ہو جائو آکہ تہذی نگاہوں ہے جان ور جو سے اور تم بچھ سکو کہ بھم دولوں کس شے
جو شیاری ہے بیوار ہو جائو آکہ تہذی نگاہوں ہے جان ور جو سے اور تم بچھ سکو کہ بھم دولوں کس شے
کی خشیج میں ہیں۔ کس سے آپ ہے جو مس کیا کہ بھی ہے آپ کو خواب میں مردود تکھ ہے تو آپ نے اللہ کو کہ
آ ہے تا اور ہے کر وچنا تچہ اس نے ہے آ ہے تلاوت کی عاش باللہ لا بھوت اجراء لیدنی جس سے اللہ کے ساتھ
ذیر گی گزار دی اور بھی شیس مردا۔

پر میں سے مرجہ تحد کے دورال ہوگوں ہے آپ سے دعائی ور خواست کی توفرہ یا کہ پائی ضرور ہر سے گا واقعات ایک مرجہ تن وہ بی کہ تمام خشک ورخت مر سزوہ کے اور جب لوگوں ہے ہو چھاکہ آپ ہے کیا دعائی چنانچ اس قدر پرش منے رات کو محتذا پان اس تی جس کی وج سے خد نے سب کا در اصفوا کر دیا۔ مصنف فرائے ہیں کراس دافعہ سے بیا تدازہ ہو باہ کہ آپ تغب دور ال نے کیونک بیر ہیریں انطاب ہی ہیں پائی جاتی ہیں آیک مرتبہ لوگوں نے آپ سے جابر باد شاہ وقت کے بئے دعانے خرکی در حواست کی توفرہ یا کہ مجھے تو اس کاافسوس ہے کہ تم لوگ باد شاہ کو سپنے در میان کیول نے آئے۔

اقواں ذریع آپ نے فرا یک و جدیاضی کو یاد کر دادر شد متعبل کا انظار کرد حال ہی کو عیمت مجھو۔ پھر فرہ یا کہ مجدد بہت کی حقیقت دو جیزوں میں مخصر ہے اول سے کہ خود کو القد تعالیٰ کا مختاج تقدر کر دکیو تک می مجدد بہت کی بنیاد ہے اور دو سرے اجل صعت کرتے ہے کہ تک اس میں داخت گنس نسی ہے۔ وفات با انقال کے قریب لوگوں نے آپ ہے عرض کیا کہ جلری سے خواہش ہے کہ ہم آپ کو فلاس شخ کے مقبرے میں دفن کریں۔ آپ نے فرہ یا کہ نسی لکہ مجھے فلاں نہیے روفن کر باز جان آوار و کر دھم کے لوگ دفن جی کے تک وہ خدا کی رحم توں کے زیادہ سمتی ہیں۔

بالباداة

## حضرت ابوالعباس السيد ورئ كے حالات و مناقب

تقاد ف آب شریعت کے مت برے عالم اور طریقت کے عظیم پر آگ گرد ہے ہیں۔ آپ فعرت ابو بکر
واسطی کے ارائم مدوں میں سے متھاور سرد میں سرو پر آپ نے بست سے تقائل کا انکشاف ٹرویا ہے۔
حالات آپ کواپے والد کی بیراٹ میں بست دیاوہ بال واسب مداقعہ لیکن سب آباد و موتی میں خادیا
اور حضور اکر م کا موسے سرد کے بور سے پاس تھا رہی پر کہت سے آپ کو بیت و و بی ویش تھیں۔ بون اور
ایسے سرائب تک چنچ کہ امام حنلی کے نام سے مشہور ہوئے ور صوبیت کر ساس گردہ کو والف بیاد کان سکے
ایسے سرائب تک چنچ کہ امام حنلی کے نام سے مشہور ہوئے ور صوبیت کر ساس گردہ کو والف بیاد رسکی رقم و سان میں سرم کرتے ہیں۔ آباد وال آپ افرون ترید ساتھ و کان پر پیچا اور اس کو افرون کی رقم و سان میں دو ہوئے کہ اور اس کو افرون کی مقبول و جن سے خریدا رہے سات کو دائر ہوئے وہ اس سے جواب و یاکہ شیل فیکن آپ کو دائم ہوئے اور وہ سے خریدا و سان میں دو ہوئے کی مقبول سے وہ بالیہ نو میں دو ہوئے کہ وہ بالیہ نو میں دو ہوئے کہ اور اس کے دعم بی دو وہ سے کر نامیوب
شور کے دول اپنے وہ بالیہ نو میں گر آپ کے دعم بی جو ہے گئے۔
شور کے دول سے وہ بالیہ نو میں گر آپ کے دعم بی جو ہے گئے۔

ہوگ آپ و جربے فرقہ کافرد کہتے ہیں کیونگ آپ کاقبل یہ تفاکہ بون محفوظ میں تحربے شروشتے و رہتا ہ ترب تیس کر سکنا در مقدرات کے خلاف آپھے ہمی تیس کر سکنا۔ اس مقیدت ی دجہ سے آپ سے ب معد لا یتنی برداشت کیس لیکن '' حربش اللہ تقائی ہے ان او نیوں سے پھٹکار دے دیا۔

جس وقت تو سے آپ ہے سوال کیا کہ خدا تعالی ہے کیا طلب کرتے ہیں؟ قرما یا کہ دوہ جو کہے ہی اور ہے وہ کہا گا کہ دوہ جو کہے ہی اور ہے وہ کہا گا کہ دوہ جو کہے ہی اور ہے اور گدا کو جو کہو گئی ال جائے وہ کا سے لئے بہت فیمت ہے۔ چرا لوگوں ہے سوال کیا کہ مرید کے احکام پر مہر ممود اشیاء ہے اور کا زود صارفین کی محبت افضل ترین ریا ہتیں۔ فرہ یا کہ حطالی دو تشمیل ہیں اول کر مت دوم استدر اج رکم دو تشمیل ہیں اول کر مت دوم استدر اج رکم دو تو تی تسری طراح دو کر وی استدر اج ہے جو خوشی تسری طراح دو کر وی جو تھے ہی قرم یا کہ اگر کا ویت قرآن کے جراس شاز کا جو رکم وسکت ہے تو بید شدہ کھل طور پر صلاتی ہے۔ کیا قرم یا کہ قرم یا گئی ہے۔ اور استدر سے تو بید شدہ کھل طور پر صلاتی

ہ جمنی علی الزمان مجال اس مری فی الحمید و طاعت حرا میری ایک زمانہ سے یہ تماری ہے کہ کاش جم اپنی حیات جس کسی مرد آزاد کود کھے سکتا۔ وفات انقال کے دقت آپ نے یہ دمیت فرمانی کہ دوات کے دقت میرے مند می حصور آکر م کاموے مہارک رکد دیاجائے چنانچہ ہم مرگ آپ کی دمیت پر عمل کردیا گیا۔ آپ کاحر دمرد جس ہادر آج سک سمجیل جاجات کے سنے مرجع مائی بنازو سے نانداد ناایہ دانھوں۔

وماتوليق الابائلية









## Maktabah Mujaddidiyah

## www.maktabah.org

This book has been digitized by Maktabah Mujaddidiyah (www.maktabah.org).

Maktabah Mujaddidiyah does not hold the copyrights of this book. All the copyrights are held by the copyright holders, as mentioned in the book.

Digitized by Maktabah Mujaddidiyah, 2012

Files hosted at Internet Archive [www.archive.org]

We accept donations solely for the purpose of digitizing valuable and rare Islamic books and making them easily accessible through the Internet. If you like this cause and can afford to donate a little money, you can do so through Paypal. Send the money to <a href="mailto:ghaffari@maktabah.org">ghaffari@maktabah.org</a>, or go to the website and click the Donate link at the top.